

### كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ میں

| سيرت اين بشام ﴿ حصه اوّل ﴾                       |                                         | تام كتاب |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محمد عبدالملك ابن بشام                           | *************                           | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی (کال تغییر)      | *************************************** | مترجم    |
| سابق لكجرار حياؤ كلماث كالج بلده                 |                                         |          |
| حاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا بور) | *******                                 | ناشر     |
| لعل سار پرنٹرز                                   | ********                                | مطبوعه   |

# www.ahlehaq.org فهرست مضامین



| منى | مضمون                                                                             |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9   | بيان سلسلة نسب ياك محم مُنْ الْفِيْزُمِ عِنْ آدم مَنْ الشِّلُ مَك                 | 0   |
| 1+  | نسب اولا داسلعيل عَلِيْكِ                                                         | 0   |
| 10  | عمر و بن عامر کے یمن سے نکلنے کا واقعہ اور مارب کے بند کا قصہ                     | 0   |
| 14  | ربیعه بن نصرحا کم بمن کا حال اورشق سطیح کا ہنوں کا بیان                           | 0   |
|     | ابوکرب نبان اسعد کا ملک یمن پرغلبه اور بیژب والوں کے ساتھداس کی جنگ               |     |
| m   | اس کے بیٹے حسان بن تبان کی حکومت اور عمر و کا اپنے بھائی کو مار ڈ النا            | 0   |
|     | عكومت يمن برلخنيعة ذوشناتر كا تسلط                                                | - 1 |
|     | حکومت ذی تواس                                                                     |     |
|     | نجران میں دین عیسوی کی ابتداء                                                     |     |
|     | عبدالله بن الثّامر كاحال اورامحاب الاخدود كاقصه                                   | - 1 |
|     | خند قول کابیان                                                                    | - 1 |
|     | دوس ذو معلبان کی حالت اور حبشہ والوں کی حکومت اور اریا ط کا ذکر جس نے یمن پر قبضہ | 0   |
| rr  | حاصل كرليا تغا                                                                    |     |
| r'A | حكومت يمن برا برمة الاشرم كاغلبه اوراريا ط كاقتل                                  | 0   |
|     | اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتوی کرنے والے                                  |     |
|     | ہاتھی کے متعلق جواشعار کے گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |     |

| W SSOCIONODISS W | سيرت ابن مشام المحصداة ل                   | ~~ |
|------------------|--------------------------------------------|----|
|                  | يرك الله الله الله الله الله الله الله الل |    |
| 7                |                                            |    |

| مفحه | مضمون                                                                                |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 40   | سیف بن ذی یزن کاظهوراور و هرز کی یمن پرحکومت                                         | 0   |
| Λi   | يمن ميں فارس والوں كى حكومت كا خاتمہ                                                 | 0   |
| ۸۳   | با دشاه حضر کا قصه                                                                   | 0   |
| ٨٧   | نز اربن معد کی اولا د کا ذکر                                                         | 0   |
| 19   | عمرو بن کچی کا قصہ اور عرب کے بتو ل کا ذکر                                           | 0   |
|      | رسم بحيرة وسائية ووصيلة وحامي                                                        |     |
| 1+9  | حالات سأمه                                                                           | 0   |
| 11+  | عوف بن لوی کے حالات اور اس کے نسب کا تغیر                                            | 0   |
| 110  | عالات بسل                                                                            | 0   |
| 11A  | اولا دعيدالمطلب بن ہاشم                                                              | 0   |
|      | ذکر ولا دت رسول الله مَثَلَ عَیْنِ از مزم کی کھدائی کے بیان کی جانب اشارہ            |     |
|      | جرہم کے حالات اور زمزم کا پاٹ دیا جانا                                               | - 1 |
| ITT  | بنی کنانداور بنی خزیمة کابیت الله پرتسلط اور جوجم کااخراج                            | 0   |
| 117  | تولیت بیت اللہ پر بی خزاعہ میں کے بعض لوگوں کامنتقل قبضہ                             | 0   |
| IFA  | قصی بن کلاب کاحبی بنت حلیل ہے از دواج                                                | 0   |
| 11/2 | غوث بن مر کالوگوں کو حج کی ا جازت دینے پر مامور ہونا                                 | 0   |
| 119  | عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روا تگی کی حالت                                             | 0   |
| 1941 | عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان                                 | 0   |
|      | قصی بن کلا ب کا حکومت مکه پرغلبه پا نا اوراس کا قریش کومتحد کرنا اور بنی قصاعه کا اس | 0   |
| ١٣٢  | کی امداد کرنا                                                                        | - 1 |
| 114  | قصی کے بعد قریش کا اختلاف اور حلف المطیبین                                           | 0   |
| انها | حلف الفضول                                                                           | 0   |
| 10+  | ز مزم کی کھدائی                                                                      | ,   |
| 100  | قبائل قریش کی مکه کی یاولیوں کا بیان                                                 |     |

## حرب سرے این بھام ہے صداؤل سے

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 104  | عبدالمطلب کا اپنے لڑ کے کو ذیح کرنے کی نذر ماننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |
|      | اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كے لئے آئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 145  | آ منہ ہے رسول الله مَا اللَّهِ مَن اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّ | 0   |
| 141  | رسول اللَّه مَنْ اللَّهِ عَلَيْ فِي وَلا دِت ( باسعادت ) اور رضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |
| 149  | حضرت آمند کی وفات اور رسول الله مثالثین کا ہے دا داعبدالمطلب کے ساتھ رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |
|      | عبدالمطلب كي وفات اورآپ كے مرفيے كے اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1 |
| IAM  | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا ابوطالب كى سريرتى مِين رهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |
|      | قصه بحيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| IAA, | جنگ فجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   |
|      | رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 190  | كعبة الله كي تغييرا وررسول الله منافية في كالحجراسود كے معالم عن تقلم بنتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   |
| ***  | بيا ب خمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |
| r•0  | رجم شیاطین کا حادثه اور کا ہنوں کا رسول اللّٰه مَثَاثِیْم کے ظہور سے خوف دلا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |
| rir  | رسول الله منافقة معلق يبود يون كا ذرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |
| 110  | سلمان شي الذنه كا اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |
| 222  | ان چار شخصوں کا بیان جو بتوں کی پوجا جھوڑ کر تلاش ادیان میں ادھرادھر چلے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |
| ٣٣٣  | انجيل ميں رسول الله مُنَّافِيْرُم كَي صفتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| 200  | ان سیج خوابوں کا بیان جن سے نی مُنْ اَنْ اِنْ اِکْ اِنْ اِنْ اور کی ابتداء ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |
| 100  | پقروں اور درختوں کا نبی مَنَّا اللّٰهِ عِنْمُ کُوسِلام کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 |
| +=4  | جبرئيل عليه السلام كآنے كى ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0   |
| rr+  | قرآن کے اترنے کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |
| דייד | غدىجە بنت خويلدر حمباالله كااسلام اختيار كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| TTT  | وحی کا چند دن کے لیے رک جانا اور سور ق صحیٰ کا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   |
| tra  | فرض نماز کی ابتدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

# 

| سفحه  | مضمون                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.4  | <ul> <li>مردول میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اسلام اختیار کرنا</li> </ul>                    |
| · rrq | 0 دوسرازيد بن حارثة كااسلام اختيار كرنا                                                                        |
| 10+   | 🔾 حعزت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کا اسلام اور آپ کی شان                                                         |
| rai   | O محابیس سے ان لوگوں کا بیان جنھوں نے ابو بر شقط کی تبلیغ سے اسلام اختیار کیا                                  |
| tor   | <ul> <li>ان کے بعد سابقین الا ولین رضی الله عنهم کا اسلام</li> </ul>                                           |
| raa   | <ul> <li>رسول الله مَالْ فَيْنَاكُم عانب ت بليخ اسلام كى ابتداءاورمشركون كى جانب سے اس كا جواب</li> </ul>      |
| 109   | <ul> <li>قریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بارعمارہ ابن الولید الحزوی کے ساتھ جانا</li> </ul>                       |
| 141   | <ul> <li>قریش کاایما نداروں کو تکلیفیں دینا اور ایمان ہے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنا</li> </ul>                   |
| 444   | ۵ قرآن کی توصیف میں ولید بن مغیرہ کی حیرانی                                                                    |
|       | <ul> <li>ابوطالب کے شعر جوانھوں نے قریش کی دلجوئی کے لیے کہاور ابوالقیس ابن الاسلت</li> </ul>                  |
| 240   | ك شعراور قريش كانبي مُنْ الْفِينَا كُونَكُم فِينِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَل |
| MA    | <ul> <li>رسول الله ظافیق کے ساتھ آپ کی قوم کا سلوک</li> </ul>                                                  |
| 19+   | <ul> <li>حز و بن عبد المطلب رضى الله عندرسول الله مثل في الماسلام اختيار كرنا</li> </ul>                       |
| 191   | o رسول الله خَالِيَّةُ المِسْرِ عَلَى عَتْبِهِ بن رسِيهِ كا تُول                                               |
| ram   | O رسول الله تَحَافِيَظُمُ اور قريش كرئيسول كرورميان بات چيت اورسورة كهف كي تغيير                               |
|       | ن ابوجہل کا بی مُنْ الْفِیْزِ کے ساتھ برتا و اور اللہ تعالیٰ کا اس کی جال بازیوں کو اس کے گلے کا ہار           |
| 799   | ينا نا اوراس كورسوا كرنا                                                                                       |
| 1     | o قرآن پرافتر ایردازی میں نصر بن الحارث کی حالت                                                                |
|       | تریش کانعفر وعقبہ کو بہود کے عالموں کے پاس رسول الله کانتی کے حالات دریافت کرنے                                |
| 1-1   | کے لیے روانہ کرنا                                                                                              |
| ***   | O قریش کانی تُنْ اَفِیْمُ اوت سننے کا حال                                                                      |
| rra   | 🔾 کزورمسلمانوں پرمشرکوں کاظلم اور ستم                                                                          |
| mra   | o حبشه کی سرزمین کی جانب مسلمانوں کی پہلی ہجرت                                                                 |
| 220   | o مبشر کی جانب ہجرت کے متعلق جوشعر کیے گئے                                                                     |

| مغحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| mu.A. | ا حبشہ والوں کی نجاشی ہے بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| ٣٣٤   | عربن الخطاب رضى الله عنه كالسلام اختيار كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| ror   | الشعب الي طالب كاوا قعه اور نوشته معاہره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |
| 209   | الميه بن خلف الجمعي كا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |
| m4+   | عاص بن وائل اسبحی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |
| h41   | ا ابوجهل بن ہشام المحزوی کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |
| 4.41  | نضر بن الحرث العيدري كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 240   | الاضن بنشريق التفي كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 777   | وليد بن المغيره كا ذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
| P44   | الي بن خلف اورعتمه بن الي المعيط كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
| TYA   | رسول الله مَنْ الله عَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |
| MAY   | ا يوجهل بن بشام كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 720   | ا بو بکر کا ابن دغنه کی پناه لیمآ اور پھراس کی پناه کا واپس کر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |
|       | نوشته معاہرہ کا تو ژنااوران لوگوں کے نام جنھوں نے اسے تو ژا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| PAY   | طفیل بن عمر والا وی کے اسلام کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| 244   | ركان المطلعي كاحال رسول الله فَيْ الله الله والله الله فَيْ الله الله والله الله فَيْ الله الله الله والله و | 0 |









### A LINE PERSON

### ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

# 

ابوجم عبدالملک بن ہشام تحوی نے کہا کہ سے کتاب رسول اللہ مَا اللہ عَا اللہ عَلَیْ اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب اور عبد مناف ابن کا ابن ہا ہم اور ہاشم کا نام عمر وتھا' ابن عبد مناف اور عبد مناف کا نام اللہ بن المغیر وتھا' ابن تصی اور تصی کا نام زید تھا' ابن کلا ب ابن مر تا بن کعب بن لوگ بن عالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانیہ بن خزیمہ بن مدر کہ اور مدر کہ کا نام عامر تھا ابن الیاس بن مصر بن زار بن محد بن عدنان بن از اور بعضول نے اور کہا ہے۔ ابن مقوم بن ناحور بن تیرح ابن یعر ب بن یعجب بن نابت بن آبات بن آبات بن شالخ ابرا ہیم غلیل الرحمٰن بن تارح ' تارح کا نام آزر تھا ابن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عبیر بن شالخ بن ارقحد بن سام بن نوح بن لا مک بن متو شلخ بن خوخ اور عرب کے ادعا کے مطابق کی اور ایس ہیں واللہ اعلم اور یہی اور ایس آ وم کی اولا و میں پہلے خص ہیں جن کو نبوت عطابہ وئی اور جضوں نے کہنے کی ایجاد کی ابن اعلم اور یہی اور ایس آقوم کی ایجاد کی ابن میروابن بن یا تش بن یا تش بن یا تش بن آدم مسلی اللہ علیہ وسلم ۔

ابومجم عبدالملک بن ہشام نے کہا کہ محمد بن آئی المطلبی کی روایت سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے بیہ با تیں ہم سے بیان کی ہیں۔ جن کو میں نے محمد رسول مُنْ الْآئِرِ مِسَاءَ دم تک کے سب کے متعلق اورا در ایس وغیرہ کے متعلق بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلاد بن قرق بن خالدالسد وی نے شیبان بن زہیر بن شقیق بن تور سے اور انہوں نے قادہ بن دعامہ کی روایت سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ سلسلۂ نسب اس طرح ہے اسلمعیل بن ابراہیم خلیل الرحمٰن بن تارح اور تارح کا نام آزر تھا ابن ناحور بن استرغ بن ارعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن الخفذ بن سام ابن نوح بن لا مک بن متوسطح بن اختوخ بن برد بن مبلا بیل بن قابین بن انوش بن شیث ابن آدم ۔
شیث ابن آدم ۔

يرت ابن بشام الله حداد ل

ابن ہشام نے کہا اگر خدا نے چاہا تو ہیں اس کتاب کو اسلیم الله الله علیم السلام کے ذکر سے شروع کروں گا اور آپ کی اولا وہیں رسول اللہ فاریخ الله شروع کروں گا جن کی اولا وہیں رسول اللہ فاریخ الله فاریخ

# نسب اولا دِ المعيل عَلَيْكَ

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمد بن آخق المطلق کی روایت سے بیان کیا کہ استعمل بن ابراہیم علیماالسلام کے بار وائر کے تھے تا بت جوان سب میں بڑا تھا اور قید رواؤیل ومعنیٰ وسمع و ماشی ودم واؤر روائیس وقید مران کی مال رعلہ مضاض بن عمر وجر ہمی کی بین تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض مضاض کہتے ہیں اور جرہم قطان کا بیٹا تھا اور قطان تمام یمن والوں کا جداعلیٰ ہے یمن والوں کا جداعلیٰ ہے یمن والوں کا خداعلیٰ ہے یمن والوں کا نسب اس کے پاس جاملا ہے اور وہ عامرا بن شالخ بن ارفحافذ بن سام بن نوح کا بیٹا تھا۔

اس الخق نے کہا کہ جرہم يقطن بن عمر بن شالخ كا بيا تھا۔

ابن آخل نے کہا کہ آملین ظافیل کی عمر حسب روایت عام ایک سوتمیں سال تھی اس کے بعد آپ نے انقال فرمایا فدا آپ پر رحمت و برکات نازل فرمائے اور آپ مقام تجریس اپنی والدہ ہا جرکے پاس فن کے گئے۔
انقال فرمایا فدا آپ پر رحمت و برکات نازل فرمائے اور آپ مقام تجریس اپنی والدہ ہا جرکے پاس فن کے گئے۔
ابن ہشام نے کہا کہ عرب ہاجراور آجر دونوں طرح کہتے ہیں کیونکہ وہ (مد) کو (الف) سے بدل دیے
کے عادی ہیں جس طرح '' ہرات الماء''' اراق الماء' وغیرہ کہتے ہیں اور ہاجرمصریوں کے فاعدان میں سے تھیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے عبداللہ بن لہید سے اور انھوں نے غفر و کے مولی عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ فَالْفِیْقِ کے فر مایا:

اللهُ اللهُ فِي آهُلِ النِّهِ مَهْ الْهُلِ الْمَدَرَة السَّوْدَاءِ السَّحْمِ الْجِعَادِ فَإِنَّ لَهُمْ نَسَبًا وَّ صِهْرًا. "مرره ككا لِي كلو فِي مُحوَمَر بإل والي والي والي والي عن مبعيول عن كم بارك من الله عن ال

ا بن انتخل نے کہا کہ محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن شہاب زہری نے عبدالرحمٰن ابن عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری سلمی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ مَا کا گھڑا نے فر مایا۔

إِذَا افْتَتَحْتُمُ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِآهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَّرَحِمًا.

'' جب تم مصر فنح کروتو اس کے رہنے والوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کی وصیت یا در کھنا کیونکہ ان کے متعلق ایک قتم کی ذمہ داری ہے اور ان سے قر ابت ہے''۔

میں نے (ابن اسحاق نے) محمہ بن مسلم ہے دریا دنت کیا کہ وہ کیار شنہ داری ہے جس کا ذکر رسول اللہ منافق نے اسماعی کی والدہ ہاجرہ انہیں کے خاندان سے تعیس۔

ابن ہشام نے کہا عرب تمام کے تمام استعمل طلا اور فحطان کی اولا دہیں سے جیں یمن کے بعض لوگ کہتے جیں کہ فحطان استعمل طلاق کی اولا دے جیں اورای لئے استعمل طلاق کو ابوالعرب کہتے جیں۔
ابن استحق نے کہا کہ سلسلۂ نسب یوں ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح ( طلاق ) شمود وجد لس دونوں عاثر بن ارم بن سام بن نوح ( طلاق ) شمود وجد لس دونوں عاثر بن ارم بن سام بن نوح ( طلاق ) کے جیے طسم وعمل تی وامیم لا وذبین سام بن نوح ( طلاق ) کے جیے طسم وعمل تی وامیم لا وذبین سام بن نوح ( طلاق ) کے جیے اور یہ سب عرب جی بین تا بت ہو اور ایو بن مقوم اورا دو این یہ جی بین تا بت ہو رمقوم کا اود بن مقوم اورا دو کا عدنان بن اور جی کہا کہ بعضوں نے عدنان بن اور بھی کہا ہے۔

ا بن انتخل نے کہا کہ استعمال بن ابراہیم علیجاالسلام کی اولا دہیں عدیّان ہی سے قبیلے متفرق ہوئے ہیں۔ عدیّان سے دو شخص معد بن عدیّان اور عک بن عدیّان پیدا ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد قبیلہ عک یمن کے خاندان ہیں اس طرح مل گیا کہ عک نے اشعریین میں شادی کرلی اور انھیں ہیں رہنے لگا۔ اس طرح دونوں کا خاندان اور زبان ایک ہو گئی اور سارے اشعری اشعر بن نبت بن ادد بن زید بن جمیع ابن عمر و بن عرب بن یتجب بن زید بن کہلان بن سبا سارے اشعری اشعر بن بن اور بن زید بن کہلان بن سبا بن یتجب بن یعر ب بن قبطان کی اولا و بیں ۔ بعض کہتے ہیں کہ نبت بن ادد بی کا نام اشعر ہے بعض اشعر کو سبا بن ما لک کا بیٹا کہتے ہیں اور مالک ہی کا دوسرا نام نہ جج بن ادد بن زید بن جمیع ہے اور بعض اشعر کوسبا بن مالک کا بیٹا کہتے ہیں اور مالک ہی کا دوسرا نام نہ جج بن ادد بن زید بن جمیع ہے اور بعض اشعر کوسبا بن یا بیٹ کہتے ہیں بھی کو ابو محر زخلف الاحم اور ابو عبیدہ نے بی سلیم بن منصور بن عکر مة ابن خصفة بن قبیس بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلان بن مفتر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عباس بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلان بن مفتر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عباس بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلان بن مفتر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عباس بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر کرتا ہے۔

وَعَكَّ. بُنُ عَدُنَانَ الَّذِيْنَ تَلَعَّبُوا لَٰ وَعَكَّ. بُنُ عَدُنَانَ الَّذِيْنَ تَلَعَّبُوا لَٰ وَعَكَّ. بِغِسَّانَ حَتَّى طُورَدٍ

عک بن عدنان ایسے لوگ میں جنھوں نے (قبیلہ) غسان کو کھلونا بنالیا یہاں تک کہ ہر راستے سے ان کو مار بھگایا گیا۔

یہ شعراس کے ایک قصید ہے کا ہے۔ غسان ایک پُگھٹ کا نام ہے جو یمن میں مارب کے بند پر واقع ہے۔ یہ مازن بن اسد بن الغوث کی اولا دکا پُگھٹ تھا اس لئے بنی مازن ای نام ہے موسوم ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ غسان مشلل میں ایک پُگھٹ ہے جو جھند سے قریب ہے۔ جولوگ اس پُگھٹ سے پائی پیتے رہے وہ مازن بن الاسد بن الغوث بن نہت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا بن یہ جب بن یعر ب بن فخطان کی اولا و کے چند قبیلے سے جو اس نام ہے موسوم ہو گئے۔ حسّان بن طابت انصاری نے یہ شعر کہا ہے (اوس وخز رج کی اس اولا دکو انصار کہا جا تا ہے جھوں نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الداد کی ) جو حارث بن ثعلبہ بن عمر و بن عامر بن حارث بن امر القیس بن تعلبہ بن مازن بن آلاز دبن الغوث کی اولا و

لے (ب) میں مَلَقَبُوا ہے۔اس صورت میں معنی یوں ہوں گے۔ بنی عک بن عدنان ہی وولوگ میں جنھوں نے بنی غسان کا لقب حاصل کرلیاتھا' حتیٰ کہ وہ چوطرف بچھیلا و بیئے گئے (اورغسان نامی بچھٹ پران کی سکونت ندر ہی)۔(احمدمحمودی) ع (الف) میں الاز و ہے اور دوسر نے شخول میں الاسد ہے۔(احمدمحمودی) إِمَّا سَالُتِ فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُجُبُ لِ الْآسُدُ نِسْبَتُنَا وَالْمَاءُ غَسَّانُ

کیا تو نے کسی سے پوچھانبیں یعنی کیا تخصے معلوم نہیں کہ ہم اشراف لوگ ہیں اور بنی اسد ہمارا قبیلہ اور غسان ہمارا بیگھٹ ہے۔

اور پیشعران کے اشعار کا ہے۔

اہلی یمن اور قبیلہ عک میں کے بعض ایسے لوگوں نے بھی جوخراسان کے رہنے والے تھے کہا ہے کہ عک بن عدیّان بن عدیّان بن عدیّان بن کہ عدیّان بن کہ عدیّان بن عک بن عدیّان بن کہ عدیّان بن الغوث انھیں کے خاندان میں سے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عدیّان بن الذیب بن عبداللہ بن الغوث ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ معد بن عدنان کے چار بیٹے تھے۔ (۱) نزار بن معد (۲) قضاعة بن معد (۳) قضاعة بن معد (۳) قضاعة معد کا پہلونٹھالڑ کا تھا۔ (۳) قنص بن معداور (۳) ایا دبن معداور (ان لوگوں) کے خیال کے موافق قضاعة معد کا پہلونٹھالڑ کا تھا۔ جس کے نام سے اس کی کنیت مشہورتھی قضاعہ جمیر بن سباکے پاس یمن میں جابسا اور سبا کا نام عبد شمس تھا اس کا نام سباس کے پڑگیا کہ وہ عرب میں پہلائخص تھا جس نے گرفتاریاں کیس (اور لوگوں کوقید کیا) یہ یعر بن بن میں اور لوگوں کوقید کیا) یہ یعر بن بن قبطان کا بناتھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ یمن والوں اور بنی قضاعۃ نے کہا کہ قضاعۃ ما لک بن حمیر کا بیٹا ہے چنانچہ عمر و بن مرۃ جہنی نے بیشعر کیے ہیں اور جہینہ زبید بن لیٹ بن سو دبن اسلم بن الحاف بن قضاعۃ کا بیٹا ہے۔

> نَحْنُ بَنُو الشَّيْخِ الْهِجَانِ الْاَزْهَرِ قَضَاعَةً بُنِ مَالِكِ بُنِ حَمِيْرَ النَّسَبِ الْمَعْرُونِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ<sup>ال</sup>ِ

ہم عالی خاندان روش چبرے والے یا مشہور بزرگ قضاعة بن مالک بن حمیر کی اولا دہیں بیوہ نسب ہے جومشہور ہے کمنا منہیں۔

ا اس شعرے پہلے کا شعر ہے۔ یا اخت آل فواس اننی د جل من معشو لھم فی المعجد بنیان۔ اے قبیلہ فراس کی عورت میں ایسے خاندان کا شخص ہول جس کا شرافت میں بڑار تبہ ہے۔ (احمر محمودی از طبطا وی و بیلی)

علی شنخ ابو ذرئے کہا سمجے میہ ہے کہ بیٹجب کو پعر ب پر مقدم کریا جائے اور ابن بشام نے بھی اس کے بعد اس طرح ذکر کیا ہے۔ انتھی از خشنبی۔ اور برلن کے نشخ میں لکھا ہے کہ پعر ب کو بیٹجب پر مقدم کرنے میں ابن ایخی منفر د ہیں۔
سع نسخ (الف) کے سواد و مرئے نشخول میں ایک اور مصرے سے اور وہ یہ ہے۔ فی الحدجو المنقوش نبحت الممنبو۔ (احمر محمودی)

ابن آتخی نے کہا کہ بی معد کے علاءنسب کے ادعا کے لحاظ سے قص ابن معد میں سے جولوگ باقی تنے وہ سب کے سب ہر با دہو گئے آتھیں میں نعمان ابن منذ ربھی تفاجو جیرہ کا حکمران تھا۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھے سے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب زہری نے کہا کہ نعمان بن منذرقنص بن معد کی اولا دمیں ہے تھا اور بعضوں نے قتص کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاضن نے انصار کے قبیلہ کی زریق کے ا یک بوڑھے ہے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب ٹنی ہوڑے یاس جب نعمان بن المنذ رکی تلوار لائی گئی تو آ ب نے جبیر بن مطعم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی کو بلوایا اور جبیر علمائے قریش میں سب سے زیادہ نسب جاننے والے تھے جو قبیلہ قریش اور تمام عرب کا نسب جانتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے صرف ابو بمرصدیق منیفذ ہی ہے علم نسب حاصل کیا اور ابو بمرصدیق منیفذ فرنمام عرب میں بہترین نسب جاننے والے نتھے پھرآ پے بینی حضرت عمر نے اٹھیں وہ مکوار دے کر دریا فت فرمایا کہا ہے جبیرنعمان بن منذر كس قبيلے ميں سے تفا-انھول نے كہاقنص بن معد كے بسما ندول ميں سے-

ابن آئخت نے کہا کہ عام طور پر سارے عرب تو میمی خیال کرتے ہیں کہ وہ بی تخم میں سے قفا جور بیعة ین نصر کی اولا دمیں ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں ہے کون ی بات سیحے ہے۔

این ہشام نے کہا کہ تعمان کا سلسلۂ نسب یوں ہے تھ بن عدی ابن الحارث بن مرۃ بن اور بن زید بن ہمیسع بن عمر و بن یشجب بن زید بن کہلان بن سبالعض نے تخم بن عدی بن عمر و بن سبا کہا ہے۔اوربعض ربیعہ بن نصرا بن ابی حارثۃ بن عمرو بن عامر کہتے ہیں وہ عمرو بن عامر کے یمن سے نگل جانے کے بعد یمن ہی ہیں

# عمروبن عامر کے یمن سے نکلنے کا واقعہ اور مارٹ کے بند کا قصہ



ابوزیدانصاری نے مجھ ہے جس طرح بیان کیا ہے اس کے لحاظ ہے عمرو بن عامر کے یمن سے نگلنے کا سبب بیتھا کہاں نے ایک چوہ کودیکھا کہ ما رب کے اس بند میں سوراخ کرر ہاہے جس میں ان کے لئے یانی جمع رہا کرتا تھا اور اس سے وہ یانی لے کرا ہے صرفے میں لایا کرتے اور جس زمین کو حاہتے اس سے سیراب کرتے تو اس نے مجھ لیا کہ اب اس حالت میں بند کی سلامتی نہیں۔اس لئے عزم کر لیا کہ یمن کو چھوڑ

اے سیمن میں ایک محل تھا جس کا نام ما رب تھا۔بعض کہتے ہیں کہ شاہان سامیں سے ہرایک باوشاہ کو ما رب کہا جا تا تھا\_( احرمحمودی ازطبطاوی )

﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَيَا فِي مَسْكَنِهِمُ آيَةً جَنَّنَانِ عَنْ يَبِينٍ وَ شِمَالِ كُلُوا مِنْ رِزُقِ رَبِّكُمُ وَاشْكُرُواكَ بُلُدَةً طَيِّبَةً وَ رَبِّ عَفُورٌ فَأَعْرَضُواْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ "بشرقوم سياك لئے خودان كى ستيول ميں ايك نشاني مى كردائيں اور بائيں دونوں جانب

ا اصل میں ' فکاد قومہ' ہے جس کے معنی اس کی قوم مانع ہوئی بھی ہوسکتے ہیں کا ذہر معنی نئے یا کا دکوا فعال مقارب میں ہے لے کراس کی خبر کو محذوف بھی سمجھا جاسکتا ہے لیتی ' کا دقو مدان بردہ عن ارادتہ' اور کا دکید ہے فریب کرنے کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں قوم مفعول ہوجائے گی لیعنی ووائی قوم ہے چال چلا۔ (احمد محمودی)

ع اصل میں ' عرض اموالہ' ہے اس کے بعد کے فاشتر وامنہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنا سامان بیچنے کے لئے گا کھوں برخیش کیا۔ (احمد محمودی)

سے لینی اس کو چلے جانے دواس کے بجائے ہم کوحکومت دریاست حاصل ہوجائے گی۔(احمرمحمودی) سے (الف) بیں اسد ہے اور دومری ننخوں بیں از د۔(احمرمحمودی)۔

هے نعمات الہیک۔

دو باغ ہیں اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ اوراس کاشکر بجالا و کہ بہترین شہر سے اوروہ پروردگارخوب ڈھا تک لینے والا ہے انھوں نے کی اعراض کیا تو ہم نے اُن پرزور کا سیلا ب جیجا'' کیے

ابوعبیدہ نے مجھ سے جو ہاتیں بیان کیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ عرم کے معنی سدیعنی بند کے ہیں اور اس کا واحد عرمۃ ہے اعثیٰ نے اشعار ذیل کیے ہیں اور اعثیٰ قیس بن نغلبہ بن مرکبۃ بن صعب بن علی بن بحر بن وائل بن قاسط بن ہن ابن افعیٰ بن جدیلۃ بن اسد بن ربیعۃ بن نزار بن معد کی اولا دمیں سے تھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ افعی دعمی بن جدیلہ کا بیٹا تھا اور اعثیٰ کا نام میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف بن سعد بن ضبیعۃ بن قیس ابن ثغلبہ تھا۔

وَفِيْ ذَاكَ لِلْمُوتَسِى أَسُوَةٌ وَمَارِبُ عَفَّى عَلَيْهَا الْعَرِمُ

یہ واقعہ بر ہا دی بند ما رب نمونے کے طالب کے لئے ایک (عبر تناک) نمونہ ہے کہ سیلا ب نے ما رب جیسے کل کی صورت بدل دی ہے

> رُحَامٌ بَنَنَهُ لَهُمْ جِمْيَرٌ إِذَاجَاءَ مَوَّارُهُ لَمْ يَسِرِمْ

وہ (سرتا پاسنگ) رخام ( کا بند ) جسے حمیر نے ان کے لئے بنایا تھا۔ جب بھی اس میں موجیس آتیں یعنی طغیانی ہوتی تو اس کو ذرا بھی جنبش نہ ہوتی تھی۔

فَارُوك الزُّرُوعَ وَ اَعْنَابَهَا عَلَى سَعَةٍ مَارُّهُمُ إِذْقُسِمُ

لے لیمنی تمام راستوں کے دونوں جانب مف بستہ ورخت اور باغ موجود ہیں جواعلیٰ تمدن کا نشان ہیں اور ہم نے ان سے کہدو یا تھا کہ تم ۔ سے بوز اللہ تعالیٰ اعلیٰ تمدن کے حاصل کرنے ہے منع نہیں فر ما تا بلکہ اجازت ویتا ہے کہ اس کی نعتوں سے استفادہ کرو۔ (احمر محمودی)
سے جواس نے تنمیس عمایت فر مایا ہے۔ سے تمھاری تمام کمزور یوں کو۔

ھے اپنی کزور یوں کے ذھا تک لینے کی اس سے استدعا کروئین۔ لے ایانیس کیا بلک۔

ے اور تالا ب کا بندتو ژکراس کی طفیانی ہے انھیں تناہ و ہر باو کر دیا۔

△ ایسابر بادکرد یا کهصورت تک شریجانی جائے۔ (احمرمحودی)۔

اس بندکے پانی نے کھیتوں کوسیراب کیا اور اس بستی کے انگور کی بیلوں کوسینچا اور جب وہ (پانی) تقسیم ہوتا تو ان میں اس کی ریل پیل ہوتی تھی۔

> فَصَارُوْا آيَادِيَ مَا يَقَٰدِرُوْ نَ مِنْهُ عَلَى شُرْبِ طِقْلٍ فُطِمُ

ا متفرق ہو گئے یا خالی ہاتھ ہو گئے کہ ایک دودھ چیٹر ائے ہوئے (معصوم) بچے تک کواس سے ایک چلو پلانے کی قدرت ندر کھتے تھے !!

یا شعاراس کے ایک تصیدے کے ہیں۔اورامیۃ بن الی الصلت الثقفی نے ثقیف کا نام قسی بن منہ بن بکر بن منصور بن عکر مدابن خصفہ بن قیس بن عملان بن معنر بن نزار بن معد بن عدمان تفا۔ بیشعر بھی کہا ہے جواس کے ایک تصیدے کا ہے۔

مِنْ سَبَا الْحَاضِرِيْنَ مَأْرِبَ اِذْ يَنْ مَأْرِبَ اِذْ يَثُونَ مِنْ دُوْنِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا يَبُنُوْنَ مِنْ دُوْنِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا

ہم قبیلہ سُما میں ہے ہیں جو ما رب کے پاس اس وقت موجود تھے۔ جب کہ اس کے پانی کے بہاؤکے اس پارلوگ بند ہاند ھرہے تھے۔

اور نابغہ جعدی ہے بھی اس کے متعلق کچھ اشعار کی روایات کی جاتی ہیں۔ وہ نابغہ جس کا نام قیس بن عبداللہ تھا جو بن جعدۃ بن کعب بن ربیعۃ بن عامر بن صعصعۃ بن معاویۃ بن بکر بن ہوازن میں کا ایک شخص تھا اور بیہ ایک طول طویل قصہ ہے اس کے پور مے طور پر بیان کرنے ہے جھے اختصار مانع ہے جس کا ذکر میں نے پہلے ایک کردیا ہے۔

# ربيعة بن نصرحا كم يمن كاحال اورشق سطيح كا بنول كابيان

این آئی نے کہا کہ شاہان تع میں ہے یمن کا ایک حکمران ربیعۃ بن نفر بھی تھا ایک ہولنا ک خواب د کیے کرخوف ز دو ہو گیا اور اپنی مملکت کے کسی کا بمن (پیشین گو) جادوگر فال گواور نجو می کونبیں چھوڑ اجس کو ایخ کرخوف ز دو ہو گیا اور اپنی مملکت کے کسی کا بمن (پیشین گو) جادوگر فال گواور نجو می کونبیں چھوڑ اجس کو ایٹ پاس نہ بلایا ہواور ان سے نہ کہا ہو کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے بجھے خوف ز دو کر دیا ہے اور میں اس سے بہت ڈرگیا ہول تم لوگ مجھے دو خواب اور اس کی تعبیر بتا دوانھوں نے کہا وہ خواب ہم سے بیان

لے اس شان وشوکت کا انجام مید ہوا کہ۔ معلی چلو بھریانی بھی اس ش باتی ندرہا۔ (احرمحمودی)

سیجئے تو ہم اس کی تعبیر بتا ئیں گے اس نے کہاا گریں نے اس کا حال تہمیں بتا دیا تو اس کے متعلق تمہاری تعبیر پر مجھےاطمینان نہ ہوگا کیونکہ اس کی تعبیر اس مخص کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جواس کے بتانے سے پہلے اے جان نہ لے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اگر بادشاہ کی یہی خواہش ہے تو کسی کو سیح اورشق کے پاس ر وا نہ کرے کیونکہ اس تعبیر خواب کے معالمے میں ان دونوں سے زیادہ جانبے والا کوئی شخص نہیں با دشاہ جس چیز کے متعلق ان سے سوال کرے گاوہ بتا دیں گے ملے کا نام رہیج بن ربیعۃ بن مسعود بن ماذن بن ذئب ابن عدى بن مازن تفااورشق ُ صعب بن يشكر بن رہم بن افرك بن قسر لبن عبقر بن انمار بن اراش كا بيثا تفا۔اور انمارا بوبجیلہ اور شعم کے خاندان والے ہیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بمن اور قبیلہ بجیلہ والوں نے کہا ہے کہا نما را راش بن کعیان ابن عمر و بن الغوث ین بہت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے۔بعض نے اراش کوعمرو بن لحیان بن الغوث کا بیٹا کہا ہاور بجیلہ اور تعم کا خاندان یمنی ہے۔

ا بن اسلحق نے کہا کہ ربیعۃ بن نصر شاہ یمن نے انہیں بلا بھیجا تو شق سے پہلے طبح اس کے پاس آیا باوشاہ نے اس سے وہی کہا کہ میں نے ایک خواب و یکھا ہے جس نے مجھے خوف ز دہ کر دیا ہے اور میں اس سے ڈر گیا ہوں تو مجھے وہ خواب بتا دے۔اگر تونے اسے سیح بتایا توسمجھوں گا کہ تو اس کی تعبیر بھی سیح بتا دے گا اس نے کہا ہاں میں بتادوں گا۔تو نے ایک شرارہ دیکھا ہے جوا ندحیر ے نے نکلا پھرتہمہ لیعن شیمی زمین میں گرااور پھراس میں کی ہر د ماغ والی چیز ( یعنی جان دار ) کو کھا گیا۔ با د شاہ نے کہاا ہے تیجے تو نے اس میں ذرا تھی غلطی نہیں کی۔اب بتا کہ تیرے یاس اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھریلی زمینوں کے درمیان جتنے حشر ات الارض ہیں ان کی قتم کھا تا ہوں کہتمہاری سرز مین پرحبثی آنازل ہوں گے اور مقامات اہین وجرش کے درمیان کے سارے علاقے کے مالک ہوجائیں گے۔ بادشاہ نے کہاا سے طبح تیرے باپ کی متم بہتو ہمارے کے موجب غیظ وغضب و ہاعث دردوالم ہے آخر میرکب ہونے والا ہے کیامیرے ای زمانے میں یا اس کے بعداس نے کہانبیں (تیرے زمانے میںنہیں) بلکہاس کے بعد ساٹھ یاستر سال گزرنے پر یو چھا تو کیا ان کی حکومت ہمیشہ رہے گی یا منقطع ہوجائے گی کہانہیں ہمیشہ ہیں رہے گی ساٹھ ستر سال کے بعد منقطع ہو جائے گی وہ مارے جائیں گے اور اس سرز مین ہے نکل بھا گیں گے بوجھا آخران کے قبل واخراج کس کے ہاتھوں سرانجام پائے گا کہا ارم ذی یزن عدن ہے ان پرخروج کرے گا۔ اور ان میں ہے کسی کو یمن میں نہ

ل (بد) میں قیس ہے۔ ع (ب) میں نزارہے۔ (احم محودی)

چھوڑے گا۔ پوچھا کیااس کی مسلطنت رہے گی یا منقطع ہوجائے گی کہا (نہیں ہمیشنہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہوجائے گی کہا (نہیں ہمیشنہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہوجائے گی۔ پوچھا یہ نبی کس کی اولا دہیں ہوگا کہا غالب بن فہر بن مالک بن نضر کی اولا دہیں ایک شخص ایسا ہوگا کہاس کی قوم میں زمانے کے ختم تک حکومت رہے گی۔ پوچھا کیا زمانے کے لئے اختتا م بھی ہے کہا ہاں جس روز پہلے اور پہلے اور پچھلے (سب) جمع ہوں گے نیک لوگ اس روز خوش تسمت ہوں گے اور برے اس روز بد نصیب پوچھا کیا یہ چھے اس کی اور (رات نصیب پوچھا کیا یہ چھے بات ہے جس کی تم جھے خبر دے رہے ہو کہا ہاں تم ہے شنق (کے اجا لے) کی اور (رات کے ) اندھیری کی اور جس کی تم جھے خبر دے رہے ہو کہا ہاں تم ہے شنق (کے اجالے) کی اور (رات کے ) اندھیری کی اور خوش کے جا

اس کے بعداس کے پاسٹن آیا۔ اس ہے بھی اس نے ویا بی کہا جیسا طبع سے کہا تھالیکن طبع نے جو پچھ کہا تھا اس نے اس پر ظاہر نہیں کیا تا کہ یہ معلوم ہو کہ دونوں اس معالمے ہیں تنق اللفظ رہتے ہیں یا مختلف۔ شق نے کہا ہاں آپ نے شرارہ دیکھا ہے جو اندھیرے ہیں ہے نگلا پھر شیبی زہن اور شیلے کے درمیان آگرااوراس ہیں کے ہرذی روح کو کھا گیا۔ رادی نے کہا جبش نے بادشاہ سے یہ کہا تواس نے جان لیا کہ دونوں متنق ہیں اور دونوں کی بات گویا ایک ہی ہے گرفرق صرف اس قدر ہے کہ طبع نے کہا تھا کہ شیبی جھے ہیں آگر اپھراس ہیں کے ہرد ماغ والے کو کھا گیا اورشن نے کہا کہ شیبی زہین اور شیلے کے درمیان نشیبی جھے ہیں آگر اپھراس ہیں کے ہرد ماغ والے کو کھا گیا اورشن نے کہا کہ شیبی زہین اور شیلے کے درمیان آگرا اوراس ہیں کے ہرذی روح کو کھا گیا پھر بادشاہ نے اس ہے کہا اے شق تو نے خواب کے بیان ہیں تو ذرا بھی غلطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر کیلی زمینوں کے تو ذرا بھی غلطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر کیلی زمینوں کے درمیان کے لوگوں کی قتم کھا تا ہوں کہ تہاری سرز ہین ہیں سودان آٹا زل ہوں گے اور تمام زم و تا ذک

ا اس روایت اوراس کے جیسی اور بہت کی روانیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب نے رسول اللہ فائی فی بھٹت ہے پہلے ہی آ پ کے متعلق بعض امور آ پ کے متعلق بعض امور آ پ کے متعلق بعض امور بتانے گے لیکن باوجوواس کے عرب ان امور سے ففلت ہی ہر سے تر ہے بہاں تک کہ اللہ تعالی نے آ پ کو مبعوث فرما دیا اور جو امور وہ بتایا کرتے تنے وہ واقع ہو کر رہے ربیعہ بن نفر کا اپنے فواب کی تعبیر کے لئے کا ہنوں کو بلانا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہے اس امر پر پورے طور پر دلالت کرتا ہے اس کے علاوہ ان روایات میں ہے جن کا طبری نے ذکر کیا ہے ایک سیدی ہے کہ پرویز بن ہر مزکے خواب میں ایک شخص آ یا اور اس سے کہا کہ جو پچھ تر ہے ہاتھ میں ہے وہ موٹی لاخی والے کو دے دے وہ اس خواب ہے بہت دنوں تک خوف زدہ رہا یہاں تک کہ تعمان نے اس کے علاوہ کتب سے میں اس طرح کے متعلق خطاکھا تو اس نے جان لیا کہ عنو ہو ہو ہیں۔ (اجر محمود کی سے حال کے علاوہ کتب سے میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ (اجر محمود کی)

سبزہ زاروں پرغلبہ یا کیں مے اور ابین ہے نجران تک تمام مقامات پرحکمران ہوجا کیں گے با دشاہ نے اس سے کہا اے شق تیرے باپ کی شم بیتو ہمارے لئے موجب غیظ وغضب اور وجہ در دوالم ہے۔ آخریہ کب ہونے والا ہے کیا میرے ہی زمانے میں یا اس کے بعد کہا تیرے زمانے میں نہیں بلکہ اس کے پچھ بعد پھر تهہیں ان ہے ایک بڑی عظمت وشان والانجات دلائے گا اور انہیں سخت ذلت کا مزہ چکھائے گا یو حیما آخر یہ عظمت وشان والا کون ہوگا کہاا بیک نو جوان جونہ کمز در ہوگا اور نہ کسی معالمے میں کوتا ہی کرنے والا ذی بیز ن کے خاندان میں ہےا بکے شخص ان کے مقابلے کے لئے اٹھے گا اور وہ ان میں ہے کسی کو یمن میں نہ چھوڑ ہے گا۔ یو حیصا کیااس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی یا وہ بھی چندروز میں ختم ہو جائے گی کہانہیں وہ بھی ہمیشہ نہ رہے گی بلکہ ایک خدا کے بھیجے ہوئے کی وجہ ہے ختم ہو جائے گی جوصدافت وانصاف دین داروں اور فضیلت والوں میں پیش کرے گا اس کی قوم میں حکومت نصلے کے دن تک رہے گی یو چھا نصلے کا دن کیا ہے؟ کہا وہ دن جس میں حکام کو بدلہ دیا جائے گا اس روز آسان سے بکار ہوگی جس کوزندہ اور مردہ سب شیں گے اس روزلوگ ایک وفت معین پرجمع کیے جائیں گے پر ہیز گاروں کواس روز کامیا بی اور (اقسام کی) بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ یو جھا جو کچھتو کہدر ہاہے ہیچے ہے کہا ہاں آ سان وز مین اور جو پچھان دونوں کے درمیان رفعت وپستی ہے ان کی تشم جواہم خبر میں نے تختے دی ہے وہ بے شبہ تجی ہے اس میں کسی قتم کے شک یاغلطی کا امکان نہیں۔ ابن ہشام نے کہاامض کے معنی اشک کے ہیں اور بیحمیری زبان کا لفظ ہے اور ابوعمر و نے کہا امض کے معنی باطل اورغلط کے ہیں۔

(غرض) ان دونوں نے جو پچھ کہاوہ ربیعۃ بن نفر کے دل میں جم گیا اور اس نے اپنے گھر والوں اور بچوں کے لئے سامان ضروری تیار کر کے انھیں عراق کی جانب روانہ کر دیا اور شاہان فارس میں ہے ایک بادشاہ کے تام جس کا نام شاپور بن خراز افتقاان کے لئے ایک خطاکھ دیا اس نے انھیں جمرہ میں بسالیا اور اس ربیعۃ بن نفر کی بسماندہ اولا دیس سے نعمان بن منذر ہے اور وہ یمنی نسب اور یمن والوں کے علم کے لحاظ سے منذر بن نعمان بن منذر بن عمر وابن عدی بن ربیعۃ بن نفر کا بیٹا ہے جو یمن کا بادشاہ تھا۔

این ہشام نے کہا کہ خلف احرنے جوخبریں مجھے دیں اس میں سلسلہ نسب نعمان بن منذر بن منذر ہے۔



### ابوكرب نبان اسعد كاملك يمن برغلبه اوريثرب والول كے ساتھ اسكى جنگ

ا بن آخل نے کہا پھر جب ربیعۃ بن نصر مرکھپ گیا تو تمام یمن کو حکومت حسان بن نبان اسعدا بوکر ب کو مل گئی اور بیربتان اسعد نبیع ثانی کہلا تا ہے جو کلیکر ب بن زید کا بیٹا ہے اور زید نبیج اول کہلا تا ہے جو عمر و ذوالا ذعار بن ابر ہند ذی المنار بن الریش کا بیٹا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہعض نے الرائش کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ وہ بیٹا ہے عدی بن سیمی بن سباالاصغر بن کعب کہف الظلم بن زید بن سہل بن عمر و بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبدشس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عربیب بن زہیر بن ایمن بن المہمسع بن العربج حمیر ابن سباالا کبر بن یعرب بن یشجب بن قطان کا۔

ابن مشام نے کہا کہ سلسلہ نسب یعجب بن يعرب بن قطان ہے۔

ابن اتحق نے کہا بدنبان اسعد ابوکرب وہی ہے جو مدینہ (منورہ) آیا اور مدینے کے یہود کے دو عالموں کو وہاں ہے یمن لے کمیا اور بیت الحرام کی تغییر کی اور اس پرغلاف چڑ ھایا اور اس کی حکومت ربیعہ بن نصر کی حکومت سے پہلے تھی۔

> ابن ہشام نے کہا یہ وہی ابوکرب ہے جس کے متعلق بیشعرز بان زوعام ہے۔ لیٹ حظی مِنْ آبِی کوب آنْ یَسُدَّ خَیْرُهُ خَبَلَهُ

کاش جھے ابوکرب کی جانب ہے (صرف ای قدر) نفع ہوتا کہ اس کی نیکی اس کے فساد کو روک دیتی۔

این این این این نے کہا کہ جب وہ مشرق ہے آیا تو مدینہ (منورہ) کواپنا راستہ بنایا تھا اور ابتداہ میں جبور وہ وہ ہال ہے گزرا تھا تو وہاں کے رہنے والوں کواس نے برافر وختہ نہیں کیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کوان میں جبور کیا تھا ایک اچا تک حملے میں آئل کر دیا گیا اس لئے وہ وہاں اس عزم ہے آیا کہ مدینہ منورہ کو بربا دکر دے اور وہاں کے دہنے والوں کو نیست و نا بود کر ڈ الے وہاں کی مجبور کے پیڑون کو کاٹ ڈ الے تو اس کے مقابلے کے انسار کا یہ قبیلہ متحد ہوگیا جن کا سر دار بنی نجار کا ایک فروع و بن طلقہ تھا جو بنی عمر و بن خزرج بن حارثہ بن حارثہ بن حارثہ بن حارثہ بن حارثہ بن حارثہ بن عامر ہے ۔

ابن ہشام نے کہا عمر و بن طلۃ بن معاویۃ بن عمر و بن عامر بن ما لک بن النجار ہے اور طلۃ اس کی مال
کا نام ہے اور وہ عامر بن زریق بن عبد صارۃ بن ما لک بن غضب بن بشم بن الخزر ن کی بیٹی تھی۔
ابن اسحٰی نے کہا بی عدی بن النجار میں کے ایک شخص نے جس کا نام احر تھا تبع والوں میں کے ایک شخص پر اس
وقت تملہ کر دیا جب وہ ان کے پاس آئے ہوئے شھا وراس کونل کرڈ الا اس کی تفصیل ہے ہے کہ:۔
احر نے اس مخف کواسے بار دار در دختوں کے پاس کمجوروں کے خوشے کا ننا ہوا یا یا۔ تو اس نے درانی

سے اس کو مارااور آس کر ڈالا۔اور کہا کہ مجور ہیں آوای کی ہیں جس نے اس کی تا ہر کی جواس واقعہ نے ان سے تع کے کینے کواور ہڑھاد ہااور جنگ شروع ہوگئی انصار کا دعویٰ ہے کہ وہ ان سے دن میں جنگ کرتے تھاور رات میں ان کی ضیافت کرتے تو تیج کوان کا میہ برتا ؤ بہت ہی عجیب معلوم ہوتا اور کہتا خدا کی شم ہماری تو م ہردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریفتہ کے علاء مہود میں سے دو عالم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریفتہ کے علاء مہود میں سے دو عالم بردی شریف ہو تی ان کے ساتھ جنگ ہی ہیں تھا کہ اس کے پاس بنی قریفتہ کے علاء مہود میں سے دو عالم بن السبط بن السبط بن العرب بن المون بن عمر ان بن المون بن عمر ان بن السبط بن العرب بن تا ہم ہیں ہو اور الن بن السبط بن الاوی بن یعقوب اسرائیل الشہ بن آخی بن ابراہیم خلیل الرحن (منافیق) کی اولاد ہیں۔ یہ دونوں عالم علم میں بڑا پایہ رکھتے تھے جب انہوں نے سانا کہ تع مہ پندا ورائل مدینہ کے براد کرنے کا قصد رکھتا ہے تو دونوں نے اس ہے کہا ہے بادشاہ تو ایسا نہ کراورا گرتوا ہے اراوے سے باز نہ آیا تو تیر سے محفوظ خیال نہیں کرتے اس نے ان دونوں سے کہا ہے کی آلا ور ہم تھے کسی نہ کی فوری سزا پانے سے بحوا کے جوائی جرم نے قریش کے قبیلے میں سے آخر زمانے میں نظے گا دور مدید منورہ اس نی کا گھر اور مستقر ہوگا ہے جوائی جرم نے قریش کے قبیلے میں سے آخر زمانے میں نظے گا دور مدید منورہ اس نی کا گھر اور مستقر ہوگا ہے اور جوجو با تیں ان سے تیں ان کو پہند آس خیال سے باز آ گیا اس نے بحوالی کہا کہ دونوں کو علم ہے جوائی جرم نے قریش کے قریا ہیں ان کو پہند کی بیروی شروع کردی۔

خلد بن عبدالعزی بن عزیۃ بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک ابن النجار عمر و بن طلۃ پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

ل مجل آنے کے لئے نرور شت کا پھول ما دو در شت کے پھول میں ڈالنے کوتا بیر کہتے ہیں۔ (احرمحمودی)

ع (الفب ج) نجام باجيم (د) نحام با حائظي \_

سع حسب نثان (۲) یس (الف) قاعت (بجو) قامت \_

اسرائیل کے معنی نتی الارب میں عبداللہ کے لکھے ہیں اسربہ معین قیدی۔ بندہ اور ایل بہ معنی اللہ اس لحاظ ہے اسرائیل اللہ میں اللہ کے معنی قوی وقد برے لکھے ہیں اس طرح اسرائیل اللہ کے معنی عبداللہ اللہ ی ہو کتے ہیں۔ (احرم محدوی)

ل ایعنی الله تعالی اسباب باطنی کے در سعے تھے ہر بادی مدین منورہ سے روک دے گا۔

ی کتب سابقہ کے ذریعے آئے والے واقعات کا۔

اَصَحَا اَمْ قَدُ نَهَى ذُكَرَهُ اَمْ قَضَى مِنْ لَذَةٍ وَطَرَهُ

کیا تبع (مدینة النبی مَثَلَاثِیَمُ کی عظمت اور عمر و بن طلة کے جیسے بہادر کے مقابلے کی مشکلوں کو) بھولا ہوا تفااوراب ہوش میں آیا ہے یا اس نے عمد اُس بات کو یاد آنے ہے روک دیا تھا یا وہ زعرگی کی لذت (اور آرز ووں اور ار مانوں) ہے (سیراور) فارغ ہوچکا ہے لے

اَمُ تَذَكَّرُتَ الشَّبَابَ وَمَا فِكُرُكَ الشَّبَابَ اوْعُصُرَهُ فِي فِي فَالسَّبَابَ اوْعُصُرَهُ

یا اے تبع تجھے اپنی جوانی یاد آگئی اور اپنی جوانی کے تھمنڈ میں نتائج سے بے پروائی کررہا ہے لیکن تیری جوانی کے زمانے یا اس جوانی کی یاد سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔

> إِنَّهَا حَرُبٌ رَبَاعِيَةً مِثْلُهَا آتَى الْفَتَى عِبَرَهُ <sup>الْ</sup>

یہ کوئی معمولی جنگ نہیں یہ تو وہ جار کونچلیون والی شیرانہ جنگ ہے کہاں کے جیسی جنگیں ایک نوعمر نوجوان کے لئے موجب عبرت اور تجرب آموز ہیں۔

> فَاسًا لا عِمْرَانَ أَوْ اَسَدًا إِذْا اتَّتْ عَدُواً مَعَ الزُّهَرَهُ

اے میرے ساتھیوذ راتم دونوں بنی عمران یا بنی اسدے اس وفت کی حالت کوتو دریافت کرلو جب کہ زہرہ کے طلوع کے ساتھ ساتھ ساتھ سویرے ایک بڑالشکر تیزی ہے آ دھمکا۔

> فَيْلَقَ فِيْهَا آبُوْ كَرِبِ سُبَعٌ آبُدانُهَا ذَفِرَهُ

بر الشکرجس بیں ابوکرب قائد تھا ان کشکر والوں کی زر ہیں بڑی بڑی اور فولا دکی بوے رہے تھیں۔

ل اوراسے اپنی زندگی دو بھر ہو چک ہے کہ اسے اپنی پر ہادی کا کو کی خوف باتی نہیں رہا۔ (احمر محمودی)۔ ع نسخہ (الف) فیرہ (ب ج د) عبرۃ ' فیرہ کی صورت میں اس کے سخن بیہوں گے کہ اس کے جیسی جنگیس نو جوان پر حوادث زیانہ لاتی ہیں لیکن مجھے وہ نسخہ جس کو میں نے متن میں رکھا ہے مرجح معلوم ہوتا ہے۔

س نخر (الف) غدوا (ب ج د) عدوانسخه اول کے معنی میج سویرے دوم کے معنی دوڑتے ہوئے تیزی ہے۔ (احمیمحودی)

ثُمَّ قَالُوْا مَنْ يُوَمَّ بِهَا؟ اَبَنِي عَوُفٍ اَمِ النَّجَرَهُ لِلْ

پھرانہوں نے کہااس شکر کو لے کر کس کا قصد کیا جائے یا کس سے مقابلہ کریں کیا بی عوف سے یا نی نمار ہے۔

> بَلُ بَنِي النَّجَارِ إِنَّ لَنَا فِيُهِمُ قَتْلَى وَ إِنَّ يِرَهُ

( منہیں کسی دوسرے ہے ہم مقابلہ نہ کریں گے ) بلکہ بنی النجاری ہے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہمارے آ دمیوں کوانہوں نے بی آل کیا اور بے شک ہمیں انہیں سے بدلہ لیمنا ہے۔

مارے آ دمیوں کوانہوں نے بی آل کیا اور بے شک ہمیں انہیں سے بدلہ لیمنا ہے۔

فیسند مقابلہ میں مستنب ایسانی انہاں استان اللہ انہاں استان اللہ انہاں استان اللہ انہاں اللہ انہاں استان اللہ انہاں انہاں اللہ انہاں انہاں

پس انہوں نے ان سے شمشیر زنی شروع کی ان کا سیلا ب بارش کے اس سیلا ب کی طرح تھا جو نشیب کی جانب زور ہے رواں ہو۔

فِيْهُمْ عَمْرُو بْنُ طَلَّةَ مَلَّا عَمْرُهُ مَلِّةً عُمْرَهُ مَلِّهَ عُمْرَهُ مَلِّهَ عُمْرَهُ

انہیں میں عمر و بن طلبہ بھی تھا اللہ ان کی قوم کو اس کی عمر ہے متمتع کرے لیعنی اللہ اس کو بہت ونو ل زندہ رکھے۔

> سَيَّدٌ سَامَ الْمُلُوْكَ وَمَنْ رَامَ عَمْرًا لَا يَكُنْ قَدَرَهُ

وہ ایسا سردار ہے جس نے بہت ہے بادشاہوں پر برتری حاصل کرلی ہے جو تخص بھی عمر و کے مقابلے میااس کوضرر پہنچانے کاارادہ کرے خدا کرے کہ وہ اس پر قند رت نہ یائے۔

ا نسو (الف) یوئی مے نسخہ (ب ج و) یوئی مے پہلی صورت میں تھل جہول ہوگا دوسری میں معروف (احرمحمودی)

ع نسو (الف) کا لغیمیۃ النتر ہ (ب) کا لغیمیۃ النو ہ (ج) کا لغیمۃ النو ہ (د) کا لغبۃ النو ہے غیمہ کے معنی پانی کا بہت بوی
مقدار میں ایٹر بیلا جانا نشر کے معنی بھیمر نے اور کشرت کے جیں لینٹی ان کا سیلا ب ایسا تھا گویا بہت میں مقدار میں پانی ایٹر بیلا جار ہا
ہے اور طبہ کے معنی بہت وٹوں کے بعد آنے والا رئتر کے معنی بہت زور سے نبح شرنا۔ (احرمحمودی)

اور بیانصار کے قبیلے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ تبع ان یہو دقبائل سے جوان سے پہلے بتنے کینہ ہی رکھتا تھا وہ تو انہیں ہر با دہی کر دینا چاہتا تھالیکن انھوں نے اس کوان سے روکا یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے لوٹ گیا اورای لئے کسی شاعر نے اپنے شعر میں کہا:۔

> مَابَالُ نَوْمِكَ مِثْلُ نَوْمِ الْآرْمَدِ آرِقًا كَآنَكَ لَا تَزَالُ تَسَهَّدُ الْ

تیری نیندکوکیا ہوگیا ہے کہ بیداری کے سبب ہے آشوب چیٹم والے کی بیند ہوگئی ہے۔ کو یا کہ تو ہمیشہ بیدارز ہتا ہے۔

> خَنَقًا عَلَى سِبْطَيْنِ خَلا يَثْرِبًا آوُلَى لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ

کہ ان دوقبیلوں سے کینہ وری کے سب جویٹر ب میں وطن پذیر ہو گئے ہیں کو یا رات بھر جا گا ہی رہتا ہے اور بیٹر ب پر حملہ کرنے کی فکر میں لگا ہے اور جنگ و جدل کی سزا کے لئے ایسے ہی آ لوگ زیا دوسز اوار ہیں۔

ابن ہشام نے کہا جس تصیدے میں بیشعر ہے وہ مصنوعی ہے اور ای وجہ سے ہم اس کے لکھنے سے ازر ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ نئے اور اس کی قوم بت پرست تھی بتوں کو پوجا کرتی تھی جب اس نے محکار خ کیا جو یمن کو جاتے وقت اس کے راستے ہی میں واقع تھا اور عُسْفان اور اُنج کے درمیان کسی مقام پر پہنچا تو اس کے پاس بذیل بن مدرکۃ بن الیاس بن معز بن نزار بن معد میں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا اے باوشاہ کیا ہم آپ کو ایک چھپا ہوا خز اند نہ بتا ویں جس میں موتی زمر ویا قوت اور سونا جا ندی بہ کثر ت منوجود ہے جس ہے آپ ہے پہلے کے بادشاہ عافل رہے ۔اس نے کہا کیوں نہیں ضرور بتا دو۔انہوں نے کہا کے میں ایک گھر ہے اس بستی کے رہنے والے اس گھر کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں یا دعا کمیں ما تکتے ہیں۔قبیلہ بی بنہ یل نے تو صرف بیرجیا ہاتھا کہ تن کواس ذریعے ہے بر با دکرویں

ا نسخ (الف) كسواية عركس نسخ على متن كتاب على نيل نسخ (ب) كواشي يرية عرائفاظ كافاوت كساتهم موجود عماتهم موجود عال على عينك لاتنام كانما كحلت مآقيها بسم الاسود ترجمه: - تيرى آكمول كوكيا بوكيا بكره سول تن نيس كويا كولي عين كاليس كانمان كاز بربطور مرمد كايا بوري احتر محمودى)

کیونکہ وہ جانتے تھے کہ با دشاہوں میں ہے جس نے اس کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا یا وہاں سرکشی کرنا جا ہاوہ بر با دہوگیا۔لیکن جب اس نے ان کے کہنے کے موافق کرنے کاعزم کرلیا تو ان وونوں عالموں کو بلایا اور ان ے اس کے متعلق دریا فت کیاان دونوں نے کہااس قوم نے تجھے اور تیری قوم کو ہریا دکر دیتا جا ہا ہے ہم اس تھر کے سواکوئی اور گھر ایسانہیں جانتے جس کواللہ نے زین میں اپنے لئے بنایا ہوا گرنو نے ویہا ہی کیا جس یر تختے ان لوگوں نے ابھارا ہے تو تو اور تیرے ساتھ جو جو ہوں گے سب تباہ ہوجا کیں گے اس نے کہا تو پھرتم دونوں کا کیا مشورہ ہے جنب وہاں جاؤں تو کیا کروں انہوں نے کہاوہاں کےلوگ اس گھر کے پاس جو کچھ کرتے ہیں تو بھی وہی کراس کا طوا ف کراس کی تعظیم و تحریم کراور اس کے باس اپنا سرمنڈ وا اور خشوع و خضوع ( اور عجز وانکسارا ختیار کر ) حتی کہ تو وہاں ہے نکل جائے۔اس نے کہاتم اس طرح کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا س واللہ بےشہوہ ہمارے باب ابراہیم کا گھرہے اور اس میں کسی قتم کا شک نہیں کہ وا قغه ٹھیک ٹھیک ویسا ہی ہے جبیسا ہم نے تجھ سے کہا ہے لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اس گھر کے اطراف بت نصب کر کے اور ان کے آ مے قربانیاں کر کے ہمارے اور اس گھر کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے اور وہ تجس اور مشرک بھی ہیں۔ یہی یا ای طرح کے الفاظ انہوں نے کہے (غرض) وہ ان کی بات کی سجائی اور ان کے خلوص وخیر خواہی کامعتر ف ہوگیا اور ہذیل کے ندکورہ لوگوں کو بلوایا اوران کے ہاتھ کا ٹ دیے اورخود آ گے چلا یہاں تک کہ محے میں آیا اور بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے باس اونٹ ذیج کیے اور اپنا سرمنڈ وایا اوراس عام روایت کے مطابق جولوگوں میں مشہور ہے وہ کے میں چھروز رہاان دنوں میں لوگوں کے لئے جانور ذرج کیا کرتا اور وہاں کے رہنے والوں کو کھا تا اور شہد پلاتا رہااور اسے خواب میں بتایا گیا لیعنی تھم ویا گیا کہوہ بیت الله برغلاف جڑھائے چنانچاس نے بیت الله پرٹاٹ کاغلاف جڑھایا پھراہے بتایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس پرمعافر کا غلاف چڑھایا پھراہے بتایا گیا کہ اس پر اس ے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس بر ملاء اور وصائل کا غلاف چڑھایا اور عرب کے خیال کے موافق

لے ان الفاظ ہے راوی پیر ظاہر کرنا جا ہتا ہے کہ اے ان دونوں کے منہ ہے نکلے ہوئے الفاظ پیٹنی طور پر یا زئیں ہیں اس لئے روایت بالمعنے کی گئی ہےاور بدالفاظ روایت بالمعنی کی جانب بطوراشار و ذکر کئے گئے ہیں۔(احرمحمودی)

ع اصل میں انتفاضف ہے جونصفہ کی جمع ہے جس کے معنی موٹے کیڑے یا مجور کے بتوں اور بیثوں سے بنی ہوئی چیز کے ہیں جس کو ہم ٹاٹ کہ سکتے ہیں۔(احرمحمودی)۔

سل معافرا کیشہرکا نام ہے جو یمن میں تھا جس کی طرف ایک خاص تھم کا کیڑ امنسوب تھا۔

س ملا واس میا در کو کہتے ہیں جس میں دویا ٹ ملا کر سے سکتے ہوں۔ ( اتر محمودی )

وسائل بھی ایک شم کا کیڑا تھا جو یمن ہے آتا تھا۔ (احمر محمودی)

ت پہلا تخص ہے جس نے بیت اللہ پرغلاف چ ھایا اور اس کے منتظمین کو جو بنی جرہم سے تھ (ہمیشہ غلاف چ ھاتے رہنے ک) وصیت کی۔ اور اسے پاک صاف رکھنے کا تھم دیا۔ اور یہ بھی تھم دیا کہ خون مردار اور نجی تعلیم دیا۔ اور یہ بھی تھم دیا کہ خون مردار اور نجی تھم دیا کہ خون مردار اور نجی تھم دیا کہ خون مردار اور نجی تھی تا الاحب بن فریمہ بن عملان نے جو جذیمہ بن عوف بن نفر بن معاویہ بن ہواڑن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عملان نے جو عبد مناف بن کعب بن موہ بن کو بن غالب بن فہر بن مالک بن العظر بن کنائة کے بیاس یعنی اس کی زوجیت میں تھی اشعار ذیل کہ جیں جس میں اپنے بیٹے کو جس کا نام خالد تھا اور جو عبد مناف بی کے بیاس بھی اسے بیٹے کو جس کا نام خالد تھا اور جو عبد مناف بی کے فیاب بیتی اس کی زوجیت میں تخاطب کر کے حرمت مکہ کی عظمت جنائی ہے اور اس کو حرم میں بعاوت کرنے سے منع کیا ہے تیج اور اس کا قرکر کیا ہے۔

اَبُنَیَّ لَا اَلْطَیِیْرُولَلا اِلْکَیِیْرِ لَا الْکَیِیْرِ اللَّیْنِیْرِ اللَّیْنِیْرِ اللَّیْنِیْرِ اللَّی اللَّیْنِیْرِ اللَّی اللْکِی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللْکِی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللْکِی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللْکِی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللْکِی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللْکِی اللَّی اللَّی اللَّی اللَّی اللْکِی اللْکِی اللْکِی اللْکِی الْکِی اللَّی اللِّی اللَّی

بیٹے اس کی قابل عظمت چیز وں کی حفاظت کر دیکھے ہیں تھے غلط با تیس دھو کے میں نہ ڈال دیں۔

ا دوسرے نئوں بن"امو هم متطهير ه" باور تنوالف بن "منطهير ه" بجو بالكل غلامطوم بوتا ہے۔ (احرمحودی)

ع ننوز (الف) بن "مبلا ثاو هي المحافض" لكما ہاور تنوز (ب) بن "منلاة وهي المحافض" ہاور تنوز (ج) بن مناه ثاومی المحافض" ہے اور تنوز (ج) من مناه ثاومی المحافض ہے المحافض ہوتا ہے اور تنوز (الف) سب سے زیادہ غلط ہے منا قائم من ترق الحیض ہے لینی حیض المحافض ہے منا تا الحائض ہے منا تا الحائض ہے منا تا ہم من کی جو منا کی ہے جو کی دوسر ہے گئی ہے جو کی دوسر ہے گئی ہے جو کی دوسر ہے سے مطابق تبین ہے۔

مع (الغاب) الاحب با حائے حق (ج۔و) الاجب باجیم سیملی نے لکھا ہے کہ اہل منسب حاوم ملہ سے کہتے میں لیکن ابوعبیدہ نے جیم ہے لکھا ہے۔(احمد محمودی)

سم نسخہ (الف) کے سوائما منسخوں میں یفر تک یائے تخانیہ ہے۔ جس کے معنی کہیں شیطان تھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کلام مجید میں والا یعفو نکم باللّٰہ الغوود ہے جس کی تغییر شیطان ہی ہے گئی ہے (الف) میں تائے نو قانیہ ہے ہے اگر تائے نو قانیہ سے میڑ ھاجائے تو اس کے سخی بیادن کے کہ دھوکے میں ڈالنے والی چیزیں تھے دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ (احمرمحودی)

سيرت اين مشام 🗢 حعداة ل مَنْ يَظْلِمُ بِمَكَّةً يُلْقِ أَطُواكَ منے جو مخص کے میں ظلم کرتا ہا ہے انتہائی برے نہائج بنگلتنے پڑتے ہیں۔ يضرب بخديه السعير بینے ایسے خص کے منہ پر مار پڑے گی اور بھڑ گئی آ گ اس کے نرم و ٹازک رخساروں کی شکل بگاڑ و ہے گی۔ موردی آبشین قَدُ فَهَ جَدُتُ ظَالِمَهَا بیٹے میں نے اسے بہت آ زمایا ہے اس میں ظلم کرنے والے کو ہلاک ہوتی ہی یا یا ہے۔ آمنها وكا بُنِيَتُ بعَرْصَتِهَا قُصُورُ ا ہے اور اس کے محن میں جینے کل بنائے گئے ہیں اللہ نے ان ( سب ) کوامن چین عمّایت فر مایا ہے۔ طيرها آهن وَالْعُصْمُ تَأْمَنُ فِي ثَبِيْر اللہ نے اس کے پرندوں کو بھی اس چین عطافر مایا ہے اور کوہ شبیر میں ہر نیاں (یا جنگلی بکریاں) بھی امن جين سرائي بن-وَلَقَدُ غُزَاهَا ينيتها فكشا اور بے شک تیج نے اس عظمت والے کھر کا قصد کیا ہے بعنی اس کی زیارت کے لئے آیا ہے اور اس کی ممارت برنیا نرم اور منقش غلاف چ مایا ہے۔ وَاذَلُ فَأَوْ

ل (الف) اور (ب) میں ملح با حائے میں اور (ج وو) میں باجیم ہے جس کے معنی اپنے نرم و نازک رخسار لئے آگ میں وافل ہوگا۔ (احرمحودی)

اور میرے پروردگارنے اس کے ملک کواس کا مطبع وفر مانبردار بنا دیا تو اس نے اس میں نذریں (گذرائیں اور جو جونذریں کی تھیں) پوری کیس۔

> يَمْشِي اللَّهَا حَافِيًا بِفِنَائِهَا اللَّهَا بَعِيْر

( دیکھنے دالے دیکھ رہے تھے کہ ) وہ اس کھر کی جانب نظے پاؤں جارہا ہے اور اس کھر کے محن میں دوہزاراونٹ ( قربانی اورمہمانوں کی ضیافت کے لئے ) موجود ہیں۔

> وَيَظُلُّ يُطْعِمُ أَهْلَهَا لَحْمَ الْمَهَارِى وَالْجَزُورُ

اور وہ وہاں رہنے والوں کو اعلیٰ درجے کے اونٹوں اور دوسرے ذرج کرنے کے قابل جانوروں کا محوشت کھلائے جارہاہے۔

يَسْقِيْهِمُ الْعَسَلَ الْمُصَفِّى وَالرَّحِيْضَ مِنَ الشَّعِيرُ وَالرَّحِيْضَ الشَّعِيرُ

وہ انہیں چھنا ہوا شہد پلائے جار ہا ہے اور دھوئی ہوئی پاک صاف آش جو پلائے جار ہا ہے۔

وَالْفِيْلُ اَهْلَكَ جَيْشَهُ يُرْمَوْن فِيْهَا بِا الصَّخُورُ

اور ہاتھی والالشکر بر باد کر دیا گیا اور دیکھنے والے دیکھے رہے تھے کہ ان پر اس بستی میں چٹانیں برس رہی ہیں۔

> وَالْمُلْكُ فِي اَقْصَى الْبِلَا دِوَفِي الْاَعَاجِمِ وَالْجَزِيرُ

اوراس کے باوشاہ کو ملے سے دور درازشہروں اور بیرون عرب ملکوں اور جزیروں میں ہلاک کرویا گیا۔

فَأُسْمَعُ إِذَا حُدِّثُتَ وَٱفْهَمُ كَيْفَ عَاقِبَةً الْأُمُورُ

جو پچھ تھے ہیان کیا گیاا ہے ن اور انجام کار کیا ہوگا ہے بجھ لے۔

ا نسئ (الف) کے سواتما م نسخوں میں "بفنانھا" نے ہے ہے سرف نیز (الف) میں "بغنانھا" بھین ہے ہے جس کے کوئی مناسب معنی سمجھ میں نہیں آئے۔(احرمحمودی) ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار مقید ہیں اور مقیدا شعار ان اشعار کو کہتے ہیں جن کور فع نصب جرکو کی اعراب نہیں دیا جاتا ہے کہا کہ بیا جاتا ہے کیم (تبعی) نے اس کے ساتھ جولشکر تھا اس کو اور ان دونوں عالموں کو لے کریمن کارخ کیا اور کے سے نگل کر چلا گیا۔اور جب یمن ہیں داخل ہوا تو اپنی تو م کو اس ند ہب کی طرف دعوت دی جس ہیں وہ خود داخل ہو چکا تھا انہوں نے اس کی دعوت تبول کرنے سے اٹکار کیا۔اور اس ہے فیصلہ ٹالٹی کا مطالبہ کیا کہ اس آگری طرف دونوں رجوع کریں جو یمن ہیں تھی۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھے ہا لک بن تعلیۃ بن الو ہا لک القرقی نے ابراہیم بن محمد بن طلحۃ بن عبید اللہ کی روایت سے بیان کیا کہ تتے جب یمن میں داخل ہونے کے قریب ہوا تو بی حمیر نے اس کو یمن میں آنے سے روکا اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ہیں تو اس بستی میں داخل فنہ ہو سکے گا یعنی ہم بچھے اس بستی میں داخل نہ ہونے ویں گے ۔ کیونکہ تو نے ہمارے وین سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اس نے انہیں اپنے وین کی دعوت نہ ہونے وین کے بہتر ہے انہوں نے کہا چھا تو پھر آگ کے فیصلہ ٹالٹی کو تسلیم کراس نے کہا جما۔

مہت اچھا۔

ابن اتحق نے کہا کہ یمن والوں کے خیال کے موافق یمن میں ایک آگتھی جوان کے مختلف امور میں این اتحق نے مابین ٹالٹی فیصلہ صاور کیا کرتی تھی فلا کم کو کھا جاتی اور مظلوم کو پچھ ضرر نہ پہنچاتی ۔ آخراس کی قوم اپنی بتوں اور ان چیز وں کے ساتھ نگلی جن کے ذریعے وہ لوگ اپنے دین میں تقرب خداوندی حاصل کرنے کا دعوی کر گئی جس سے سوے اور وہ دونوں عالم بھی اپنی گردنوں میں اپنی کتا ہیں جمائل کیے ہوئے نگلے جتی کہ سب کے سب اس مقام پر جا بیٹھے جہاں سے وہ آگ نظا کرتی تھی ہیں وہ آگ نگلی اور ان کی طرف بڑھی اور جب وہ ان کی سب بڑھی تو وہ اس سے کتر انے لگے اور اس سے خوف زدہ ہوگئے ۔ جولوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو ابھار ااور صبر کی ترغیب دی ۔ وہ جم رہے یہاں تک کہ آگ ان پر چھا گئی یتوں اور تمام اس سامان تقرب کو جو اس سامان تقرب کو جو اس سامان تقرب کو جو سب کھا گئی توں اور تمام اس سامان تقرب کو جو میں اپنی کتابیں جمائل کیے پیشائی سے بیشائی سے پیشائی سے بیشائی ہو گئے ای وقت سے اور ای واقعے کے سب سے بیس میں بی کتابیں جمائل کے بیشائی سے بیشائی سے بیشائی ہو گئے ای وقت سے اور ای واقعے کے سب سے بیس میں بیارڈ گئی۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ وہ دونوں عالم اور حمیر یوں میں

ل تمام شخول میں لا تد حل علینا ہے اور نسخہ (الف) میں عطیننا ہے جو کس طرح سیح نہیں خیال کیا جاسکتا۔ (احریحودی)

ے جولوگ نظے تھے انہوں نے اس آگ کا اس لئے پیچھا کیا تھا کہ اس کولوٹا دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے اس کولوٹا دیا وہ تی تق انہوں نے کہا تھا کہ جس نے اس کولوٹا دیا وہ تی تق سے زیادہ قریب ہے۔ اس چند تھیری اپنے بتوں کوساتھ لے کراس کولوٹا نے کے لئے اس کے پاس کئے وہ آگ بھی ان سے قریب ہوئی کہ انہیں کھا جائے لیکن وہ اس سے کتر اکر نقل گئے اور اس لوٹا نہ سکے اور وہ وہ وہ وہ آگ ان کے پاس کے اور توریت پڑھنے لگے۔ اور وہ آگ ان کے پاس لوٹا نہ سکے اور وہ وہ توں سے کتر اکر نقل کے اس کے پاس سے چیچے ہٹنے لگی یہاں تک کہ ان وونوں نے اس کو اس مقام تک ہٹا دیا جہاں سے وہ نگی تھی آخر تمیر یوں نے بالا تفاق ان دونوں کے فد جب پر بیعت کرلی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی بات واقعی تھی۔

ابن اتنی نے کہا کہ الل یمن کا ایک گھر رتام نامی تھا جس کی وہ عظمت کیا کرتے اور اس کے پاس قربانی کیا کرتے تھے اور اس سے باتیں کیا کرتے کیونکہ وہ مشرک تھے۔ ان دونوں عالموں نے تیج سے کہا کہ وہ تو شیطان ہے وہ انہیں اس ذریعے سے فتتے میں ڈال رہا ہے تو ہمار سے اور اس کے درمیان نہ آیا اس نے کہا اس کے ساتھ تم جو چا ہو کر و ۔ یمن والوں کے دعو سے کے مطابق ان دونوں نے اس میں سے ایک کالا کہا اس کے ساتھ تم جو چا ہو کر و ۔ یمن والوں کے دعو سے کے مطابق ان دونوں نے اس میں سے ایک کالا کہا تکا انگالا اور اس کو ذیح کر ڈالا اور اس گھر کو ڈھا دیا ۔ جو خون اس پر بہایا جاتا تھا بینی وہاں جو قربانیاں کی جاتی تھیں اس کے آئ وارونٹانات 'جس طرح جھے بیان کیا گیا ہے آج تک بھی موجود ہیں ۔

# اس کے بیٹے حسان بن تبان کی حکومت اور عمر و کا اپنے بھائی کو مار ڈ النا

C.

پھر جب اس کا بیٹا حمان بن تبان اسعد ابوکرب برسر حکومت ہوا تو سرز مین عرب وہم کی پا مالی کے ادادے سے بمن والوں کو لے کر نکلا بہاں تک کہ جب وہ عراق میں ایک مقام پر۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم کی روایت کے مطابق بحرین میں۔ تھے تو حمیر بوں اور یمن کے چند قبیلوں نے اس کے ساتھ جانے کو تا پہند کیا اور اپ شہروں اور گھر والوں کی طرف لوث جانا چا ہا اور اس کے بھائی عمر و سے جواس کے الشکر ہی میں تھا سازش کی گفتگو کی انہوں نے اس سے کہا تو اپ بھائی حمان کو مار ڈ ال تو ہم تجھے اپنا حاکم بنا کیں گے اور تو جمارے ساتھ جمارے شہروں کی جانب لوٹ چل اس نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ذور عین تھے ہوئی کو اس بات سے منع کیا عمر ورعین نے تبع کے بھائی کو اس بات سے منع کیا عمر ورعین تے تبع کے بھائی کو اس بات سے منع کیا عمر ورعین نے تبع کے بھائی کو اس بات سے منع کیا عمر ورعین نے نے با

یے ہم اس کود فع کرنا چاہتے ہیں تو اس امریش حائل نہ ہوہمیں اس سے نہ روک۔ (احمرمحمودی) ع تمام ننخوں میں قبائل الیمن ہے اور نسخۂ (الف) میں قبائل العرب ہے لیکن زیادہ مناسب نسخۂ اول الذکر ہی معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)

آلَا مَنْ يَشْتَرِى سَهْرًا بِنَوْمٍ سَعِيْدٌ مَنْ يَبِيْتُ قَرِيْرَ عَيْنِ

کیاتم نے غور نہیں کیا کہ کیاوہ شخص جو چین کی نیند کے بجائے بے چینی اور بیداری خریدر ہاہے وہ نیک بخت ہے یا جوسکھ چین کے ساتھ رات بسر کرر ہاہے لینے دیکھوا پنے بھائی کوئل کر کے تم چین سے ندر ہوگے۔

. فَإِمَّا َ حِمْيَرٌ غَدَرَتْ وَخَانَتْ فَمَعُذِرَة أُلْإِلَٰهِ لِذِي رُعَيْنِ

اگر حمیر بوں نے خیانت اور بے وفائی کی تو ذور عین کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذر معقول

پھراس نے یہ دونوں بیتیں ایک چھٹی ہیں تکھیں اور اے سربمبر کر کے عمر و کے پاس لایا اس ہے کہا میری پرتخریر آ پ اپنے پاس رکھ لیجئے اس نے اسے رکھ لیا۔اور کے بعد عمر و نے اپنے بھائی حسان کوئل کر ڈالا اور جولوگ اس کے ساتھ تھے انہیں لے کریمن کی طرف چلا گیا حمیر یوں میں سے ایک شخص نے (اسی موقع یر) کہا ہے۔

لَاهِ عَيْنَا الَّذِي رَأَى مِثْلَ حَسَّا نَ عَيْنَا الَّذِي رَأَى مِثْلَ حَسَّا نَ عَيْنَا الْآخُقَابِ نَ قَتِلاً فِي سَالِفِ الْآخُقَابِ

ا یے خص کی آئکھیں کیا خوش نصیب ہیں جس نے گزشتہ ہزاروں صدیوں میں مقتول حسان کے جسے کی مخص کودیکھا ہو۔

قَتَلَتُهُ مَقَاوِلٌ خَشْيَةَ الْحَبْسِ غَدَاةَ قَالُوا لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ

رؤ سائے سلطنت نے (اس کے پنج میں تھنے رہنے کے خوف سے )اس کو مارڈ الاجس روز وہ جوش میں آ کر چھے خوف نہیں !! کہدرہے تنے۔

ا نسخ (الف) فلعااور نسخ (ب) شی فاها جو ان شوطیة اور بازا که و کامر کب ہے جس کے معن 'اگر خیانت کی' ہوں کے نسخ (الف) فلعا اور نسخ (بین فلما اور نسخ (ج) بین فاها ہمز و کمسورہ ہے یا مفتوحہ ہے اس کی کوئی علامت نہیں اور نسخ (و) بین فاها ہے لیکن کے معنی بین نسخ کی میں نسخ کر دی معلوم ہوتا ہے۔ (احمر محمودی)

ع اصل بیں للّه عینا الذی ہے۔ (احمر محمودی)

مَيْتَكُمْ خَيْرُ نَا وَحَيَّكُمْ رَبُّ عَلَيْنَا وَكُلُّكُمْ اَرْبَابِيْ

تم میں کا مرا ہوا (لیعنی حسان تو) ہم میں کا بہترین تھا اور تم میں کا زندہ لیعنی عمر و بھی ہماری پرورش اور ہم میں اور ہماری سر سے سب میرے ان داتا ہو۔ اور ہماری سر بہتی کرنے والا ہے اور تم سب کے سب میرے ان داتا ہو۔ این ایکن نے کہا کہ لبا بلیاب کے معنی حمیری زبان میں '' بجھ خوف نبیں بچھ خوف نبیں'' ہیں یے این ہشام نے کہا کہ لباب لباب بھی زوایت آئی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ جب بھروبن جان یمن بیس آیا تو اس کی نینداڑگی اور وہ بے خوابی بیس بہتلا ہوگیا ہو تو اور جب وہ اس ہے تک آگیا تو طبیبوں اور ماھر کا بنوں 'اور نجو میوں ہے دریافت کیا کہ اے کیا ہوگیا ہے تو ان بیس سے ایک فخص نے اس سے کہا خدا کی تم ! جس کس نے بھی آپا ہے بھیائی یا اپنے کسی رشتے دار کو تیری طرح ناحق قل کیا ہے اس کی نیند بھی اس طرح اڑگی ہے اور بے خوابی بیس بہتلا ہوگیا ہے۔ جب اس سے یہ بات کہی گئی تو اس نے بھی کی تو اس کے بھائی حسان کو بات کہی گئی تو اس نے بھائی حسان کو بات کہی گئی تو اس نے بھی کے دو رمین کے باس ( بھی ) بہنچا۔ ذور بین نے اس سے کہا تیرے پاس ایک ایس جو میرے لئے سب برائت ہے اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ تحریر جو بیس نے تجھے اس بھی اس کی بین اس نے کہا وہ تحریر جو بیس نے تجھے (سر بمبر) دی ہے۔ اس نے وہ تحریر خلال آئو کیا دیکھتا ہے کہ اس بھی وہ دو بیش کسی ہیں (صفحہ کہ ااس ) آخر اس نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کو معلوم ہوگیا کہ اس نے اس نے ہیا جی جسے کہ دی تھی ۔ اس کے بعد جب) عمرو نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کو معلوم ہوگیا کہ اس نے اس بھی جس کر دی تھی۔ (اس کے بعد جب) عمرو میں اور دیا کیونکہ اس کی معلوم ہوگیا کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کو معلوم ہوگیا کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کو معلوم ہوگیا کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کو معلوم ہوگیا کہ اس نے اس کی بھوٹ پڑگئی۔

# حکومت یمن پرلخدید: ذ وشناتر کا تسلط

توحمیر بوں (ہی) میں کا ایک شخص جو خاندان شاہی سے نہ تھا جس کو' دلخلیعۃ نیوف و وشناتز'' کہا جاتا تھا ان پرمسلط ہو گیا اور اس نے ان میں کے بہترین لوگوں کوتل کیا اور شاہی خاندان کے گھروں کو کھلونا بنا ڈ الاتو حمیر بوں میں کے ایک کہنے والے نے گخلیعۃ سے کہا۔

س لخدید نیز (الف) شنبیں ہے۔(احرمحودی)

ل قال ابن الخق نبي (الغب) شري كان با

ع لا باس لا باس كى بحرار بھى نىچة (الف) يى نيس ب، (احرمحودى)

تَقَتَّلُ آبْنَاهَا وَتَنِفى سَرَاتَهَا وَتَبْنِى بِآيْدِيْهَا لَهَا الدُّلَّ حِمْيَرُ

ئی تمیر کا بیرحال ہے کہ وہ خود ؛ پنے تعبیلے کے بچوں کونل اور اپنے اعلیٰ افراد کو جلا وطن کرر ہے ہیں اور اپنے لئے (خود) اپنے ہاتھوں ذلت کی بناڈ ال رہے ہیں۔

تُدَمِّرُ دُنْيَاهَا بِطَيْشِ خُلُوْمِهَا وَمَا ضَيَّعَتُ مِنْ دِيْنِهَا فَهُوَ ٱكْثَرُ<sup>ال</sup>ِ

وہ اپنی کم عقلی سے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور دین بھی اور انہوں نے اپنے دین کی جو بر ہا دی کی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔

كَذَالِكَ الْقُرُونَ قَبُلَ ذَاكَ بِظُلْمِهَا وَاسْرَافِهَا تَأْتِي الشُّرُورَ فَتَخْسَرُ

اس سے پہلے گزشتہ زمانے والوں کی بھی یہی حالت رہی ہے کہ وہ اپنے ظلم و زیادتی ہے بدکاریاں کرتے اورنقصان اٹھاتے رہے۔

لخنیعۃ ایک برکار شخص تھا کمل تو م لوط میں جتال تھا۔ شاہی خاندان کے لڑکوں میں ہے کہی نہ کی کو بلوا تا اور اپ ایک بعد اور اپ ایک برد خانے بیا لا خانے میں جواس نے ای لئے بنوا یا تھا اس سے لوا طت کرتا تا کہ اس کے بعد پھر وہ حکومت نہ کر سکے پھر اس مرد خانے یا بالا خانے ہے اپ نگہبانوں اور اس لشکر کو جو وہاں موجود ہوتا مسواک اپ منہ میں رکھ لے کر جھا نگا تا کہ انہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے مسواک اپ منہ میں رکھ لے کر جھا نگا تا کہ انہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے میاں تک فویت پہنے گئی کہ حسان کے بھائی تبان اسعد کے بیٹے زریہ ذونو اس کو بلوا یا جو حسان کے قب کے وقت کم من تھا پھر جب وہ جوان ہوا تو بہت ہی حسین وجمیل وظیل و غقیل نظا جب اس کا بیا مبر اس کے پاس آیا وہ اس کے اس اراد ہے کو جان گیا جو اس کے متعلق کی دید کے چیش نظر تھا۔ اس نے ایک نئی پٹی چھری کی اور اس اس کے باس آیا پھر جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو وہ اس کی جانب تیز کی سے برد ھاذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے بھو تک دی اور مارڈ الا۔ پھر اس کی مرب اس کی جو تیے اور پاؤل کے درمیان چھپالیا اور اس بر سبقت کی اور چھری اس کے بھو تک دی اور مارڈ الا۔ پھر اس کی مرب اس کی جانب تیز کی سے برد ھاذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے بھو تک دی اور مارڈ الا۔ پھر اس کی مرب کی تا اور اس روشن دان میں رکھ دیا جس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھا اور اس کی مسواک بھی اس کے منہ

ا نعی (الف) میں اکبرہاور ہاتی ننوں میں اکثر ہے۔ (احمرمحودی) ع اصل میں نقظ مشر بہ ہے جو سر دخانے یا بالا خانے کو کہا جاتا ہے یا اس کوئتمر ہوئی بجھ لیں۔ (احمرمحمودی)

میں رکھ دی اور باہر سب کے سامنے نکل آیا۔انہوں نے اس سے کہاا سے ذونو اس ہے کہا سل مخما س اسر طبان ذونو اس استر طبان لا باءس سے

ابن ہشام نے کہا کہ یہ تمیری زبان کے الفاظ ہیں اور نجماس کے معنی سرکے ہیں ہے گھران لوگوں نے روشن دان کی جانب دیکھاتو معلوم ہوا کہ لئندید کا سرکٹا ہوا (رکھا) ہے پھرانہوں نے ذونواس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ اس سے جالے اور انہوں نے اس سے کہا چونکہ تو نے ہم کو اس بلید سے نجات ولائی ہے اس لئے ہم پر تیرے سواکسی اور کی حکومت مناسب نہیں۔



مجرانہوں نے اسے اپنا با دشاہ بنالیا اور سارے حمیری اور یمن کے تمام قبائل اس کی حکومت پر شغق

لے نسخہ (الف) میں ذونواس ہےاور دوسرے نسخوں میں ذانواس ہے۔اول الذکر غلط ہےاس لئے کہ بیہ مقام ہراہےاور متادی مغباف منصوب ہوتا ہے۔

م ان الفاظ کے متعلق میلی نے لکھا ہے کہ ان کی تو مشکل ہے جشنی نے استر طبان کے متعلق لکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے معنی بربان فاری ' آ گ نے اسے پکڑ لیا' کے بتائے جی لیکن سیاق کے لحاظ ہے یہ عنی اس مقام پر بانکل مناسب نہیں معلوم ہوتے ہاں سیلی نے جواعاتی ہے ابوالفرج کی تحریف کی ہے وہ البتہ اس مقام ہے مناسب معلوم ہوتی ہے اس نے ووزواس کے حسب ولی الفاظ تعقل کے جیں ۔ متعلم الاحراس است ذکی تو اس است رطبان ام بیاس۔ جس کے معنی ہیں۔ قریب میں محافظ جان لیس کے کہ ذکی تو اس کی مقعد ترہے یا خشک۔

س خط کشیده عبارت نسخ (الف) بین نیس ہے۔(احمحمودی)

ہو گئے ۔ یہی شامان حمیر کا آخری با دشاہ اور یہی خند قوں والا ہے ۔ ایعنی جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الا خدود کے الفاظ سے فر مایا گیا ہے اور پوسف کے تام سے مشہورتھا۔

ای پوسف کے زمانۂ حکومت میں تیسٹی بن مریم علیہا السلام کے دین کے بیچے کھیجے لوگوں کوان کے دین کے بعض نیک اور پختہ عقیدہ لوگوں نے جن کا سردار عبداللہ بن ٹامر نامی ایک شخص تھا انجیل پر قائم رکھا اورنجران میں بھی یہی حال رہااور پچ تو یہ ہے کہ اس دین کی اصل و بنیا دنجران ہی میں پڑی تھی جواس زیانے میں سرز مین عرب کا بہترین خطہ تھا۔ یہاں کے تمام رہنے والے بلکہ سارے کا ساراعرب بت پرست ہی تھا اور بنوں کی پرستش ہی ان کا کام تھااور بہتغیر مذہب ان میں اس طرح ہوا کہ دین عیسوی کے پرانے دین دار لوگوں میں ہےا کیشخص جس کا نا مفیمیو ن تفاان میں آیا اورانہیں وین عیسوی کی طرف رغبت ولا کی تو انہوں نے اس دین کوا ختیار کر لیا۔

### نجران میں دین عیسوی کی ابتدا

ا بن آئن نے کہا کہ جھے ہے الاضن کے مولی المغیرۃ بن ابی لبید نے بروایت وہب بن منہ یمانی بیان کیا کہ نجران میں اس دین کی ابتدا اس طرح ہوئی کھیٹی بن مریم علیہا السلام کے پرانے دین داروں میں ہے ایک شخص تھا جس کوفیمیو ن کہا جاتا تھا ہے تھی نیک مخنتی و نیا ہے کنار ہ کش مغبول الدعا اور سیاح تھا بہمختلف دیبات میں رہا کرتالیکن جب کسی بہتی میں مشہور ہوجا تا تو وہاں ہے کسی ایسی بستی کی جانب چلا جاتا جہاں وہ یجیانا ندجائے وہ اپنی قوت باز وکی کمائی کے سوا کچھ نہ کھا تا۔ وہ معمارتھا کیچڑ کا کام کیا کرتا اور یکشنبہ کی بہت عظمت کرتا۔ یکشنبہ کے روز وہ کسی کام میں مشغول نہ ہوتا بلکہ کسی ہے آ ب و گیا جنگل کی طرف نکل جاتا اور شام تک نماز پڑھتار ہتاراوی نے کہا کہ وہ ایک وقت شام کی بستیوں میں سے ایک بستی میں اپناوہی کام جھیے ہوئے کرر ہاتھا کہ اس کی بیرحالت و ہاں رہنے والوں میں سے ایک شخص صالح نے و کیھے لی اس ہے صالح نے الی محبت کی کہاں ہے پہلے کسی نے اس ہے ایسی محبت نہ کی تھی۔وہ جہاں جا تا بیاس کے پیچھے پیچھے جا تا گر فیمیون اس کی محبت کو سمجھتا نہ تھا۔ یہاں تک کہ ایک باریکشنبہ کے دن ایک ہے آ ب و گیا سرز مین کی طرف حسب عاوت نکل چلا صالح بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ حلا تکہ فیمیون اس امرے واقف بھی نہ تھا۔ صالح اس سے حیب کرایے مقام پر بیٹھ گیا کہ وہ اس کونظر آتارہے کیونکہ بیجا ہتا تھا کہ وہ اس کی موجود گی ہے واقف نہ

ہو۔ جب فیمون نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگیا تو یکا کیاس نے دیکھا کہ ایک بڑا سات سر والاسان ہاس کی طرف بڑھا۔ جب فیمون نے اے دیکھا تواس کے لئے بددعا کی اور وہ فورا ہی مرگیا۔ صالح نے بھی اس سانپ کودیکھا لیکن جوآ فت اس سانپ پرآئی تھی اس کونہ بچھ سکا اور اس پراس کے حملہ کرنے ہے ڈر کرایک چیخیاری اور چلا کر کہا فیمیون سانپ!! سانپ!!!اس نے اس طرف کوئی التفات نہیں کی اور اپنی نماز ہی جس مشغول رہا۔ یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوا اور شام ہوگئی وہاں سے لوٹا تو سجھ گیا کہ اب یہاں شہرت ہوگئی ہے اور صالح کو بھی معلوم ہوگیا کہ اس کی وہاں کی موجودگی سے واقف ہوگیا ہے اس نے کہا اے فیمون خدا کی قتم معلوم ہے کہ جس تھے سے جتنی محبت کرتا ہوں اس قد رہمی کس سے نہیں کی ہے۔ یہری آرز و ہے کہ تو جہاں رہے جس بھی تیری صحبت جس تیرے ساتھ رہوں ۔ اس نے کہا جسی تہاری مرضی گر میری حالت ہو ہاں کی برداشت کر جسی تہاری مرضی گر میری حالت ہے ہوتو (بسم اللہ) بہت اچھا ہے پس صالح اس کے ساتھ ہولیا اور اب بستی والے بھی اس کی جالت کو حالت کو حالت کی حالت کو حالے لگے تھے۔

اس کی حالت بیتھی کہ جب کوئی خدا کا بندہ اچا کیا اس کے پاس آجا تا اور اس پر کوئی آفت ہوتی تو وہ اس کے لئے دعا کرتا اور اس کوفور اشفا ہوجاتی ۔ اور جب کوئی آفت رسیدہ اس کوائے گر بلوا تا تو وہ اس کے پاس بھی نہ جاتا۔ اس بہتی والوں میں ہے ایک شخص کے ایک معذور لڑکا تھا اس نے فیمیو ن کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے اس ہے کہا کہ وہ بھی کی بلانے والے کے پاس نہیں جاتا وہ اجرت پر لوگوں کے پاس معماری کیا کرتا ہے آخر وہ شخص اپنے اس اند ھے لڑے کے پاس ٹیمیں جاتا وہ اجرت پر لوگوں کے پاس معماری کیا کرتا ہے آخر وہ شخص اپنے اس اند ھے لڑے کے پاس گیا اور اس کواپنے جمرے میں لٹا کر ایک کپڑا اڑھا ویا پھر فیمیون کے پاس آیا اور اس سے کہا اے فیمیون میں اپنے گھر میں پچھ بنوا نا چاہتا ہوں میرے ساتھ وہاں چل تا کہ تو اس گھر کود کھے لے اس کے بعد اس کی تعمیر کے شرا تھا کا تصفیہ کروں گا۔وہ اس کے ساتھ وہاں چل تا کہ داس کے جمرے میں وافل ہوا اور پو چھا اس گھر کی کوئی چیز بنوا تا چاہتے ہو اس کے ساتھ دوان میں اس نے پر سے کپڑا گھنٹی لیا اور اس سے کہا فلاں فلال چیز ہیں۔ پھراس شخص نے اثنا ہے گفتگو میں اس نے پر سے کپڑا گھنٹی لیا اور اس سے کہا فلاں فلال چیز ہے ۔ پھراس شخص نے اثنا ہے گفتگو میں اس بے پر سے کپڑا گھنٹی لیا اور اس سے کہا فلان فلال فلال فلال بیا سے سے دعا کی جنوب کے اس کی دوان ہے اس پر جوآفت ہے وہ تو آپ سام طفر فرار ہو ہیں اس کے لئے اللہ سے دعا کہ جے فیمیوں نے اس کے لئے وہ اس کے ساتھ ہولیا۔وہ اپنی اس می میا گھروں ہو چکا ہے آخر وہ اس کے ساتھ ہولیا۔وہ اپنی اس می میا میں میا گھروں نے اس کے ساتھ ہولیا۔وہ اپنی اس می میا میں میا گھروں کے اس کے ساتھ ہولیا۔وہ اپنی اس می میا گھروں کے کہا میا تھر ہولیا۔وہ اپنی ساتھ ہولیا۔وہ اپنی ساتھ میں کو اس کے ساتھ ہولیا۔وہ اپنی ساتھ ہولیا۔وہ اپنی ساتھ میں کیا ہولیا۔وہ اپنی ساتھ میں میں کی سے میں میں میں کے سے میا میا ہولیا۔

ل ووسرے تمام شخوں میں فاجاہ ہے اورنسخہ الف میں فاہ جاء ہے جو بالکل غلط ہے۔ (احمیمحمودی)

در خت کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس در خت میں سے ایک شخص نے آواز دی اور کہا فیمیون! اس نے کہا ہاں! اس نے کہا اس نے کہا میں تیراانظار ہی کر رہا تھا اور ابھی دل میں کہدر ہاتھا کہ وہ کب آئے گا کہ میں نے تیری آوازی کی اور میں نے جان لیا کہ تو وہی ہے۔ اب تو مجھ سے جدا نہ ہو جب تک کہ میراانظام نہ کر د یا کیونکہ میں اب مر نے والا ہوں۔ راوی نے کہا کہ وہ آخر مرگیا اور ای نے اس کا سب پچھانظام کر دیا۔ یہاں تک کہاس کو دفن بھی کر دیا۔ پھر وہاں سے چلا اور صالح نے بھی اس کی پیروی کی حتی کہ دونوں سرز مین یہاں تک کہاس کو دفن بھی کر دیا۔ پھر وہاں سے چلا اور صالح نے بھی اس کی پیروی کی حتی کہ دونوں سرز مین عرب میں پہنچے وہاں ان پرلوگوں نے ظلم وزیادتی کی اور عربوں کے ایک قافلے نے انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا کر نجران میں بھی ڈالا۔

نجران والے ان دنوں عرب کے ہم خد ہب سے اور ہراس ورخت کی پوجا کرنے لگتے جوان کے پاس بہت لا نبا ہوتا۔ سالا ندمیلا کیا کرتے اور اس جاترا میں اقسام کے خوشما کیڑے جوان کو میسر ہوتے اور عورتوں کا گہنا اس مجور کے پیڑ کو پہناتے اور سب کے سب اس کے پاس بتح ہوتے اور سارا دن ای میں گئے رہتے فیمیون کوان کے ایک معز ذخص نے خرید ااور صالح کوایک دوسر نے فیمیون جب اس کھر میں جس میں اس کے مالک نے اے رکھا تھا رات میں تبجد پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا تو بغیر کس چراغ کے اس کی جس میں اس کے مالک نے ویکھا تو اس کی مید حالت خاطر وہ گھر روش ہوجاتا یہاں تک کرش ہوجاتی۔ جب بید حال اس کے مالک نے ویکھا تو اس کی مید حالت اے بھی معلوم ہوئی اس نے اس کے خد ہب کے متعلق دریا فت کیا۔ اور اس نے اپنے خد ہب کے حالات اے بنائے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت خلطی میں پڑے ہو۔ یہ مجور کا پیڑ نہ کوئی ضرر ویتا ہے نہ نفع اور اگر اس بنائے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت خلطی میں پڑے ہو۔ یہ مجور کا پیڑ نہ کوئی ضرر ویتا ہے نہ نفع اور اگر میں اپ اس معبود کی بارگاہ میں جس کی پرسٹش کرتا ہوں اس مجور کے پیڑ کے لئے جدد عاکروں تو ابھی وہ اسے برباد کرڈ الے اور جس کی میں پرسٹش کرتا ہوں اس مجور کے پیڑ کے لئے جدد عاکروں تو ابھی وہ اسے برباد کرڈ الے اور جس کی میں پرسٹش کرتا ہوں وہ اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں۔

روای نے کہا کہ اس کے مالک نے اس سے کہا اچھا تو بددعا کر۔ اگر تو نے اس کو برباد کر دیا تو ہم
تیرے فد بہب میں داخل ہوجا کیں گے اور جس فد بہب پرہم چل رہے ہیں اسے چھوڑ دیں گے راوی نے
کہا چھرتو فیمیون اٹھا وضوکیا دور کعت نماز پڑھی پھر اللہ ہے اس پر آفت آنے کی التجا کی اللہ عزوجل نے
ایک آندھی بھیجی اور اس آندھی نے اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیا اور زبین پر گراڈ الا۔ پھرتو نج ان والوں
نے اس کے فد بہب کی اجاع شروع کر دی۔ اس کے بعد نجران والوں میں بھی وہی بدعتیں پیدا ہوگئیں جو
ان کے ہم فد بہوں میں ہر سرز بین میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ غرض یہ کہ سرز مین عرب کے ضلع نجران میں
لھرانیت ای زمانے سے شروع ہوئی۔

ابن ایکی نے کہا کہ بیروایت وہب بن معہد نے نجران والوں سے من کر بیان کی۔



#### عبدالله بن الثامر كاحال

اور

#### اصحاب الاخدود كاقصه

ا بن اتخلّ نے کہا کہ مجھے سے یزید بن زیاد نے محمد بن کعب الفرضی کی روایت سے بیان کیا اور مجھے سے بعض نجران والول نے بھی نجران ہی کے دوسرے رہے والوں ہے روایت کی ہے کہ نجران والے مشرک تنے اور بت برسی کیا کرتے تھے اس کے اطراف کی بستیوں میں ہے ایک بستی میں' جونجران سے قریب ہی تھی' ا یک جا دوگر ر با کرتا تھا جونجران والوں کےلڑ کوں کوسحر کی تعلیم دیا کرتا تھا۔نجران اس بڑی بستی کو کہتے ہیں جس میں متعدد بستیوں کے رہنے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جب فیمیو ن وہاں آنازل ہوا۔ نجران والوں نے مجھے ے اس کا نام بیان نہیں کیا بلکہ انہوں نے صرف ای قدر کہا کہ وہاں ایک شخص آنازل ہوا البتہ وہب بن معبہ نے اس کا نام بتایا ہے کہ وہ قیمیون تھا۔اس نے نجران اوران بستیوں کے درمیان جن میں جاووگر (رہا کرتا) تغاا کیک خیمہ ڈالا نجران والے اپنے لڑکوں کواس جادوگر کے پاس بھیجا کرتے اوروہ انہیں جادوسکھایا کرتا۔ ٹا مرنے بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن ٹا مرکونجران والوں کےلڑکوں کےساتھ اس کے یاس بھیجا جب وہ خیمہ کے یاس ہے گزرتا تو خیمے والے کی عمیادت اور نماز جے وہ آئے جاتے دیکھا کرتا تھا بہت پہند کیا۔ بعض وقت اس کے پاس بیٹے جاتا اور جو پچھاس کے منہ سے نکلتا اسے سنتار ہتا یہاں تک کداس نے اسلام اختیار کرلیا اور الله كوايك مانے اوراس كى عمادت كرنے اوراس سے قوانين اسلام كى دريا فت كرنے لگا آخر جب اس بيس خوب مہارت حاصل کرنی اسم اعظم کے متعلق اس ہے دریا فت کیا کیونکہ وہ اسم اعظم جانتا تھا۔لیکن اس سے اس کو بوشیدہ رکھا تھا اس نے کہا با با تو اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ تیری کمزوری کے سبب اس کی برداشت میں تیرے لئے خطرہ محسوس کرتا ہوں اور عبد اللہ کا باپ ٹا مرصرف انتاجا نتا تھا کہ اس کا بیٹا جا دوگر کے پاس ای طرح جاتا آتا ہے جس طرح دوسرے لڑے جاتے آتے ہیں۔ جب عبداللہ نے دیکھا کہ اس کے دوست نے اسم اعظم کے متعلق اس سے تنجوی کی اس کی کمزوری کی وجہ سے اس نے اس کے بتانے سے

اندیشہ کیا ہے تو اس نے چند تیر لیے اور انہیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے جو جونام وہ جانتا تھا ایک ایک تیریر لکھا

ان میں سے کوئی نام اس نے نہ چھوڑا۔ ہرایک نام کے لئے ایک ایک تیرمخصوص کیا یہاں تک کہ جب اس

يرت اين شام ك حداة ل

نے تمام نام ممل کر لیے آگ سلگائی اور انہیں ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈالنے لگا۔ یہاں تک کہ جب اسم اعظم کی نوبت آئی اس کوبھی تیر کے ساتھ آگ میں ڈالاتو تیرا چپل گیا اور آگ ہے نکل پڑا اور آگ اس تیر کونقصان نہ پہنچاسکی تو اس نے وہ تیر لے لیا۔ پھرا ہے دوست کے پاس آ کراس کوخبر دی کہاس نے وہ اسم اعظم جان لیا ہے جسے اس نے اس سے جھیایا تھا اس نے اس سے پوچھاوہ کیا ہے اس نے کہا فلاں اسم ہاں نے پوچھا تونے اسے کیے معلوم کیا اس نے جو پھے کیا تھا اس کی تمام تغصیل اسے سنائی۔اس نے کہا باباً! تونے ٹھیک نشانے پر تیرنگایا یہ بات اپنے دل ہی میں رکھ لیکن مجھے امیدنہیں کہ تو اپنے دل میں رکھے گا۔ اب عبدالله بن ٹامر کی بیرجالت ہوگئی کہ جب نجران میں جاتا تو جس کسی ضرر رسیدہ مخص ہے ماتا کہتا اے اللہ کے بندے کیا تو اللہ کوایک مانے گا اور میرے دین میں داخل ہوجائے گا میں اللہ ہے دعا کروں اور وہ تجھے اس بلا ہے جس میں تو مبتلا ہے جنگا کروے وہ کہتا بہت احیما بھروہ اللہ کوایک ماننے لگتا اور اسلام اختیار کر لیتا اور بیاس کے لئے دعا کرتا اور اے شفا ہو جاتی ۔ بیہاں تک حالت پنجی کہ نجران میں کوئی ضرر رسیدہ نہ رہا جس کے پاس وہ نہ آیا ہوا وراہے اپنے فرہب کا تمبع نہ بنالیا ہو۔اس نے جس کس کے لئے دعا کی اے شغا حاصل ہوگئی حتیٰ کہ اس کی اس کیفیت کی اطلاع شاہ نجران کو بھی ہوگئی اس نے اس کو بلایا اور کہا تو نے میری نستی والوں کومیرے خلاف کر دیا اور بگاڑ دیا۔ اور میرے نہ بب اور میرے باپ واووں کے نہ بب کی مخالفت کی میں تجھے عبر تناک سزا دوں گااس نے کہا تو جس بات کا دعویٰ کرر ہاہے وہ نہیں کرسکتا راوی نے کہا کہاں نے اس کومختلف سزائیں وینا شروع کیں جمعی تواسے او نیچے پہاڑ پر بھیج ویتااور وہاں ہے سر کے بل گرا دیا جاتا وہ زمین پر جاپڑتا اورا ہے کھضرر نہ ہوتا تھی نجران کے سمندروں کی طرف روانہ کرتا جوا ہیے سمندر میں کہاں میں جو چیز جا پڑے وہ تباہ و ہر با د ہو جائے اے اس میں ڈال دیا جاتا پھر بھی وہ اس نے نکل آتا اوراوراس کوکوئی نقصان نہ ہوتا۔ پھر جب وہ اے بہت ستانے تک لگا تو عبداللہ بن ٹامرنے اس سے کہا اللہ کی قتم! تو میرے قتل پر ہرگز قابونہ یا سکے گا جب تک کہاللہ تعالیٰ کی یکنائی کو مان نہ لےاور میں جس پرایمان لا <u>ما</u> ہوں تو بھی اس پرایمان نہ لائے۔ ہاں اگر تو نے تو حید وایمان اختیار کرلیا تو تجھے بھے برغلبہ حاصل ہوگا اور تو مجھے تل بھی کر سکے گا۔ راوی نے کہا پھر تو اس باوشاہ نے اللہ تعالیٰ کی تو حیدا ختیار کر لی اور عبداللہ بن ٹامر کی طرح ایمان لے آیا اور ایک لائفی ہے جواس کے ہاتھ میں تھی اے مارا۔اور اس کا سرزخی کردیا و ہ زخم اگر چید

لِ اصل میں یا ابن اخی کے انفاظ ہیں جو ہرائیک کم عمر کے لئے استعال کیے جاتے ہیں اس لئے میں نے اپنے محاورے میں جو لفظ کم عمروں کے لئے استعال کیا جاتا ہے لکھا ہے۔ (احم محمودی) ع اصل میں فلما غلبہ قال لہ عبداللّٰہ ہے۔ (احم محمودی)

سیجے بڑا نہ تھالیکن اس زخم نے اے ہلاک کر ڈالا۔اس کے بعدوہ بادشاہ بھی ای وقت ای جگہ مر گیا اور نجران والے عبداللہ بن ٹامر کے غرجب برمتفق ہو گئے۔ اور عبداللہ اس غرجب برتھا جس کوعیسیٰ ( طَالِنْظُ ) نے احکام انجیل کے ذریعے چیش فرمایا تھا پھران میں بھی وہی بدعتیں آ گئیں جوان کے ہم مذہبوں میں آئی تھیں۔نصرا نہیت کی ابتدا نجران میں ای وقت ہے ہوئی ہے۔

ا بن آئن نے کہا کہ مدجمہ بن کعب القرعی اور بعض نجران والوں کی روایت ہے جوعبداللہ بن ٹامر کے متعلق ہے واللہ اعلم کہ ان میں کا کون سابیان واقعی ہے۔

### خندقول كابيان

پھر ذونواس اینے نظر کے ساتھ نجران والوں کی طرف گیا اور انہیں یہودیت کی وعوت دی اور ان ہے کہایا تو بہودیت اختیار کر دیام نے کے لئے تیار ہوجاؤ انہوں نے موت کو پہند کیا۔اس نے ان کے لئے خندقیں کھودیں اور بہتوں کو آگ میں جلا ڈالا اور بہتوں کومکوارے تیل کر ڈالا اوران مقتولوں کی ناک کان كائے گئے جہاں تك كدان ميں ہے تقريباً ميں ہزار شخص مارڈ الے گئے۔ اس ذونواس اور اس كے نشكر كے \* بارے میں اللہ تعالی نے اپنے رسول ہمارے سردار محمظ فی فیام روی تا زل فرمائی:

﴿ قُتِلَ اصْحَابُ الْأَخُدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِنْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَّهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بالمومنين شهود وما تقموا منهم إلا أن يومنوا بالله العزيز الحبيب ﴾ خندق والے\_ (بہت ہے) ایندهن والی آگ والے۔ بلاک ہو گئے۔ جب وہ ان ( خندتوں ) پر بیٹے ہوئے ( نتے ) اور اس (بدسلوکی ) کو دیکے رہے تتے جو ایمان واروں کے ساتھ وہ کررے تھے انہوں نے ان ہے (صرف اس بات کا) بدلدلیا کہ وہ عزت وغلبہ والے قابل مدح وستائش الله برايمان ركھتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ'' اخدود'' زمین میں کے لیے لیے گڑھوں کو کہتے ہیں جیسے خندق اور نہر وغیرہ اور اس کی جمع اخادید ہے۔ ذوالرمۃ نے جس کا نام غیلان بن عقبہ تھا اور جو بنی عدی بن عبد مناف بن او بن طابخة بن الياس ابن مفتريمن كاايك (فخص) تھا كہا ہے۔

> مِنَ الْعِرَاقِيَّةِ اللَّلَائِي يُجِيْلُ لَهَا بَيْنَ الْفَلَاةِ وَبَيْنَ النَّخُلِ أُخُدُوْدُ

(ممدوحة ) ان عراق والى عورتوب ميں ہے ہے جن كى خاطر جنگل اور نخلستان كے درميان نهريں بہا دى جاتى ہيں۔

اس شعر میں اخدود سے اس نے نہر مراد لی ہے اور یہ بیت اس کے ایک تصید سے کی ہے۔ آلوار چھری
اور کوڑ ہے و فیرہ کا جوائر جلد میں رہ جاتا ہے اس کو بھی اخدود کہا جاتا ہے اور اس کی جمع بھی اخاد ید ہی ہے۔
ابن آئی نے کہا کہ ذونو اس نے جن لوگول کوٹل کیا ان میں ان کا سروار ان کا امام عبد اللہ بن ہا مربھی تھا۔
ابن آئی نے کہا کہ بھے سے عبد اللہ بن الی بحر بن مجھ بن عرو بن حزم نے بیان کیا کہ اہل نجر ان میں
ابن آئی نے کہا کہ بھے سے عبد اللہ بن الی بحر بن مجھ بن عرو بن حزم نے بیان کیا کہ اہل نجر ان میں
سے ایک شخص عمر بن الخطاب ( ان بی دونو) کے ذمانے میں ایک حادثہ چیش آیا کہ اس نے نجر ان کے کسی کھنڈر کو
اپنی کسی ضرورت کے لئے کھودا ( تو تمام لوگوں نے ) عبد اللہ بن امرکواس میں کے ایک پنہاں مقام کے نیچ
بیٹھا ہوا اور اپنا ہاتھ اپنے مرکے ایک زخم پر رکھاس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح پکڑ سے پایا کہ اگر اس کا ہاتھ اس دیا ہو اور اپنا ہاتھ پھر اس کا اور جب اس کے ہاتھ میں ایک انگوشی ہے جس میں لکھا ہے د بسی
دکھ لیتا اور اس ہاتھ کی وجہ سے خون رک جاتا نیز اس کے ہاتھ میں ایک انگوشی ہے جس میں لکھا ہے د بسی
دوہ جس حال میں ہے اس نواس حال پر رہنے دو اور وہ جس طرح وفن تھا اس کو اس طرح پھر وفن کر دو۔
اللہ میرا پروردگا راللہ ہے اس کو اس حال پر رہنے دو اور وہ جس طرح وفن تھا اس کو اس طرح پھر وفن کر دو۔
انہوں نے و بیا ہی کیا۔

# 

این اتخی نے کہا کہ ایک محوث میں جو خاندان سہا سے تھا اور دوس ذو دستان کہلاتا تھا اپنی ایک محوث کی پر ذولوں سے چیوٹ کرنکل بھا گا اور ریکتان کا راستہ لیا اور انہیں اپنی گرفآری سے عاجز کر دیا اور سامنے جوراستہ طلا ای پرچل چلا گیا۔ یہاں تک کہ شاہ روم قیصر کے پاس پہنچ گیا۔ پھراس نے ذونواس اور اس کے لئے کر سے مقابلے کے لئے اس سے ایر اوطلب کی اور ان لوگوں سے جو جو آفتیں پہنچی تھیں ان سب کی اس خبر دی تو اس نے کہا تیرے طلک جم سے بہت دور جی بیل میں شاہ حبشہ کو تیر ہے گئے خط لکھ دیتا ہوں کیونکہ وہ

بھی ای عیسائی فد مہب کا ہے اور وہ تیرے ملک ہے قریب بھی ہے آخراس نے شاہ حبشہ کے تام ایک فرمان لکھا جس میں اسے تھم تھا کہ وہ دوس کی مدد کر ہے اور اس کا انتقام لے۔ پھر دوس قیصر کا خط لے کر نجاشی کے پاس آیا تو اس نے اس کے ساتھ ستر ہزار حبثی بھیجے۔ اور انہیں میں ہے ایک شخص کو ان پر افسر بنا دیا جس کو اور یا طرکہا جاتا تھا اور ابر بہۃ الاشرم بھی ای شکر میں اس کے ساتھ تھا۔ آخر اریا طسندر کے ذریعے ساحل بمن پر آنازل ہوا۔ اور دوس اس کے ساتھ (بی ) تھا۔ ذونو اس بھی حمیر بون اور یمن کے ان قبائل کے ساتھ جنبوں نے اس کی اطاعت کر لی تھی اس ہے مقابلے کے لئے اریا طمی طرف چلا۔ جب دونو اس کی ٹر بھیر ہوئی تو ذونو اس اور اس کے ساتھ وی اس ہے مقابلے کے لئے اریا طمی طرف چلا۔ جب دونو اس کی ٹر بھیر ہوئی تو اس اور اس کے ساتھ وی اس نے دونو اس نے جب بی آفت دیکھی جو اس پر اور اس کی موثر ہوئی تو اس نے ایک کے اور اس کی طرف کر کے اسے خوب پیٹیتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ اس کو لئے گھر کے بایا ب پانی میں چلان رہا یہاں تک کہ اس طرح اس کو لئے گھر سے پانی میں چلان رہا یہاں تک کہ اس طرح اس کو لئے گھرے پانی میں چلان میں کا قرب کی لما قات تھی ۔ اور ادھر اریا طرح کس شرح اس کی آخری کملا قات تھی ۔ اور ادھر اریا طرح کس میں دافل ہو اور اس کا مالک بن گیا۔ اس موقع پر یمن والوں میں سے ایک شخص نے اس آفت کی ارکر کے ہوئے کہا ہے جو دوس نے یمن والوں پر اہل حبشہ کی آفت لا ڈالی تھی اور یہ (مصرع) آج تک کس والوں میں بطور ضرب المشل زبان ذرہے۔

لَا تَكَدُّوْسِ وَلَا تَكَأَّعُلَاقَ ۖ رَحُلِهِ (بیمعالمہ) دوس اوراس کے سفر کی مشکلوں کی طرح کانبیں ہے ( کہ جس کاحل ندہو )۔ اور ذوجدن حمیر کی نے کہا ہے۔

> هَوْنَكِ<sup>عِ</sup> لَيْسَ يَرُدُّ الدَّمْعُ مَا فَاتَا لَا تَهْلِكِيْ اَسَفًا فِيْ اِثْرِ مَنْ مَاتَا

ل یا آخری دیدارتفایااس کے متعلق آخری علم تھااس کے بعد معلوم نہ ہوا کہ اس کوسمندر نے نگل لیایا اگل دیا۔ (احدیمحودی) ع (الغب نجو) بیس کا غلاق باغین مجملہ ہے۔ (ب) بیس باعین مہلہ ہے جس کے کوئی مناسب معنی میری سجھ میں نہ آئے۔ (احدیمجودی)

سل هو نکمانن واحد مونث مخاطب کی خمیر کے بجائے نی (الف) میں تشنید مخاطب کی خمیر ہے۔ اور لیس کی بجائے ان ۔ اگر چنت شنید کی خمیر سے دوآ تکھیں وغیر و مراد لی جائے ہیں۔ لیکن اس کے بعد لا تھلکی دوسر مے مصرع میں فعل واحد مونث نک آ رہا ہے جس سے اس خمیر کی مطابقت نہیں ہوتی ۔ خور کیا جائے۔ (احد محمودی) (اےرونے والی) مطمئن اور چین ہے رہ جو چلا گیا آنسواس کو واپس نہیں لائیں گے۔مرے ہوئے برافسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک شکر۔

أَبَعْدَ بَيْنُوْنَ لَا عَيْنٌ وَلَا آثُو وَبَعْدَ سِلْحِيْنَ يَبْنِي النَّاسُ آبِيَاتَا

کیا قلعہ بینون و محسین ( کے جیسی خوب صورت اور منتکام عمارتوں کی تباہی ) اور ان کی بنیا دوں اور نشانوں کی ہر با دی کے بعد بھی نوگ گھر بناتے رہیں سے ؟

بینون سلحسین اور غمد ان یمن کے ان قلعوں بیس سے ہیں جن کواریا طینے ڈھایا تھا جن کامثل کہیں نہ تھا۔اور ذوجدن نے میر بھی کہا ہے۔

> دَعِيْنِيْ لَا اللَّهُ اللَّهِ لَنْ تُعِلْيَقِيْ لَحَاكِ اللَّهُ قَدْ اَنْزَفْتِ رِيْقِيْ

(اے ملامت کرنے والی عورت خدا کرے کہ) تیرا باپ مرجائے ہرگز تجھ سے بینہ ہوسکے گا (کہا پی ملامتوں اور نصیحتوں سے میری حالت کو بدل دے)۔ اللہ تجھ پرلعنت کرے تو نے تو (ڈراڈراکر) میرالعاب دہن خشک کردیا۔

> لَدِى عَزُفِ الْقِيَانِ اِذِ الْتَشَيْنَا وَإِذُ نُسْقِى مِنَ الْخَمْرِ الرَّحيق

(خاص کرالی حالت میں تیری تھے تیں اور ملامتیں مجھ پر کیا خاک اثر انداز ہوں گی) جب کہم گانے بچانے والیوں کے گانے بچانے میں اور نشے میں (مست) ہوں اور بہترین یا خالص شراب بی رہے ہوں۔

قَانَ الْمَوْتَ لَا يَنْهَاهُ نَاهٍ وَلَاشَوِبَ الشَّفَاءَ مَعَ السَّوِيْقِ ال كِوْنَكِ مِوت كُونُو كُونَى روكِ والا روك نَهِين سَكَا الرَّحِيثِراب بَسِي فِي لَى جائے اور اس كے ساتھ شفا ( بَسِي مُحول كر ) فِي لَي جائے۔

لے النشوق (الف ب) بی نشوق اور (ج و) بی المسویق ہے۔ دوسرانٹوزیادہ بہتر ہے کیونکہ شرب کے ساتھ نشوق کو کوئی مناسبت نہیں نشوق سو جھنے اور ناک بیں ڈالنے کی دوا کو بہتے ہیں۔ اگر چہاس کے معنی بھی بنائے مباسکتے ہیں کہ اگر چہناک بیل ڈالنے کی دوا کیں بھی استعمال کی جا کیں اور شفا بھی نی ٹی جائے وغیرہ۔ (احر محمودی) وَلَا مُتَرَهَّبُ فِي أَسُطُوانِ مِنْاطِحُ جُدْرَهُ بَيْضُ الْآنُوْقُ مِنْاطِحُ جُدْرَهُ بَيْضُ الْآنُوْقُ

ندوہ را ہب (موت کوروک سکتا ہے) جو (سرصدروم کے پاس مقام)اسطوان میں (رہتا) ہے جس کی دیواریں عقاب کے اغروں سے نگراتی ہیں۔(یعنی بہت بلند ہیں) یہ موری ہیں ہو ہے۔

وَ غُمُدَانَ الَّذِي حُدِّثْتِ عَنْهُ بَنُوْهُ مُسَمَّكًا فِي رَأْسِ نيقِ

اور (نہ قلعہ ) عمد ان (موت کوروک سکتا ہے) جس کا تذکرہ تجھ سے کیا گیا ہے کہ لوگوں نے

اس کو (نہایت ہی) بلند (ایک سر بغلک ) پہاڑ کی چوٹی پر بتایا ہے۔

بِمَنْهَمَةٍ وَاَسْفَلُهُ جُرُونَ لِمَنْهَمَةٍ وَاَسْفَلُهُ جُرُونَ لِمَنْهَمَةٍ وَالْمَوْحَلِ اللَّيْقِ الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الرَّلِيقِ الرَّلُولِيقِ الرَّلِيقِ الرَّلْيِقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيقِ الرَّلِيقِ الرَّلْيقِ الْيقِ الرَّلْيقِ الْيقِيقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيقِ المِلْيقِ الرَّلْيقِ الْمُعِلْيِ الْمُعِلْمُ الْمُولِيقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْم

(وہ قلعہ جو)مقام منہمہ میں ہادراس کے نیچے پھریلی زمین اور بالکل رقیق (یاؤں) پیسلادینے والا دلدل ہے۔

مرة واغلاه رخام

تحام لا يغيب في الشقوق

وہ قلعہ سنگ مرمر پرینا ہوا ہے اور اس کا او پر کا حصہ سنگ رخام کا ہے ( اس کی متعدد خند قول کی وجہ ہے وہ ) دھاری دار (معلوم ہوتا ہے ) ( جن کا پانی ) شکا نول میں ( جذب ہوکر سو کھ نبیں جاتا ) غائب نبیں ہوتا۔

> مَصَابِيحُ السَّلِيطِ تَلُوحُ فِيْهِ إِذَا يُمْسِى كَتَوْمَاضِ الْبُرُوْقِ

جب شام ہوتی ہے تواس میں تیل کے چراغ جگرگانے لگتے ہیں (اورابیامعلوم ہوتا ہے) کو یا بجلیاں کو عدر ہی ہیں۔ و مَنْ حُلَتْهُ الَّتِی غُرِسَتْ اِلَیْهِ

يَكَادُ الْبُسْرُ يَهْصِرُ ﴿ بِالْعُذُوقِ

اور جو مجور کے پیڑو ہاں بوئے گئے ہیں (ان کی حالت یہ ہے کہ) گدرائی ہوئی مجوروں کے

ل نسخ (الف) جروب ہےاور (ب ج ر) جرون ہے جروب کے معنی سیاہ پھر کے ہیں۔ (احمرمحمودی)

ع (الف ب) جمل زلیق زائے معجمہ ہے ہے اور (ج ر) جمل ذلیق ذال معجمہ سے ذلیق بدال معجمہ کے معنی تیز دھاروالی چیز کے ہیں۔
پہلانسخہ بی سیج معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)۔ سع بیشعرنسخہ (الف) کے سواد وسر سے نتوں جی نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)
سع نسخ (الف) جمل بھھند بینا والمعجمہ ہے جو کا تب کی تلطی معلوم ہوتی ہے۔ (احمرمحمودی)

وزن سے خوشے جھکے جارے ہیں۔

فَأَصْبَحَ بَعْدَ جِدَّتِهٖ رَمَادًا وَغَيَّرَ حُسْنَةً لَهَبُ الْحَرِيْقِ

پھروہ ( قلعہ ) اس شان وشوکت واہتمام کے بعد را کھ ( کا ڈمیر ) ہو گیا اور اس کے حسن (و خوتی ) کوآگ کے شعلوں نے ( کھنڈر کی شکل میں ) بدل ڈالا۔

وَاَسْلَمَ ذُونُواسٍ مُسْتَكِينًا وَحَلَّرَ قَوْمَهُ ضَنْكَ الْمَضِيْقِ

اور ذونواس اس نے بجز وانکسار کے ساتھ اپنے آپ کو (موت کے) حوالے کر دیا اور اپنی قوم کو تک مقام کی تختی ہے (بہت کچھ) ڈرایا۔

اور این الذیبة التفی نے اس بارے میں کہا ہے اور الذیبة اس کی ماں کا تام ہے اور اس کا نام ربیعة بن عبد یا لیال بن سالم بن مالک بن علیط بن جشم بن تسی ہے۔

لَعَمُّرُكَ مَالِلْفَتَى مِنْ مَقَرْ مَعَ الْمَوْتِ يَلْحَقُهُ وَالْكِبَرُ

تیری عمر کی قشم ایک جوان مرد کے لئے کہیں اطمینان وقر ارئیس جس کے پیچھے بڑھا یا بھی لگا ہوا ہےا درموت بھی۔

> لَعَمْرُكَ مَا لِلْفَتَى صُحْرَةً لَعَمْرُكَ مَا إِنْ لَهُ مِنْ وَزَرْ

تیری عمر کی شم ایک جوان مردکو ( ہاتھ پاؤں ہلانے کی ) گنجائش بھی نہیں۔ تیری عمر کی شم اس کے لئے کوئی بناہ گاہ نہیں۔

> آبَعُدَ قَبَائِلَ مِنْ حِمْيَرِ آبِيْدُوْا صَبَاحًا بِذَاتِ الْعِبَرُ

کیا عبرتوں والے مقام ہیں صبح کے وقت حمیر کے قبیلے والوں کے ہلاک و ہرباد ہونے کے بعد ( بھی کوئی شخص امن وچین و آرام کا امیدوارر وسکتاہے)۔

بِأَلْفِ النَّوْفِ وَ حُرَّابَةٍ كَوْنُو وَ حُرَّابَةٍ كَوْنَافِي النَّمَاءِ قُبَيْلَ الْمَطَوْ

(جن کی تباہی ان) لاکھوں (افراد) اور جنگ جو (بہادروں) کے ذریعے (ہوئی) جو بارش سے کچھ پہلے (چھاجانے) والے ابر کی طرح (چھا گئے) تھے۔

> يُصِمُّ صِيَاحُهُمُّ الْمُقْرَبات وَيَنْفُونَ مَنْ قَاتَلُوا بِالذَّقَرَ<sup>ال</sup>ِ

جن کی چیخ پکارتھان پر بند ہے ہوئے گھوڑوں کو بہر ابنار ہی تھی اور جن ہے وہ مقابلہ کرر ہے تھے انہیں وہ (مسلح لشکر کے لوہے کی) کروہ بو سے جلا دطن کررہے تھے بازرہ بکتر کی زیادتی اور کثر ت اسلحہ سے مرعوب ہوکر بھا مے جارہے تھے۔

سَعَالِی مِثْلُ عَدِیْدِ التَّرَابِ تَیَبَّسُ مِنْهُمْ رِطَابُ الشَّجَرُ

(یہ) غول بیابانی شار میں گرد (کے ذرات) کی طرح تھا جس (کی کثرت کے سبب) سے درختوں کی جیمال خشک ہوگئی۔

عمرو بن معد یکرب الذبیدی اورقیس بن مکثوح المرادی کے درمیان پکھ( جھکڑا) تھا اور اس کومعلوم ہوا تھا کہ قیس نے اس کور حمکی دی ہے تو اس نے حمیر یوں کے حالات ان کی عزت اور ان کی حکومت کے زوال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

> اَتُوْ عِدُنى كَأَنَّكَ ذُورٌ عَيْنٍ بِٱلْفَضَلِ عِيْشَةٍ آوُ ذُوْنُوَاسِ

کیا تو مجھے اس طرح ڈراتا ہے کہ گویا تو (اپنی )اعلیٰ زندگی کے لحاظ سے ذور عین یا ذونواس ہے۔

وَ كَائِنُ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ نَعِيْمٍ وَمُلُكٍ ثَابِتٍ فِي النَّاسِ رَأْسِيُ

اور کو یا تجھ سے پہلے بھی ( بیعنی تیرے یا پ دا دول کو بھی ) فارغ البالی اور لوگوں پرمضبوط اور یا کدار حکومت حاصل تھی۔

> قَدِيْمِ عَهْدُهُ مِنْ عَهْدِ عَادٍ عَظِيْمٍ قَاهِرِ الْجَبَرُوْتِ قَاسِى

( گویا الیی حکومت تھی) جس کا زمانہ زمانۂ عاد ہے بھی قدیم ہو(اور الیی حکومت) جو عظیم الثان زبردست شوکت والی (اور کسی کی )اطاعت نہ کرنے والی ہو۔

#### فَآمْسَى آهُلُهُ بَادُوْا وَآمْسَى يُحَوَّلُ مِنْ اُنَاسٍ فِي اُنَاسٍ

پھر وہ حکومت کرنے والے تباہ (و برباد) ہو گئے ہوں اور وہ (حکومت) ایک ہے دوسرے کو منتقل ہوتی ربی (اور آخر میں وراثۂ کجھے لمی ہو)۔

ابن ہشام نے کہا کہ زبید ٔسلمۃ بن مازن بن منبہ بن صعب ابن سعدالعشیرۃ بن مذحج کا بیٹا ہے۔ اور بعضوں نے زبید کومنہ بن صعب ابن سعدالعشیرہ کا بیٹا کہا ہے۔اور بعضوں نے زبید کوصعب بن سعد و مرادیجا برابن نمرجج کا بیٹا بتایا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے کہا کہ تمر بن الخطاب ( جیٰ ہذر ) نے سلمان بن ربیعۃ البابلی کو جب وہ ارمینیہ میں تنے (خط ) لکھا۔ اور بابلہ یعصر بن سعد بن قیس بن عیلا ن کا بیٹا تھا۔ اور (خط میں ) انہیں تھم دیا کہ خالص عربی محمور ہے والوں کو دو غلے محور ہے والوں پرعطیوں میں ترجیح وی جائے۔ جب سلمان کے سامنے محمور ہے تو ان کے سامنے ہے تمر و بن معد بحرب کا محور ابھی گزراتو سلمان نے اس سے کہا تم ہارا یہ محمور اتو دوغلا ہے تمر وکوغصہ آگیا۔ اس نے کہا دو غلے نے اپنے جیسے دو غلے کو پہچان لیا تو قیس اس کی طرف بڑھا ورا ہے دھمکی دی۔ تو عمر و نے ذکور و بالا ابیات کہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمی وہ (واقعہ) ہے جس کوسطیح کا بمن نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تہماری سرز مین میں جبشی آنازل ہوں گے اور مقامات آبئین ہے جرش تک تمام شہروں کے مالک ہوجا کیں گے۔اور جس کوشق نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تمہاری سرز مین میں سودان اتر آ کیں گے اور تمام ترو تازہ سبزہ زاروں پر غلبہ یالیں گے اور آبئین سے نجران تک حکم ال ہوجا کیں گے۔



ا بن ایخل نے کہا کہاریاطا پی اس حکومت پریمن میں برسوں رہا۔ پھرابر ہے جبٹی نے یمن میں حبشیوں

لے خط کشیدہ الغا ظامحۂ ( انف ) میں نہیں ہیں۔( احمر محمودی )۔

ع اس مقام پر (بج و) تمام تنخول بش قال ابن اصحق بے کیکن سیخ (الف) بش قال ابن هشاه کھا ہے۔ (احرمحودی)

کے بعض معاملات کی نسبت اس ہے جھکڑا نکالاتو وہ متغرق ہو گئے اور ان دونوں میں ہے ہرا یک کے ساتھ ایک ایک گروہ ہو گیا اور ان میں کا ایک گروہ دوسرے کی طرف حملے کے خیال ہے چلا پھر جب بیلوگ ایک دوس سے تریب ہوئے تو اہر ہدنے ارباط کے باس کہلا بھیجا کہ اہل حبشہ کو باہم لڑا کران کوفنا نہ کر دے تو میرے مقابل میدان میں آمیں تیرے مقابل میدان میں آتا ہوں۔ پھر ہم میں سے جو شخص اینے مقابل کو مارے گالشکرخود بخو داس کی طرف ہوجائے گا تو ارباط نے جواباً کہلا بھیجا کہتونے انصاف کی بات کہی پھر ابر ہداس کے مقابلے کے لئے نکلا۔اوروہ ایک پست قامت موٹا اور دین دارنصرانی تغا۔اریاط بھی اس کے مقائل لکلا۔ اور وہ خوبصورت زبر دست بلند قامت تھا اس کے ہاتھ میں اس کا ایک خاص حربہ تھا ابر ہد کے چھے اس کا ایک غلام تھا جس کا نام عنو دہ تھا جواس کے پشت کی جانب سے حفاظت کررہا تھا۔اریاط نے حربہ ا شما کرابرہد بروار کیا۔ جا ہتا تھا کہ اس کی چندیا پر مارے حربدابر ہدکی چیٹانی پر بڑا جس ہے اس کی بھول ا آ نکھتاک کی پھنگی اور ہونٹ مجھٹ ملے ای وجہ ہے اس کا نام ابرہة الاشرم مشہور ہو گیا (شرم کے معنی شق کرنے **یا بھاڑنے کے بیں)عتودہ نے ابر ہ**دکے چیجے ہاریاط پرحملہ کیااوراس کو ہارڈ الا آخراریا طاکالشکر ابر ہد کی طرف ہوگیا اور یمن کے تمام عبثی ابر ہد کی امارت برمتفق ہو گئے۔ اور ابر ہدنے ارباط کے اقرباکو اس کی دیت دی۔ جب بیخبرنجاشی کو پیچی تو سخت غفیناک ہوا۔اور کہامیر ےمقرر کئے ہوئے افسر براس نے دست درازی کی اوراس کومیرے تھم کے بغیر تل کرڈالا۔ پھراس نے تشم کھائی کدابر ہدکونہ چپوڑے گا جب تک کداس کے ممالک کو یا مال ندکر ڈالے اور اس کے سرکے بال پکڑ کر نہ تھینے۔ ابر ہدنے اپنا سرمونڈ ڈالا اور یمن کی مٹی ایک برتن میں بحر کرنجاشی کے یاس رواند کی اور لکھا باوشاہ جہاں پناہ! ار یاط تو صرف آپ کا ایک غلام تھا اور میں بھی آ پ کا ایک غلام ہوں۔آ پ بی کے احکام کی تغیل کے بارے میں ہم میں اختلاف ہوا۔ قابل اطاعت تو آپ ہی کا تھم ہے گر بات صرف بیٹی کہ میں صبحید ں کے معاملات میں اس کی برنسبت زیاده قوی زیاده نتنظم اورمعاملات سیاست میں زیاده ماہرتھا یے بچھے بادشاہ (جہاں پناہ) کی قتم کی خبر پینجی تو میں نے اپنا سارا سرموعد ڈالا اور میری سرز مین کی مٹی ہے بھرا ہوا برتن حضور کے یاس میں نے روانہ کیا ہے کہ حضور اس کواہنے قدم کے بیچے رکھیں اور پا مال کریں اور میرے متعلق حضور نے جوتنم کھائی ہے پوری کر لیں۔ جب بیرخط نجاشی تفاہدو کو پہنچااس نے اہر ہدکونکھا کہتو سرز مین یمن ہی میں رہ جب تک کہ میرا دوسرا تھم تیرے یا س ندآئے۔ابر ہدیمن عل میں رہا۔

لے عظیم کالفنانسی (الف) میں نیں ہے۔(احد محمودی) مع لین اس لئے یہاں کی حکومت کی قابلیت مجمی میں زیادہ تھی۔(احر محمودی)

# اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتوی کرنے والے

پرابرہدنے (مقام) صنعاء میں قلیس یعنی کلیسا بنایا اور ایسا کلیسا بنایا کہ اس زمانے میں اس کے جیسا کوئی کلیسا روئے زمین پر نہ نظر آتا تھا۔ پھراس نے نجاشی کولکھا کہ بادشاہ (جہاں بناہ) میں نے آپ کے لئے ایک کلیسا بنایا ہے کہ اس کے جیسا کسی سابقہ بادشاہ کے لئے بھی نہیں بنا۔ اور میں صرف اس کے بنانے ہی پراکتفانہ کروں گا بلکہ عربوں کے عزائم نج کو بھی اس کی طرف پھیرووں گا۔ جب ابر ہدکے اس خط کی شہرت جو نجاشی کولکھا گیا تھا عربوں میں ہوئی تو بن قتیم بن عدی بن عامر بن شعلبة بن الحارث بن ما لک بن کن شہرت جو نجاشی کولکھا گیا تھا عربوں میں ہوئی تو بن قتیم بن عدی بن عامر بن شعلبة بن الحارث بن ما لک بن کنائة بن خزیمة بن مدرکة بن الیاس بن مصر کے ایک شخص کو جو نسا ہ میں سے تھا غصر آگیا۔ اور نسا ہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو زمانہ جا ہلیت میں عرب کے لئے حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کھا کو حرام کردیتے کہ ان کھی کو حرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کو حرام کردیتے کہ اللہ حرام کو حرام کو حرام کو حرام کی حرام کو حرام کو

لے باد اقلس کے معنی میں بلندی ہے۔ فلنسو ہ جوٹو ٹی کے معنی میں ہے اس کا ماد و بھی بھی ہے تفلنس الوجول و تقلس دوٹو ں ایک معنی میں ہیں۔ یعنی ٹو بی پہنی اورقلس الطعام کے معنی معدے میں کھا تا او پر ہوگیا۔ اس طرح قلیس کے معنی تاج کے ہوئے۔

ے ذوالقعد ہُ ذوالحج بحرم اور رجب ان جاروں مہینوں کی عظمت وحرمت عرب قدیم بھی کرتے تھے اور بیعظمت وحرمت ان کے ہاں اباعن جدا براہیم واسمعیل علیماالسلام کے وقت ہے جلی آ رہی تھی اوران مہینوں میں جنگ وقل کرنے کو و بھی حرام خیال کرتے تھے یہاں تک کہ اگر ان مہینوں میں کسی کواینے باپ کے قاتل پر بھی وست رس ہوتی تو وہ اس ارا دے ہے باز آ جاتا اور سجمتا کہ حرمت والے مہینوں میں تو انتقام لیما جائز نہیں لیکن تمام لوگ ایمان و دیانت میں ایک در ہے کے نہیں ہوتے۔ان میں ایسے بھی تھے کہ انھوں نے ا ہے ند ہب کوایئے اغراض کے بورا کرنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا ایسے لوگ جب کسی دوسرے قبیلے ہے جنگ کرتے رہتے اور انہیں اس ع*ن فقو حات بھی حاصل ہو*تی رہتیں اور اس اثناء میں کوئی حرمت والامہینہ آجا تا تو جنگ کاختم کروینا ان پرنہا بہت بار ہوتا۔ جنگ کو جاری ر کنے کے لئے جیلے بہائے کرتے اپنے ہی لوگوں ش ہے کی ایک کوظم بناتے اور اس سے کہتے کہ ہمارے لئے اس مہینے کی ہمائے کس اور مہینے کوحرمت والاقرار دے اور ہمیں اس ماں میں گڑنے کی اجازت دے دے۔ چنانجدا گراس وقت مثلّار جب کامہینہ ہوتا تو اس ماہ کوشعبان کمه کرحلال قرار دے کراس کے بعد کے مہینے بعنی شعبان کو ماہ رجب اور حرمت والام بینه قرار دیتا اوراس ماہ میں ان کو جنگ کی اجازت وے دیتا۔اوراگراس کے بعد کے مبینے ہیں بھی جنگ جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی تو پھراس ماور جب کورمضان ہیں ڈ ال دیا جاتا غرض سال بھر میں کوئی جار ہاوا بنی مرضی کے مطابق حرمت والے قر اردے دیے جاتے لیعض دفت جنگ میں اس قدر طوالت ہوتی کہ بارہ ہا مسلسل جنگ میں گڑارنے کی ضرورت ہوتی تو سال میں سولہ ماہ قرار دے کر آخر کے جار یاء کو حرمت والے ما وسمجھ لیتے ۔ اور اس طرح ند ہب عقلندوں کے لئے کار براری کا آلہ بن حمیا تھا۔ ایس حالت میں دوسرا قبیلہ جس کے مقابل بیاوگ صف آرا ہوتے یعض دفت غلطی میں مبتلا ہو جاتا کہ اب تو حرمت والامہینہ آر باے اس میں جنگ ندہوگی ۔اور بیا جاتک ان برحملہ کر دیتے ۔ادراگر دومرائیمی انہیں کے جیسائنگمند ہوتا تو پھر دوہمی ان ہے انہیں کی طرح جالیں چاآ۔ادر بے ایمانیوں کا ایک تا نیا بندھ جاتا۔ (ازروح المعانی وجی الارب ملخصاً )۔ (احرمحمودی)

کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد میں موافقت کرلیں اور اس طرح اس خاص حرمت والے مہینے کوموفر کر ویتے۔اللہ نتارک وتعالیٰ نے اس ہارے میں یہ آبت نازل فرمائی ہے:

﴿ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُعَلِّمُونَهُ عَامًا لِيُحِلُّونَهُ عَامًا لِيُعَلِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِنَّةً مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ﴾

دونسی (مینی قبری مہینوں کی تاخیر) تو (بس) تاشکری میں زیادتی ہی ہے یا کہ اس سے وہ لوگ گراہی میں ڈالے جاتے ہیں جنھوں نے (نعمات فداوئدی کی) قدر نہیں کی کہ ایک سال اس (ماہ) کو حلال بنا لیتے ہیں اور ایک (ووسرے) سال اس (ہی ماہ) کو حرام بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے حرام کے ہوئے (مہینوں) کی (صرف) تعداد میں موافقت کر لیس ۔ (اور نتیجہ اور مقصد یہ ہوتا ہے) کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرلیں''۔

پھرابن ہشام نے کہا کہ لیواطنوا (کے معنی) لیوافقوا ہیں۔مواطاۃ (کے معنی موافقۃ کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں۔

واطاء تك على هذا الامراى وافقتك عليه من فراك موافقت كر

اور شعر میں جوابطاء ہوتا ہے اس کے معنی بھی موافقت ہی کے ہیں اور وہ وو قافیوں کا ایک لفظ اور ایک جنس میں متنقل ہوتا ہے جس طرح عجاج کا قول ہے اور عجاج کا نام عبداللہ بن روبۃ ہے جو نی سعد بن زید مناق بن میں متنقل ہوتا ہے جس طرح عجاج کا قول ہے اور عجاج کا نام عبداللہ بن روبۃ ہے جو نی سعد بن زید مناق بن متنم بن منزار یمن کا ایک شخص ہے۔ اس نے کہا۔

فِي الْعُبانِ الْمَنْجَنُونِ الْمُرْسَلِ

( محرد وسرامصرع كيا)

مَدَّالُخَولِيْمِ فِي الْخَولِيْمِ الْمُوْسَلِ رہٹ کے بہتے ہوئے پانی کے بہاؤیں بھی وہی جوش وسعت ہے جوا کیے نہر میں دوسری نہر کے

ا کرتے کے لئے کعبہ اللہ کے زائرین کے آئے جانے کے واسلے جوائن وابان عرب بیں چندمہینوں کے لئے ہوتا تھا جس کے سبب
واوی فیر ذی زرع کے رہنے والوں کو اقسام کی تجارتی معاشی اور نہ ہی سہولتیں اور برکات عاصل ہوتی تھیں اور زائرین کو روحانی
تر تیات تعیب ہوتی تھیں ان سب کی شکر گزاری اور قدر دانی کو بالائے طاق رکھ کرصرف جذبہ انقام کے تحت نا جائز مواقع ٹکال کر
منوعہ اوقات میں جنگ کی جاتی اور ملک کے عارضی امن اور چین کو بھی بر باد کر دیا جاتا۔ صرف اس کے کہ دشمن پر غالب ہوجانے کا
ایک موقع ہاتھ آگیا ہے۔ بہی وہ اسباب ہیں۔

چھوٹنے (اور دونوں کے ملنے سے ) جوش و دسعت ہوتی ہے۔

( دونوں معرعوں میں مرسل کا لفظ استعال کیا ہے جولفظاً ومعناً ایک ہی ہے ) اور بید دونوں بیتیں بیعنی مصر سے اس کے ایک قصیدۂ بحرر جز کے ہیں۔

ابن اتخی نے کہا کہ پہلافخض جس نے عربوں ہیں جمینوں کی تا خیر کا رواج ڈالا وہ اللمس تھا۔اس نے ان جیس حوام ان جہینوں ہیں ہے جنہیں حوام کھیرا دیا انہوں نے ان کو طال کھیرا لیا اور اس نے ان ہیں ہے جنہیں حوام کھیرا دیا انہوں نے ان کو حرام کھیرا لیا۔ قلمس کا نام حذیفہ بن عبد بن ققیم بن عدی ابن عام بن تعلیہ بن حارث بن ما لک بن کنائه بن تربیہ تھا۔اس کے بعد اس کا بیٹا عباد بن حذیفہ اس کام پر اس کا قائم مقام موارث بن ما لک بن کنائه بن تربیہ تھا۔اس کے بعد اس کا بیٹا عباد بن حذیفہ اس کام پر اس کا قائم مقام موارث بن ما لک بن کنائه بن توقی بن عباد قائم ہوا۔ قلع کے بعد امیہ بن قلع امیہ کے بعد کوف بن امیہ عون کے بعد ابو تمامہ جنادہ بن عوف بور اور بیان سب میں کا آخر تھا اور اسلام نے اس کے اعمال کی مخالفت کی۔ عبد وہ ج سے فارغ ہوتے تو جنادہ بن موف کے پاس جن ہوتے اور وہ چاروں عرب کی حالت بیٹی کہ جب وہ ج سے فارغ ہوتے تو جنادہ بن موف کے پاس جن ہو جا اور وہ چاروں حرمت والے مینوں رجب فوات کو والے قرار دیتا اور اس کا اعلان کرتا تو وہ سب اس کو حمال قرار دیتا اور اس کا اعلان کرتا تو وہ سب اس کو حرام تھیرا لیتے کہ حرمت والے مینوں کے تاریخ میں مطابقت ہوجائے کی اور ماہ مثلاً عمر کو حرام قرار دیتا تو وہ سب اس کو حرام تھیرا لیتے کہ حرمت والے مینوں کو تاریخ کی اور ماہ مثلاً عمر کو حرام قرار دیتا تو وہ سب اس کو حرام تھیرا لیتے کہ حرمت والے میں کو تاریخ کی اور ماہ مثلاً عمر اور کی مصلحت کے تحت ) اس رائے سے بلیٹ جانا والے مینوں کے تاریک کے تاریک کے تاریک کے تاریک کے تاریک کے تاریک کے تاکہ کا کر دیا اور دوم مربینے کو آنے والے سال کے لئے چیجے کردیا۔

اسی بارے میں عمیر بن قیس جذل الطعنان جو بنی فراس بن عنم بن تعلیۃ بن مالک بن کنانہ میں کا

ا یک شخص ہے۔ مہینوں کوتما م عرب کے لئے پیچیے ہٹادینے پرفخر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

لَقَدُ عَلَمِتُ مَعَدٌ أَنَّ فَوُمِيْ كَوَامَا كَرَامًا كَرَامًا

اس بات کو قبیلہ معدیقیٰی طور پر جانتا ہے کہ میری قوم لوگوں میں بڑی عزت والی ہے اور اس کے (اخلاف بھی)عزت والے ہی ہیں۔

فَأَى النَّاسِ لَمْ نُعْلِكُ لِجَامَا وَأَيَّ النَّاسِ لَمْ نُعْلِكُ لِجَامَا

جس ہے ہمیں انتقام لینا ہے وہ کون لوگ ہیں ( ذرا ) ہمارے سامنے تو آئیں۔اور کون لوگ

ہیں جن کوہم نے لگام ( دے کرروک ) نددیا ہو۔

السنا النَّاسِئِينَ عَلَى مَعَدِّ السَّامِ النَّاسِئِينَ عَلَى مَعَدِّ الْسُعَالُ السَّامِ الْسُعِلْ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ مِنْ الْمُعِلِقُ الْمِعِلَقِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْم

کیا ہم وہی (لوگ) نہیں جو (قبیلۂ) معایہ کے لئے (مہینوں کومقدم) موفر کرتے رہتے ہیں (اور) حلال مہینوں کوحرام قرار دے دیتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ حرمت والے مہینوں میں کا پہلام بینہ محرم ہے۔

ابن الحق نے کہا جب ابر ہد کے خط کا ذکر عربوں میں مشہور ہوا تو بی نقیم میں کا ایک ) کنانی مختص اپنی جگد سے لکل کراس کلیسا میں پہنچا اور (قضائے حاجت کے لئے ) اس میں جیٹھا۔

این بشام نے کہالین اس نے اس میں مدث کی۔

ابن آخق نے کہا اور پھر چل لکلا اور اپنی سرزین یں پہنے گیا۔ ابر ہہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے در یافت کیا کہا ہے کا م کس نے کیا ہے اس کوخبر دی گئی کہ ہے کا م عربوں یس کے ایک ایسے فض کا ہے جواس گھر کے پاس رہنے والے بیں۔ جس کے جے کے لئے عرب کے جاتے بیں۔ کیونکہ جب اس نے تیری ہے بات سنی کہ یس عربوں کے عزائم نے کواس کی جانب پھیر دوں گا'' تو وہ غصے پس آ گیا اور اس غصے کی حالت بی سنی کہ بیس قضائے حاجت کے لئے بیٹھ گیا۔ لیتی اس کا مطلب یہ بتانا تھا کہ وہ کلیسا اس جے کا سن اوارئیس (بلکداس ثقائی ہے کہ اس مقضائے حاجت کی جائے گا اور اس کی جائے گا اور اس گھر لیتی بیت الله کی جانب جائے گا اور اس کو گرا وے گا۔

اس کے بعداس نے میشیوں کو تیاری کا تھم دیا۔وہ بہت کھماز وسامان فراہم کر کے تیار ہو گئے اور
اس نے اپ ساتھ وہ مشہور ہاتھی بھی لے لیا جس کا ذکر آگے آئے گا اور کے کی طرف چلا۔ جب حربوں
نے یہ خبرش اس کو بہت اہم معاملہ خیال کیا اور یہ خبرس کر بے چین ہو گئے۔اور جب انہوں نے سنا کہ وہ خدا
کے گر کھے کوگراویٹا چاہتا ہے تو اس سے جہاد کر ٹا اپنا فرض خیال کیا۔ آخر اس کے مقابلے کے لئے ذونفر ٹا می
ایک شخص تیار ہوا جو یمن کے سریر آوردہ لوگوں اور بادشا ہوں بی سے تھا۔ اس نے اپنی تو م کو اور عرب کے
ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کی بات مانی بلوایا تا کہ ابر ہہ ہے جنگ کریں اور بیت اللہ الحرام اور اس کے
گرانے اور اس کے برباد کرنے کے اس اراد سے کے خلاف جہاد کریں۔ اس دعوت کے قبول کرنے کو جو تیار
شے انہوں نے قبول کیا (اور اس کے ساتھ ہو گئے )۔ پھریداس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ ذونفر
اور اس کے ساتھ یول نے فلست کھائی۔ ذونفر گرفآد کر فیا گیا۔ اور قیدی بنا کر ابر ہہ کے پاس لا یا گیا۔ جب

قُوْمِيْ إِيَادٌ لَوْ النَّهُمْ أُمَمُّ اَوْلُوْ الْقَامُوا فَتُهْزَلَ النَّعَمُّ

قبیلہ بی ایادسب کا سب میری ہی تو م ہے کاش وہ ایک دوسرے کے پاس پاس سکونت پذیر رہتے (اور ترک وطن کر کے تجازے عراق کی جانب اس لئے نہ چلے گئے ہوتے کہ ان کے جانوروں کے لئے تجاز کے میدان تنگ ہو گئے تھے) یا کاش وہ اپنے وطن ہی ہیں رہنے خواہ ان کے جانور (مقام کی تنگی اور چارے کی قلت کے سبب) لاغراور کمزور ہی ہوجائے۔

قَوْمٌ لَهُمْ سَاحَةُ الْعِرَاقِ إِذَا سَارُوْا جَمِيْعًا وَالْقِطُّ وَالْقَلَمُ

وہ ایسی قوم تھی کہ اگر وہ سب کے سب مل کر جاتے تو عراق کا میدان اور کا غذوقلم (سب) انہیں کا ہوتا (یعنی وہاں جا کمانہ حیثیت ہے رہتے۔)

قط کے معنی جک رقعہ پرز وچھٹی کے ہیں اور اللہ تعالی کا فرمان ہے عجل لناقطنا ہمیں ہما را نوشة تقدير

یا نامہ اعمال جلددے دے۔ این ایخی نے کہااور امیة بن ابی الصلت نے بیمی کہا ہے۔

فَاِمَّا تَسْالِيُ عَنَّى لَبُيْنَا لَا لَيُفِيْنَا وَعَنْ نسبى أُخَبِّرُكِ الْيَقِيْنَا وَعَنْ نسبى أُخَبِّرُكِ الْيَقِيْنَا

اے لین اگر تو مجھ سے میرے نسب کے متعلق دریا فت کرے تو میں تھے (ایک ایک) بیتنی خبر سناؤں گا (جس میں کچھشک وشبہہ نہ ہو۔)

فَإِنَّا لِلنَّبِيْتِ آبِي قَسِي فَسِي لَيْ فَسِي لَيْ الْأَفْدَمِيْنَا لَمِنْصُورِ بُنِ يَقْدُمَ الْأَفْدَمِيْنَا لَمِنْصُورٍ بُنِ يَقْدُمَ الْأَفْدَمِيْنَا

ہم ابوتسی نہیں (اور) منصور بن یقدم (جیسے) قدیم (مشہور) لوگوں کی اولا دہیں۔

ابن ہشام نے کہا ثقیف کا نام تسی بن مدہہ بن بکر بن ہوازن بن منصورا بن عکرمۃ بن خصفۃ بن قیسی بن عملا ن بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان ہے۔اور پہلی ووجیتیں اور آخری ووجیتیں امیہ بی کے ووقصیدوں میں کی ہیں۔

این آخی نے کہائی ثقیف کے لوگوں نے ابر ہدہے کہا اے بادشاہ! ہم آپ کے غلام فر مال روااور مطبع ہیں۔ ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نبیں اور یہ ہمارا گھر اللات وہ گھر نبیں ہے جس کا آپ اراوہ رکھنے ہیں آپ کا قصد تو اس گھر کا ہے جو کے ہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کی ایسے شخص کو بھیجیں گے جواس کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔اللات طائف ہیں ان لوگوں کا ایک گھر تھا جس کی وہ لوگ و لیم ہی عظمت کیا کرتے تھے جس طرح کیے کی تعظیم کی جاتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا مجھے ابوعبیدہ نحوی نے ضرار بن الخطاب الغمری کا ایک شعر سنایا۔

وَقَرَّتُ ثَقِيْفٌ اللّٰي لَا تِهَا بِمُنْقَلَبِ النَّحَاسِرِ الْخَاسِرِ الْخَاسِرِ

اور بنی ثقیف اپنے لات (نامی بت خانے) کی جانب محردم نقصان رسیدہ حالت میں بھاگے۔ بیشعراس کے اشعار میں کا ہے۔ آخر وہ انہیں بھی چھوڑ کر آگے بڑھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ابورغال کو بھیجا کہ ملے کی جانب اس کی رہنمائی مہمائی کرے۔ ابر ہدابورغال کوساتھ لئے ہوئے نکلا یہاں تک کہ ابورغال نے اسے منمس تک پہنچا دیا اور اسے

ا نسن (الف) شل الف سے لکھا ہے (بجور) شل لبینی کارسم الخط یا ہے لکھا ہے۔ (احمرمحمودی) ع خط کشید والفاظ نوسی (الف) میں نبیں ہیں۔ (احمرمحمودی) وہاں پہنچا کرمر گیا۔اس کے مرنے کے بعد عربوں نے اس کی قبر پر پتم برسائے اور لوگ مقام مغمس میں . جس قبر کو پتم مارا کرتے ہیں وہ اس کی قبر ہے۔

جب ابر ہم منی میں اتر اتو اس نے صدی وں جس ہے ایک شخص کوجس کا نام اسود بن مفصو و تھا اپنے سواروں کے ایک وستے پر سر دار بنا کر روانہ کر دیا وہ مکہ تک جا پہنچا اور تہا مہ والے تریش و غیرہ کے اونٹ ہا تک لے گیا۔ انہیں جس عبد المطلب بن ہاشم کے دوسواونٹ بھی اس کے ہاتھ گئے۔ عبد المطلب ابن ہاشم اس وقت قریش کنانہ بذیل اور جو جو اس حرم اس وقت قریش کنانہ بذیل اور جو جو اس حرم محترم جس رہ جے تتے سموں نے اس سے جنگ کا ارادہ کیا لیکن بعد مشورہ انہیں یقین ہوگیا کہ ان جس اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آخر انہوں نے اس خیال کو چھوڑ دیا۔ ابر ہدنے حناطۃ الحمیر کی کو کہ کی جانب روانہ کیا اور اس سے کہنا کہ ہا دشاہ کہنا کہ وارادر بلندر تبہ فنص سے دریا فت کر لینا اور اس سے کہنا کہ با دشاہ کہنا ہوں نے اس کی مدافعت جس ہم کے گئی کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں جس صرف اس گھر کو گرانے آیا ہوں اورا گرتم لوگوں نے اس کی مدافعت جس ہم سے کی قشم کا تعارض نہیں کیا تو تہا را خون بہانے کی جملے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ اس کی مدافعت جس ہم سے کی قشم کا تعارض نہیں کیا تو تہا را خون بہانے کی جملے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ اس کی مدافعت جس ہم سے کی قشم کا تعارض نہیں کیا تو تہا را خون بہانے کی جملے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ اس کی مدافعت جس ہم سے کی قشم کا تعارض نہیں کیا تو تہا را خون بہانے کی جملے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ بھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ بھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کی جملے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ بھے جنگ کرنا نہ جا ہے تو اس کو میں جو باس لانا۔

پھر جب حناطہ کمہ میں داخل ہوا تو دریافت کیا کہ تریش کا سرداراوران میں کا بلندرتہ فخص کون ہے۔

اس سے کہا گیا وہ عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور ابر ہدنے جو پجھاسے تھم دیا تھا آپ سے بیان کیا۔ عبدالمطلب نے اس سے کہا خدا کی شم ہم اس سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہم میں اس سے مقابلے اور جنگ کی طاقت ہے۔ بیاللہ کا اور اس کے خلیل ابراہیم علاظ کا عظمت والا گھرہے۔ یا ای طرح کے الفاظ تنظم فرم نے۔ اگر اللہ تعالی اس گھر کی ابر ہدسے تھا طبت کر ہے تو وہ اس کا گھرہے اور اس میں طرح کے الفاظ تنظم نے اس گھر اور ابر ہدے درمیان راستہ صاف کر دیا (بھی میں کوئی مزاحمت نہ ڈالی) تو خدا کی شم ہمارے پاس بیت اللہ کو اس سے بچانے کی کوئی تد بیر نہیں۔ پس حناطہ نے کہا تو آ و میرے ساتھ اس کے پاس بے جاؤں۔ تو مبدالمطلب اس کے پاس نے جاؤں۔ تو مبدالمطلب اس کے

ل کممعظمہ سے تین فریخ کے فاصلے پرایک مقام کا نام ہے۔ (از سیلی احرمحمودی)

ع (ب ج و) تینوں شخوں بیں فان لم تعوضوا ہے اور نسخ (الف) بیں کا تب نے تحریف کر دی ہے۔ اور '' نعوضوا'' لون میں زائے ہوز اور ضاد مجمۃ لکھ دیاہے۔ (احم محمودی)

سع رادی این الغاظ سے بیرظا ہر کرتا ہے کہ حبد المطلب نے جوالفاظ اس دفت کے رادی کو دہ پورے پورے یا دلیس اس لئے روایت بالمعنی کی جار ہی ہے۔ (احمیمودی)

ساتھ (ہو) گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض بھی تھے۔ حتیٰ کہ اس لشکر میں پہنیے۔ پھر وہاں (جانے کے بعد) ذونفر کو دریا دنت فرمایا جو آپ کا دوست تھا۔اوراس کے پاس پہنچے جو دہاں قید تھا۔ آپ نے اس سے کہا اے ذونفر ہم پر جوآ فت نازل ہوئی ہے اس ہے چھوٹنے کی تیرے خیال میں کوئی تہ ہیر ہے۔ ذونفرنے آپ ہے کہا ایک ایسے مخص کے پاس کیا تد ہیر ہو عتی ہے جو کسی بادشاہ کے ہاتھوں میں گرفتار (اوراس امر کا) منتظر ہوکدا ہے مجھ قبل کیا جاتا ہے یا شام ۔ میرے یاس اس آفت کے متعلق جو آپ پر آپڑی ہے کوئی تدبیر نہیں گر ہاں اتنا ضرور ہے کہ انبیس نامی قبل بان میرا دوست ہے۔ ہیں اس کے یاس کہلا بھیجوں گا اور آپ کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔اور آ پ کی عظمت اے بتاؤں گا اور استدعا کروں گا کہ آ پ کے لئے باوشاہ کے یاس باریابی کی اجازت حاصل کرے۔ پھرا کے خود جومناسب مجمیں اس سے گفتگو کرلیں اور اگر اس کواس بات كا موقع ل كيا تووه اس كے ياس آب كے لئے مناسب سفارش بھى كرے گا۔ آپ نے فرمايا بس مرے لئے ای قدر کافی ہے۔ پھر ذونفرنے انیس کے پاس کہلا بھیجا کہ عبدالمطلب قریش کے سردار ہیں اور کمہ دالوں کو آئکھ کی تیکی ہیں۔ وہ شہر میں شہر یوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہیرون شہر بہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشیوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ان کے دوسواونٹ گرفیار ہوکر بادشاہ کے یاس پہنچ محتے ہیں۔ان کے لئے بادشاہ کے باس باریابی کی اجازت حاصل کرو۔اوراس کے باس آپ کوجو تفع پہنچایا جاسکتا ہو پہنچاؤ۔اس نے کہا میں ایسا بی کروں گا۔ پھرانیس نے ابر ہہ ہے گفتگو کی تو اس نے اس سے کہا با دشاہ (جہال پناہ) یہ حقریش کے سردار اور مکہ والوں کی آئے کی تیلی ہیں۔شہر میں شہریوں کی ضیافت کرتے ہیں تو ہیرون شہر بہاڑیوں کی چوٹیوں پر دحشیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔انہیں آپ اینے یاس باریا بی کی اجازت دیں کہ وہ اپنی کسی حاجت میں آ ہے ہے گفتگو کریں۔راوی نے کہا کدابر مدنے آ پ کو ہاریا بی کی اجازت دی۔ اور عبدالمطلب ان تمام نوگوں میں بہت و جیہ اور خو برواور عظمت والے تھے ۔ جب آپ کوابر ہدنے و یکھا'

ل (بن و) تنون تنون تنون على المتكلمة مابدالك ب جس كمنى على فرر هي كمتن على كفيم بين ليكن أول (الف) على المسكلمة مابدالك ب الله كرا به كرا بي منى على مناول الذكر تنوم على المسكلمة مابدالك ب اس كرا تا ساحتن إلى بول مرح كرا ب كرمنى كرموافق وواس مر تنظور كرا الذكر تنوم رخ مرافق مابدالك ب الله كرا الذكر تنوم الله عندة بنعير ان قدر على خلك ماور تنوك وم كرا تا سام المراب الكرم والمرحم وول كرا والمرحم وول كرا والمرحم والمرحم

ع (القدن و) من صاحب عين مكه إور (ب) من صاحب عين مكه بيني كي رواون رواز كال كال كال القدن و القدن و المالك مائتي بعير جوامورت الله الملك مائتي بعير جواموري)

سع ملاكثيره الفاظائية (اللب) من بين إن (احرمحودي)

آپ کے جلال وعظمت سے متاثر ہواا ورخو د تخت پر جیفارہ کرآپ کواپنے سے بنچے بٹھانا آپ کی عظمت کے خلاف مجمااوریہ بات بھی پندند کی کہ جس آ پ کواس کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا دیکھیں۔اس لئے ابر ہد تخت ے اتر پڑااور فرش پرآ جیٹااور آپ کواپے ساتھ ای فرش پراپنے باز و بٹھالیا۔ پھراس نے اپنے ترجمان ہے کہاان ہے کہدکہ آپ اپن حاجت بیان کریں۔ترجمان نے آپ ہے وہی کہا تو عبدالمطلب نے کہا میری حاجت صرف یہ ہے کہ بادشاہ میرے دوسواونٹ جھے واپس کر دے جواس کے پاس پہنچ بچکے ہیں۔ جب آپ نے اس سے بیکھا تو اہر ہدنے اپنے ترجمان سے کہا کہ وہ آپ سے کیے کہ جب میں نے حمہیں ویکھا تو تم سے مرعوب ہو گیا۔لیکن جب تم نے جھے سے گفتگو کی تو افسوس تم میزی نظروں ہے گر پڑے۔ کیا تم مجھ سے ا ہے دوسوا ونٹوں کے لئے کہتے ہو جومیرے یاس پکڑے آئے ہیں؟ اورتم نے اس گھر کا خیال بالکل جمپوڑ دیا ہے جوتمہارااورتمہارے باپ دادے کا دین (وقبلہ) ہے؟ جس کے گرانے کے لئے میں آیا ہوں تم اس کے لئے پچھنیں کہتے؟ عبدالمطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں (مجھے ان کی فکر ہے) اور اس کھر کا بھی ایک ما لک ہے۔وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ ہے کیا بچائے گا۔انہوں نے کہاتم جانواوروہ جانے کیکن بعض اہل علم کا بیدخیال بھی رہاہے کہ جب ابر ہہنے حناطہ کو بھیجا تو یعمر بن نفاثۃ بن عدی بن الدیل ین بکرین عبدمناة بن کنانه جواس وقت بنی بکر کا سردار تفا اورخو بلدین واثلة بنه لی جوینی بنه مل کا سردار تفا دونوں کے ساتھ عبدالمطلب بھی گئے تھے اور اہر ہدہے کہا کہ اگروہ بیت اللہ کونہ کرائے تو تہا مہ کی تہائی آیہ نی دی جائے کی لیکن اس نے ان کی شرط کے مانے سے اٹکار کردیا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ ایسا ہوا تھا یا تہیں۔

ابر ہدنے عبدالمطلب کے وہ اونٹ واپس کردیے جس پروہ قابض ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ اونٹ اس کے پاس سے واپس وصول ہو گئے تو عبدالمطلب بھی قریش کی طرف لوٹ آئے۔ اور انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ اور انشکر کی غارت گری کے خوف سے انہیں مکہ سے نکل جانے اور پہاڑوں کی بلند ہوں اور گھا نیوں ہیں پناہ گزین ہونے کا تھم ویا۔ پھر عبدالمطلب اٹھے اور کعبہ کے وروازے کا حلقہ پکڑ کر اللہ (تعالی) سے وعاکی اور ابر ہداور اس کے لئے کر کے مقابل اس کی امداد کے طلبگا رہوئے اور اس وقت آپ کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی موجود تھی عبدالمطلب نے اس حال ہیں کہ وہ صلقہ کہ در کعبہ پکڑے ہوئے تھے کہا۔

لَاهُمَّمُ إِنَّ الْعَبْديمُ لِنَّ الْعَبْديمُ لِكَالَكَ الْعَبْديمُ وَلَالَكَ الْعَبْديمُ وَلَالَكَ الْعَبْديمُ وَلَالَكَ الْعَبْديمُ وَلَالَكَ الْعَبْديمُ الْعَبْدِيمُ الْعَبْديمُ الْعَبْديمُ الْعَبْديمُ الْعَبْديمُ الْعَبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعَبْدِيمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعُلْعُمُ الْعُمْ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعُمْ الْعِبْدِيمُ الْعِ

ل المحلال مركب من مواكب النساء (سيل) طال بالكرمرك است زنازا ومتاع بالان شر ( منتى الارب) حلال بكو المحاء القوم المجتمعون يريد بهم مكان الحرام ( نحتى ) \_

یا اللہ بندہ اپنی سواری کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اینے حرم کے رہنے والوں کی (یااپنی سواری کی با ا بنی سواری کے سامان کی ) حفاظت فرما۔

> وَمِحَالُهُمْ غَدُواً مِحَالَكَ ان کی صلیب اوران کی قوتیں کل صبح تیری قو نوں پر غالب نہ ہوجا کیں۔ إِنْ ﴿ كُنْتَ تَارِكُهُمْ وَقِبُ لَّتِنَا فَأَمْرُ مَا بَدَالَكُ

اگرتو ہمارے قبلے کواس کی حالت پراوران کوان کی حالت پر چھوڑ دے( اور پچ بیماؤ نہ کرے تو تخفے اختیار ہے) جو تخبے مناسب معلوم ہو ( کر )۔

ابن ہشام نے کہا میدوہ اشعار ہیں جوابن آئن کے پاس سیح ٹابت ہوئے ہیں۔ ابن آئن نے کہا کہ عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی نے بیشعر کیے۔ لَا هُمَ آخُو الْأَسُودَ بْنَ مَقْصُودُ الآخذَ الْهَجْمَةَ فِيْهَا التَّقْلِيدُ

یا اللہ اسود بن مغصو دکو ذکیل وخوار کرجس نے ایسے سواونٹ پکڑ لئے ہیں جن میں تیری قربانی کے قلا دہ بنداونٹ بھی تنے۔

> بَيْنَ حِرَاءَ وَلَبِيْرِ فَالبِيدُ يَخْبِسَهَا وَهِيَ أُولَاتُ التَّطُرِيْدُ

جوکوہ حرااور کوہ شہر کی درمیانی وادیوں اور جنگلوں میں آزادی کے ساتھ پھرنے والے اونٹوں کو باندھ رکھتا ہے۔

> فَضَمَّهَا إِلَى طَمَاطِعٍ سُودُ آخُفِرهُ يَا رَبِّ وَٱنْتَ مَحْمُودُ

پھراس نے ان اونٹوں کو (اپنے) بے دین کالے چہرے والے عجمی (لشکر) میں پکڑ رکھا۔ یروردگار! تو (ہرطرح) قابل حمد وستائش ہے۔ تواہے بے پناہ (تباہ ویرباد) کردے۔ ابن ہشام نے کہا بیوہ (اشعار) ہیں جوابن آگل کے پاس سمجھ ٹابت ہوئے ہیں۔ولمماظم لیے معنی اعلاج کے ہیں لیعنی بچی ہے دین کا فریااونچا پوراد یوصفت انسان۔

این آئی نے کہا پھرعبدالمطلب نے طقہ در کھیہ چھوڑ دیا اور وہ اور ان کے ساتھی قریش پہاڑوں کی بائندی کی جانب چلے گئے۔ اور وہاں بناہ گزیں ہوکرا نظار کرنے گئے کہ دیکھیں ابر ہد۔ مکہ میں داخل ہوکراس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ پھر جب مبح ہوئی تو ابر ہدکہ میں داخل ہونے کے لئے خود بھی تیار ہواا پے ہائتی اور اپنے لئنگر کو بھی تیار کیا۔ اور اس کے ہائتی کا نام محود تھا۔

ابر ہدبیت (اللہ ) کے گرانے اور پھر یمن واپس ہوجائے کا پکاارادہ رکھتا تھا۔ گر جب ان لوگوں نے
اس ہاتھی کا رخ کمہ کی جانب کیا تو نفیل بن حبیب (جمعی ) آیا اور اس ہاتھی کے باز و کھڑا ہو گیا۔ اور اس کا
کان پکڑا کر کہا محمود بیٹھ نے جایا جد هر ہے تو آیا ہے اوھر سید ھے واپس ہوجا۔ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے عظمت و
حرمت والے شہر ش ہے۔ پھر اس نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی بیٹھ گیا اور نفیل بن حبیب تیزی ہے وہاں
سے لکل کر پہاڑ پر چلا گیا۔ اس کے بعدلوگوں نے ہاتھ کو بہت مارا کہا شے گر وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے
سر پر تھر مارے کہا شے پر نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے پیٹ کے چڑے ش آئیس گھسا و ہے اور اسے خون
آلود کر دیا کہا شے پر نہ اٹھا۔ پھر اس کا رخ یمن کی جانب پھیرا تو اٹھ کر بھا گئے لگا۔ پھر اس کا رخ شام کی
سمت کر دیا۔ پھر بھی وہ دوڑتا رہا پھر اس کا منہ شرق کی طرف کیا گیا اس طرف بھی ہے تیز چل رہائیکن جب
سمت کر دیا۔ پھر بھی وہ دوڑتا رہا پھر اس کا منہ شرق کی طرف کیا گیا اس طرف بھی ہے تیز چل رہائیکن جب
اس کا رخ مکہ کی جانب کیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔

آخرالله تعالی نے ان پراہا تیل اور بلسان سے کےمشابہ پر تدے جیمجے ان میں کے ہر پر ندہ کے ساتھ

ل سالفاظ الدر (الف) عن السير (اجر محودي) ع تورب

سے نسط (الف ج) میں دارج ہے اور آب (بء) میں اوارج ہے۔ تبی دوم مرج ہے جس کے عنی صاف ہیں کہ بیٹے جایا وائیں ہوجا اور نسط اوّل کے لحاظ ہے معنی بید ہوں کے کہ بیٹے جا اور وائیں ہوجا جس کو گئی بنانے کے لئے تاویلات در کار ہیں کیوکھ وائی کے لئے بیٹسنا کوئی معن میں رکھتا۔ (احرمحمودی)

سے ہاسان کے میں لفات میں واکی درخت کے تھے ہیں جس کا تیل بہت منافع رکھنا ہے کی جانور کے میں والیت ہلون ایک لفظ ہمیں لفت میں ملا ہے جس کے میں الارب میں ہو جار تھے ہیں اور قطر الحجیا میں تھا ہے۔ کہ وہ لی کردن بنے بازوؤں کی الارب میں ہو جار تھے ہیں اور قطر الحجیا میں تھا ہے۔ کہ وہ لی کردن بنے بازوؤں کی مانسان ہوگیا ہو۔ مالا کو وہ الا ایک آئی جائی ہی بانسان ہوگیا ہو۔ ورز بانسان ہوگیا ہو۔ ورز بانسان ہار می جانوں کا عمر میں جانوں کا عمر میں جانوں کا عمر میں بانسان کی جانوں میں بانسان کھا ہے اور تھی وہ اللہ مالیے ملے وہ اللہ العلم و حلمہ الدم۔ (احر محودی)

تمن تین کنگر تھے جن کووہ اٹھائے ہوئے تھا ایک کنگراس کی چورٹیج میں اور دواس کے دونوں پیروں کے پنجوں میں۔ یہ کنگر چنے اور مسور کے جیسے تھے یہ ان میں ہے جس کسی پر گرتا وہ ہلاک ہوجا تا۔ لیکن ان میں سبحی پر یہ آفت نہیں آئی۔ بلکدان میں ہے بعض جو بھاگ نظے وہ اس راستے پر تیزی ہے چلے جار ہے تھے جدھرے وہ آئے تھے اور نفیل بن حبیب کو دریافت کرتے جارہے تھے تا کہ وہ انہیں یمن کی جانسب رہنمائی کرے۔ جب نفیل نے خدائے تعالیٰ کے اتا رہے ہوئے اس عذاب کو دیکھا تو کہا۔

> آيْنَ الْمَقَرُّ وَالْإِلَّهُ الطَّالَبُ وَالْاَشْرَمِ الْمَغْلُوْبُ لِيْسَ الْعَالِبُ

(مجرمواب) ہماگ نکلنے کی جگہ کہاں کہ (قبر) خداتہاری تلاش میں (تمہارے بیجیے نگا) ہے اوروہ اشرم بینی ایر ہمہ جومغلوب ہو چکا (اب پیر بھی) غلبہ نہ پاسکے گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ''لیس المعالب'' یعنی جوشعراد پر ذکر کیا گیا جس کے آخریش لیس المعالب کے الفاظ میں ابن آخل کے سواد وسروں سے مروی ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ فیل نے بیشعر بھی کیے ہیں۔

" آلَا حُييْتِ عَنَّا يَا رُوْيَنَا نَعِمْنَا كُمْ مَعَ الْآصْبَاحِ عَيْنَا .

ہاں اے ردینا ہماری جانب سے بچھے سلام (یاد حائے زندگی) پنچے اورتم لوگوں کی سلامتی سے ہماری آ کھیں صبح سورے شنڈی ہوں لینی خوشی نصیب ہو۔

رُدَيْناً لَوْ رَأَيْتِ فَلَا تَرَيْهِ لَدَى جَنْبِ الْمُحَصَّبِ مَارَأَيْنَا

رویتا کاش تو وہ منظر دیکھتی خدا کرے کہ تو وہ منظر بھی نہ دیکھے جوہم نے وادی محصب کے بازو اس کے باس ہی دیکھا۔

ئے 'سنڈر(الف) شمن وجھو ا ہاربین ہے اور (ب ع د ) شمل خوجو ا ہاربین جس کے منی بھاگ نگلے ہیں۔دوسرانسخ مرع ہے۔(احمرمحودی)

ع نسخہ (ب ج و) میں دویدنا الف سے تکھا ہے۔ لیکن نسخۂ (الف) میں روید ہائے ہوز سے تکھا ہے اور اس پر پیش بھی ویا ہے جوغلامعلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحودی)۔ إِذًا لَعَذَرُتِنِي وَحَمِدُتِ آمُوِيُ وَكَمِدُتِ آمُوِيُ وَكُمُ تَأْسَى عَلَى مَافَاتَ بَيْنَا

اگروہ منظرد کیمتی تو تو جھے (اپنے سے جدا ہونے پر) معذور جھتی اور میرے کام کی تعریف کرتی اور ہماری آپس کی جدائی پڑم نہ کھاتی۔

> حَمِدْتُ اللَّهُ إِذِ الْمُصَرِّتُ طَيْرًا وَخِفْتُ حِجَارَةً تُلْقَى عَلَيْنَا

جب میں نے پرندوں کو دیکھا تو اللہ تعالی کاشکرا داکیا (کہ ایدا دالی پہنے گئی اگر چہ) جو پھر ہم پر (لیعنی ہمارے ساتھیوں پر) پڑر ہے تھے ان سے میں ڈرر ہا بھی تھا۔ (یا جب تو ان پرندوں کو دیکھتی تو اللہ تعالی کاشکرا داکرتی اگر چہ جو پھر ہم پر پڑر ہے تھا سے ڈربھی جاتی)
ویکٹ الفوم یسال عن نفیل میڈ نفیل

قوم کا ہرفر دنفیل ہی کو دریافت کر رہاتھا ( کراس سے واپسی کا راستہ یو چھے ) گویا عبھی پر کوئی قرض تھا۔ پھران کی حالت یہ ہوئی کہ وہ وہاں ہے نکلے توسسی گر راستے میں ہرایک مقام پر گرتے پڑتے اور پھر پھسٹ ( ندی نالے ) پر ہلاکت کے مقامات میں مرتے کھیتے ۔ ابر ہدکے جسم پر بھی آفت آئی سب کے سب اس کواپنے ساتھ لے کراس حالت سے نکلے کہ اس کی ایک ایک انگی سڑسر کر گرتی جاتی تھی اور جب اس کی کوئی انگل گرتی اس کے بعد اس میں مواد آجا تا اور پہیپ اور خون جاری رہتا۔

حتیٰ کہ جب اس کوصنعاء میں لائے تو اس کی حالت پرند کے چوزے کی سی تھی اور بعض روایت کے موافق مرنے سے مہان کا سیند بھٹ کراس کا دل باہرنکل آیا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے یعقوب بن عتبہ نے بیان کیا کہ ان سے کی نے کہا کہ سرز مین عرب میں چیک اور کنگر پھر اس سال پہلی بارنظر آئے اور اس سال پہلے پہل عرب میں بدمزہ و تا گوار پودے اسپند اندراین اور آ کھی کے دیکھے گئے۔ ابن ایخی نے کہا جب اللہ تعالی نے محمر منافیقی کومبعوث فرمایا توبہ

ل اعضاء کے بیجے بعد دیگرے جھڑتے جانے کی وجہ ہے گوشت کا ایک لوتھڑ اسارہ گیا تھا۔ (احمرمحمودی)۔

ع بدایک بدمزه دو دهیلا بودا ہے جس کو بندی میں ج ال اور عربی بی حرال کتے ہیں۔

سے یہ بھی ایک دود صیلا پودا ہے جس کا ہندی نام مدار ہے اور اس کو اکو بھی کہتے ہیں اور فاری بیس فرک اور عربی بیس عشر کہتے ہیں۔ (احمد محمود کی از محیط اعظم )۔

واقتدامحاب فیل بھی ان متعددواقعات میں ہے ایک تھا جن کواللہ تعالی نے قریش پراپی ان نعتوں میں ہے شار فر مایا ہے جن سے اس نے انہیں برتری دی کہ اس نے مبھیوں کی حکومت کوان پر سے دفع فرما دیا تا کہ قر لیش کے زمانہ اقبال اور ان کی حکومت کو بقائے دراز حاصل ہو۔اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا:

﴿ الَّهُ تَرَكُّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيل ﴾

''اے میرے مجبوب بندے کیا توئے ( مجمی اس نعمت کا) خیال نہیں کیا کہ تیری پرورش کرنے والے نے ( تیری ترورش کرنے والے نے ( تیری ترقیول کی خاطر ) ہاتھی والول کے ساتھ کیسا ( سخت ) برتاؤ کیا؟

﴿ اللَّهِ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلُ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾

'' کیا انّ کی مخالفانه کاروائیوں کورائگان (یا مغلوب یا نے اثر ) نہیں کر دیا اور ( کیا ) ان پر جسنڈ کے جسنڈ پر پزنہیں بیسے ؟

﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةِ مِنْ سِجِيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴾

"(کیا تو نے نہیں دیکھا) وہ انہیں پھراورگارے کے (بنے ہوئے یا بخت) روڑوں ہے (اس قدر) مارے جارے تھے کہ انہیں ہے ڈٹھل پنوں (کے چورے) کی طرح کردیا کہ (ان میں کے بھنے دانے اور ڈٹھل) کھالیے گئے (ہوں اور انہیں پا مالی کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو کہ چورا ہو کریر با دہوجا کیں)"۔

اور فرمایا: ی

﴿ لِإِيلَافِ تُرَيْشِ إِيلَافِهِمُ رِحْلَتَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُمُ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمُ مِّنْ خَوْفٍ ﴾

'' قریش کی الفت کے اس کی اس الفت کے سبب سے جوہر مااور گر ماکے سفر دی ہے ہے انہیں

ل يقال صل الماء في اللبن اي غلب معيث لا يظهر اثر ٥ في العاء - (ازمنتي الارب) (احرمحودي) -ع أنهزُ (ب ج و) تينول مِن وقال مِه صرف من (الف) مِن نبيل ب- (احرمحودي) -

سے یا قریش کے اس اتخاد (ومعاہدے) کے سبب جوسر مادگر ما کے سفروں کے متعلق (انہیں دوسرے قبائل سے حاصل) ہے۔
سے کہ سر ما بیس بیمن کی جانب سفر کرتے ہیں اور وہاں کی گری کے سبب سر ما کی تکلیفوں سے نئے جاتے ہیں اور یمن کی تنجارت سے مالا مال ہوکر آتے ہیں اور گر ما ہیں شام کی جانب سفر کرتے ہیں اور وہاں کی تنجارت سے خاطر خواہ نفع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ موسم گر ما ایسے مقام پر گزار آتے ہیں جہاں خبر ہمی نہیں ہوتی کے گر ما آیا بھی یانہیں پھر تمام عرب ہیں اوٹ مار تل اور غارت گری آتیا بھی یانہیں پھر تمام عرب ہیں اوٹ مار تل اور غارت گری آتیا ہو جود قریش کی جانب کوئی مختص ارادہ کر سے آئے اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہر شخص ان کی =

سرت این اشام ده صدادل کی کی این اشام ده صدادل

جاہئے کہ (تنین سوسا ٹھ بتوں کو چپوڑ کر)اس گھر کو (باتی رکھنے والے اور اسے عظمت و برتری عطا کرنے والے اور) بروان کے حانے والے کی پرستش کریں جس نے انہیں بھوک (اور فاقوں) ہے(بیجا کر) کھانا دیا اورخوف (قبل وغارت) ہے(بیجا کر<sup>لے</sup>)انہیں امن عمایت فرمایا <sup>ع</sup> یعنی تا کہ (اللہ تعالیٰ)ان کی اس حالت کوجس پروہ (اب) ہیں اورا گروہ اس (خدائے قد وس اور اس کے پیام) کوقبول کرلیں تو جس جملائی کا اللہ (تعالیٰ) ان کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے اس کو ( کہیں) بدل نہوئے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اہا بیل کے معنی جماعتوں کے ہیں اور عرب نے اس کا واحد جس کوہم جانتے ہوں مجمی استعمال نہیں کیا۔اور جیل کے متعلق یونس نحوی اور ابوعبیدہ نے مجھے خبر دی کہ اس کے معنی سخت کے ہیں روبیۃ بن العجاج نے کہا۔

تَرْمِيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ سِجْيُل وَمَسَّهُمْ مَا مَسَّ أَصْحَابَ الْفِيْلُ وَلَعِبَتْ طَيْرٌ بِهِمْ ابَابِيْلُ ان لوگوں پر وہ آفتیں آئیں جو ہاتھی والوں پر آئی تھیں ( کہ برند) انہیں پخر اور گارے کے ( بنے ہوئے یا سخت ) روڑ وں ہے مارے جار ہے تنے اور پر ندوں کی نکڑیوں نے انہیں کھیل بنا

بیاشعاراس کے بحر جز کے ایک قعیدے کے ہیں۔اوربعض مغسروں نے ذکر کیا ہے کہ وہ فاری کے

= تعظیم و تحریم کرتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے مجاورین بین اوران کی خدمت کو ہر مخض اینے لئے فخر سجمتا ہے اوراس سبب سے تعارت میں ان کا کوئی مقابلے نہیں کرسکتا اور جزیرۃ العرب کی تجارت اور جن تجارتوں کے لئے جزیرۃ العرب راستہ بنیآ ہے ان تمام تجارتوں کا فعیکہ بلاشرکت فیرے قریش ۔اورصرف قریش ۔ کا حصہ ہوتا ہے اگر ان حقیقی فائدوں کا انہیں سیجے احساس ہواور اگروہ یہ جمیں کہ بیتمام منافع جوانیں مامل ہورہ ہیں بیت الشکا مدقہ ہے آو (آ گے ترجمہ پڑھئے)۔

ل وه قاتے جن میں واوی خیروی زرع جتلائتی کدندان کے لئے کہیں کوئی ستعل کیتی تنی نہ یانی جنگلول میں خانہ بدوش مارے مارے پڑے پھرتے تتے اور جہاں کہیں یانی نظر آتا و جیں ڈیرے ڈال دیتے ان تمام آفات سے خاص طور پر دعائے ایرا میں کے فقیل انہیں محفوظ رکھ کرانہیں کھانے کے لئے (آ کے ترجمہ پڑھئے)۔

ع کے حرم محترم میں جوفض آ جاتا وہ محفوظ و مامون ہوجاتا اورا لل حرم اپنے تنجارتی کاروبار کے لئے ہرطرف بے خوف وخطر جہاں ماہتے سفر کوتے ۔(احمرمحمودی)۔

#### 

دو کلے ہیں عربوں نے ان دونوں کوا یک کلمہ بنالیا ہے۔ وہ دونوں لفظ شنج (سنگ) اور جل (گل) ہیں۔ شنج (سنگ) کام میں سنج (سنگ) کے معنی پیچر ہیں اور جل (گل) کے معنی کیچڑ گارے کے بینی وہ روڑے انہیں دوجنسوں پیچر اور گارے سے بنے ہوئے تھے۔اورعصف کے معنی زراعت کے ان پیوں کے ہیں جس ہیں ڈٹھل نہیں اور اس کا واحد عصفة ہے۔

(ابن ہشام نے لیہم سے بیان کیا) کہا کہ جھے کو ابوعبیدہ نحوی نے خبر دی کہ اس کوعصافۃ اورعصیفۃ بھی کہتے ہیں۔ اورعلتمۃ بن عبدہ کا ایک شعر سایا وہ علتمۃ جو بی ربیعۃ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں کا ایک شخص ہے۔

بشعرا یک قصیدے کا ہے۔ اور راجزنے کہا۔

فَصُيّرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَّأْكُولُ

انہیں ان بے ڈشمل پنوں کی طرح کر دیا عمیا کہ (ان میں کے بھٹے اور دانے) کھا لئے گئے ہوں۔

ابن ہشام ﷺ نے کہا کہ اس ہیت کی نحو ( کے بارے ) ہیں ایک (خاص) تفسیر کے۔ اور ایلاف قریش کے معنی ان کی اس الفت کے ہیں جوانہیں شام کی جانب تجارت کے لئے نکلنے سے تھی ان کے دوسفر ہوا کرتے تھے۔ایک سفر سر ماہیں اور ایک گر ماہیں۔

ابن ہشام نے ہمیں خبر دی کہ ایوزید انصاری نے کہا کہ عرب الفت التی ءالفا اور آلفۃ ایلا فا ایک ہی معنی میں استعال کرتے ہیں ذوالرمہ کا شعر کسی نے مجھے سنایا ہے۔

ل خط کشیره الفاظ نعی ( الف ) میں نہیں ہیں۔ ( احمرمحمودی )

ع (الف) حدود (ب) جذور (ج د) جدور تتیوں نسخوں کے الفاظ ہے مناسب معانی حاصل ہوتے ہیں لیکن مجھے ہم خری نسخہ مرجح معلوم ہوا۔ جدور کے معنی نشیمی زمین کے ہیں۔ جذور کے معنی جزول کے ہیں۔اورحدور کے معنی منڈیروں کے ہیں۔ (احرمحمودی)

س خط کشیده الفاظ نونوز (الف) مین نیس میں \_ (احرمحمودی)

سے اس تغییر سے مصنف کی مراد کا ف تشییہ سے متعلقہ بحث معلوم ہوتی ہے جوعلم نحویس ہے کہ کاف تشیبہ ایک مستقل اسم ہے یا حرف ہے جو تشیبہ کی تاکید کے استعمال کیا گیا ہے۔ (احمرمحودی)۔

ے خط کشیدہ الفاظ نانی (الف) من نیس میں۔ (احم محودی)

مِنَ الْمُوْلِفَاتِ الرَّمْلَ اَدُمَاءَ حُرَّةً شُعَاعُ الضَّحٰی فِی لَرْبِهَا یَتُوضَّعُ الْمُولِفَاتِ الرَّمْلَ اَدُمَاءَ حُرَّةً شُعَاعُ الضَّحٰی فِی لَرْبِهَا یَتُوضَّعُ (ووجت) کی جاتی (ووجورت ان) شریف گندی رنگ بیش جاشت کے وقت کی روشی چہکتی ہے۔ ہے (کیونکہ وہ ایسی خوبصورت ہے کہ )اس کے رنگ بیس جاشت کے وقت کی روشی چہکتی ہے۔ اور مطرود بن کعب الخز ائل نے کہا ہے:

اَلْمُنْعِمِیْنَ إِذَا النَّجُوْمُ تَغَیَّرَتُ وَالظَّاعِنِیْنَ لِرِحُلَّةِ الْإِیلَافِ وَه نَازُونَعْت مِن الرَحْت مِن الله عَمْتَغِير مُونَے تَک خُوابِ راحت مِن رہے ہیں اور وہ سنز کرنے والے جو سناروں کے متغیر مونے تک خُوابِ راحت میں رہے ہیں اور وہ سنز کرنے والے (جو صرف) شوقی سنز کیا کرتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ان ابیات میں ہے ہے جن کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔
اور'' ایلا ف'' اس الفت کو بھی کہتے ہیں جو انسان کو (پالتو جانوروں) اونٹ بلی اور بکری وغیرہ ہے ہوتی ہے۔ (ایسے موقع پر بھی)'' آلف ایلاف'' کہا جاتا ہے۔ کمیت بن زید نے جو بنی اسد بن خزیمۃ بن مدر کة بن المیاس بن مصر بن نزار بن معد میں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

بِعَامِ يَقُولُ لَهُ الْمُولِفُونَ نَ هَلَا لَمُعِيْمُ لَنَا الْمُوجِلُ الْمُعِيْمُ لَنَا الْمُوجِلُ الْمُعِيْمُ لَنَا الْمُوجِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہےاورایلاف کے معنی افراد تو م کے آپس میں متحد ہوجانے کے بھی ہیں'' الفاالقوم ایلا فا'' بھی کہا جاتا ہے کیت بن زیدنے یہ بھی کہاہے۔

وَ آل مُزيقياءً غَدَاة لاَ قُوا بَنِي سَغُدِ بُنِ ضَبَّةَ مُولِفِينَا اور (كياتم نِي مَرْيقيا والول كو (نبيس ديما كدان كي كيا حالت ہوگئ تھي) جس روز وه متحد ہو كرني سعد بن ضبة كے مقالمے میں آئے تھے۔

یہ بیت بھی اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ اور ایلاف کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے ایسا ملاع ویا جانا

لے لیعنی بڑے شوق واہتمام ہے اونٹول کے پالنے والوں کو بھی قبط سالی اور اونٹیوں کو جارہ نہ ہونے کے سبب دور ھے مہسر ندآتا تھا۔ اور خطرہ تھا کہ جود بلے پینلے اونٹ اس وقت سواری کا کام دے رہے ہیں مرجائیں گے اور ان سے بیام تھی نہ لیا جاسکے گا اور پیادہ یا پھرنے کی نوبت آئے گی۔ (احرمحمودی)

ع بنیخہ ہائے (بج و) میں ان یو الف الشبی الی الشبی ہے اور ایسا ہوتا بھی جا ہے لیکن سیخ ( الف) میں ان تو لف الشبی فی الشبی الکھی الشبی الکھی ہے اور ایسا ہوتا ہے اور اس نعل کا صلا فی سے استعمال کرتا بھی ہے تھی کے الشبی معلوم ہوتا ہے اور اس نعل کا صلا فی سے استعمال کرتا بھی ہے تھی کہ کے تعلیم معلوم ہوتا۔ (احم محمودی)

#### 

بھی ہیں کہ دو اس سے چسپاں ہو جائے اور جھوٹ نہ سکے ایسے موقع پر''آلفۃ ایاہ ایلافا'' کہا جاتا ہے نیز ایلاف کے معنی ایسی محبت کے بھی ہیں جو (اصلی دھیقی) محبت کے درجے سے گھٹی ہوئی ہوا یسے موقع پر بھی''آلفۃ ایلافا'' کہا جاتا ہے بعنی مجھے اس سے یوں بھی دل بسٹگی ہوگئی۔

ابن آخل نے کہا کہ جمھے سے عبداللہ بن الی بکر نے عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ کی بیٹی عمرہ سے اورانہوں نے عاکشہ شی ہوئا سے دوایت کی کہ آپ نے فرمایا بلس نے اس ہاتھی کے متعلقہ افسر اوراس کے مہاوت دونوں کو اندھاایا جج (معذور حالت میں) کے بیس لوگوں سے کھانا ما تکتے دیکھا ہے۔

## ہاتھی کے متعلق جواشعار کھے گئے

ابن اسحاق نے کہا پھر جب اللہ تعالی نے صبھیوں کو (بے نیل مرام) کے سے لوٹا دیا اور ان کو اس بے سبب بطور سز ابروی بردی مصبتیں پنچیں تو عرب قریش کی عظمت کرنے گے اور انہوں نے کہا کہ پہلوگ اللہ والے جیں اللہ نے ان کی جانب سے جنگ کی اور ان کے دشمن کے سروسامان کے مقابلے میں انہیں کافی ہو گیا تو انہوں نے اس کے متعلق بہت سے اشعار کیے جن میں وہ اس برتاؤ کا ذکر کرتے میں انہیں کافی ہو گیا تو انہوں نے اس کے متاتھ کیا اور قریش سے ان کی مخالفانہ کا روائیاں وور کیس عبد اللہ بن فہر جی بن عدی بن قبیس بن عدی بن تعید بن سعید بن سم بن عمر و بن بھیص بن کعب بن لؤکی بن غالب بن فہر انہوں نے کہا ہے۔

تُنْكُلُوا عَنْ بَطْنِ مَكَّةَ إِنَّهَا كَانَتْ قَدِيْمًا لَا يُوَامُ حريمُهَا (وشمنان بيت الله) وادى مكه عنجرتناك سزاك ساتھ بحگا ديے گئے ہے شبه قديم (بى) ہے اس كا بيحال رہا ہے كد (برى نيت ہے) اس كرم كاكوئى ارا وہ نيس كرسكنا۔ كَمْ تَخْطِق الشِّغْرى لَيَالِي حُرِّمَتْ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْاَنَامِ يَرُومُهَا لَهُ تَخْطِق الشِّغْرى لَيَالِي حُرِّمَتْ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْاَنَامِ يَرُومُهَا

ل نسخهُ بائ (بجو) می سعدین زراره ہاورنسی (الف) میں اسعدین زراره ہج علط معلوم ہوتا ہے۔

ع نور(الف) شنين بـ

س الناس كالفظ أسؤ (الف) ش أبيل ہے۔

س ' نسخہ (الف) بیس عدی بن سعید بن سعید بن سہم نکھا ہے اور ( ب ) میں عدی بن سعد بن سہم ہے اور ( ج و ) بیس عدی بن سعید بن سہم ہے۔(احمد محمودی)

جن دنوں اس کورم محترم بنایا گیااس وقت شعری الله بھی معبوداند حیثیت بیس پیدانہ ہواتھا جب کو گئوق میں ہے کوئی تو ی سے قوی بھی اس کی طرف مخالفت ہے آ نکھا تھا کرندد کیے سکتا تھا۔
مسائیل آمیٹو الْمجیش عُنْھا مَارَانی وَلَسَوْفَ یُنبی المجاهِلینَ عَلِیمُھا
فوج کے سردار (ابر ہد) سے اس کے متعلق دریا فت کر کہ اس نے دیکھا ناوا تفوں کو واقف کار
ہتلاد ہے گا۔

سِتُون اَلْفَالَمُ يَوْبُوا ارْضَهُمُ اللَّهِ يَكُلُ لَمْ يَعِفْ اَلْاِيَابِ سَقِيْمُهَا كُرِمَا ثُمَّ مِرْار (افراد جو بيت الله كَرائِ كرائِ كاراد بيت نَكِيم تَنِي ) اپن وطن كى سرز بين ليعني يمن كوواپس نه ہوسكے بلكه ان مِن كا يمار (ابر به لوثا بھي) تولو شخ كے بعد زندہ نه رہا (ابلكه سخت تَكليفيس اٹھا كرم گيا۔

وَاللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيمُهَا وَجُوهُمْ فَلْلَهُمْ وَاللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيمُهَا و وہاں ان سے پہلے عادو جرہم بھی تؤرہا کرتے تھے (یعنی انہیں بھی تؤجراً ت نہ ہوئی کہ تعبۃ اللّٰہ کو نظر بدسے دیکھتے۔ کیوں اس لئے کہ) اللّٰہ تعالیٰ تمام بندوں کے اوپر (عرش اعظم پر) ہے اس کی دیکھ بھال کرتار ہتا ہے۔

ابن کی مرادابر ہد ہے کہ اکا بن الزبعریٰ نے جس بیار کا ذکر کیا ہے کہ لوٹنے کے بعد زندہ نہ رہااس سے اس کی مرادابر ہد ہے کہ (لوگ ) جب اے اس آفت کے بعد جواس پر آئی تھی اٹھالے گئے تو وہ صنعاء میں مرگیا۔اورابوقیس بن الاسلت الانصاری انظمی نے جس کا نام صنی تھابیا شعار کیے ہیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوقیس منے بن الاسلت بن جشم بن وائل بن زید بن قیس بن عامر بن مرۃ بن مالک بن الاوس ۔

وَمِنْ صُنْعِهِ يَوْمَ فِيْلِ الْحُبُو شِي إِذْ كُلَّمَا بَعَثُوهُ رَزَمُ اس (خدائے قادر) کی کارسازیوں میں سے ایک کارسازی کانمونہ شیوں کے ہاتھی سے حملہ

ا جنعری ایک تارے کا تام ہے جو ہرج جوزائے ساتھ طلوع ہوتا ہے ادر تمام تاروں میں سب سے بڑا نظر آت ہے ورب میں ایک گروہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ (احمرمحمودی)۔

ع نسخہ ہائے (ب بن د) میں بل لم ہے اور تھی (الف) میں ولم ہے پہلاوزن وعنی دونوں کے لجاظ ہے بہتر ہے۔(احمر محمودی) ع نسخہ (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔(احمر محمودی)

ر این مثام یه صداقال کمکی کی اول ۱۹ میرا

آ وری کے روز نمایاں ہوا کہ جتنا ہاتھی کوا قسام کی تد ابیر سے اٹھاتے وہ جم جم کر جیٹھتا جاتا تھا۔ مَحَاجِنْهُمْ تَحْتَ أَقْرَابِهِ وَقَدْ شَرَمُوا أَنْفَهُ فَٱنْخَرَمَ ان حبشیوں کی ٹیڑھی لکڑیاں (یا چوگان) اس ہاتھی کے پیٹ کے نیچے لگا دی گئی تھیں ( کہ وہ اشھے )اورانہوں نے اس کی ناک یعنی سونڈ کو چیر ڈ الاحتیٰ کے وہ ناک کٹا ہو گیا۔

وَقَدُ جَعَلُوا سَوْطَةُ مِغُولًا إِذَا يَمَّمُوهُ قَفَاهُ كُلِمْ اوراس کے آئنس کونو کدار بنایا گیا اور جب انہوں نے اس کی گدی کا قصد کیا ( اور گدی میں آتکس مارا) توزخی کرڈ الا۔

فَوَلِّي وَادْبَرَ ادْرَاجَهُ وَقَدْ بَاءَ بِالظَّلَمْ مَنْ كَانَ ثَمْ آ خراس ہاتھی نے پہٹے پھیر دی اور جس رائے آیا تھا بلٹ کرای طرف چلا اور جو تحض وہاں رہ گیاوه قبل از وقت نتای کا سز اوار ہو گیا۔

فَأَرْسَل مِنْ فَوْقِهِمْ حَاصِبًا فَلَقَّهُمْ مِثْلَ لَفَّ الْقُزُمْ بھراس خدائے قادر نے اس پر پھر کی ہارش برسائی نواس بارش نے ان کواس طرح لیٹ لیاجس طرح ذلیل حقیر بے قدر چیز وں کوسمیٹ کر لپیٹ لیاجا تا ہے۔

تَحُضُّ عَلَى الصَّبْرِ أَحْبَارُهُمْ وَقَدْ ثَآجُوا كَثُوَّاجِ الْغَنَم علاء نصاریٰ (یا یا دری) انہیں صبر کے لئے ابھار رہے ہیں اور وہ ہیں کہ بکریوں کی طرح ممیا رہے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کے بیں لیکن اس قصیدے کی نسبت (بعض روایات میں ) امیہ بن ابی الصلت کی طرف بھی گئی ہے ابوقیس ابن الاسلت نے بیجمی کہا ہے۔ فَقُوْمُوا فَصَلُّوا رَبُّكُم وَتَمَسَّحُوا بَارْكَان هٰذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْآخَاشِب پس اٹھوا ورا بے برور دگار کی عبادت کروا وراس بخت پہاڑوں کے درمیان والے گہر کے کونوں یر (برکات حاصل کرنے کے لئے ) ہاتھ پھیرو۔

فَعِنْدَ كُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ مُصَدَّقٌ ﴿ عَدَاةَ آبِي يَكُسُوْمَ هَادِي الْكَتَائِب

ل ظلم البعير نحره من غير داء و لا علة و كل ما اعجلته عن او انه فقد ظلمته\_ ( تطر الحيط ) ع نسخہ (الف) میں بہاں ایک واوزیاوہ ہے جوگل وزن ومعنی ہے۔بلاء ومصدق ہے۔ (احمیمحمودی)۔

سيرت ابن بشام الله محداد ل

كيونكه (حبثى فوج كے ) بڑے بڑے دستوں كے سرداراني بيسوم يعنی ابر ہہ كے (جملے كے ) روز اس (بیت الله) کی وجہ ہے (تم کو) وہ بڑی نعمت (وشمن پر فتح مندی) نصیب ہوئی جوتمہارے یا سلم ہے۔

كَتِيبَتُهُ بِالسَّهُلِ تَمْشِي وَرِجُلُهُ عَلَى الْقَاذِ فَاتِ فِي رُءُ وسِ الْمَنَاقِب اس کا سوار دستہ میدانی نرم زمین میں جلا جا رہا ہے اور اس کی پیا دہ نوج پہاڑی راستوں کے مرول پر پھر بھینکنے والے آلات لئے ( کام کررہی) ہے۔

فَلَمَّا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ﴾ جُنُودُ الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِب پھر جب تمہارے یاس عرش والے کی امداد پہنچ گئی تو (اس) حکومت والے کے لشکر (خاص فشم کے پرندوں )نے انہیں مٹی اور پھروں سے مار مارکر پسیا کر دیا۔

فَوَلُّوا سِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَوُّبُ ﴿ إِلَى آهُلِهِ مِلْحِبِشَ ۚ غَيْرَ عَصَائِب اوروہ تیزی ہے بیٹے پھیر کر بھا گے اور حبشیوں کے کشکر کا کوئی دستہ اینے اہل وعیال کی جانب تنز بتر ہوئے بغیر واپس نہیں ہوا۔

ابن ہشام نے کہا''علی القاذ فات فی رؤس المنا قب''ابوزیدانصاری نے مجھے سنایا ہے اور بیابیات ابوقیس کے ایک قصید ہے کی ہیں۔ان شاءاللہ قریب میں ہم اس کے مقام پراس قصید ہے کا ذکر کریں گے۔ اوراس کے الفاظ' فراق الی کیسوم' سے مرادابر ہدنے جس کی کنیت الی کیسوم تھی۔

این آتخی نے کہا کہ طالب بن انی طالب بن عبد اصطلب نے کہا ہے۔

ٱلَّهُ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ وَجَيْشِ آبِي يَكُسُومَ إِذْ مَلَاوُّا الشِّعْبَا کیا تنہیں خبرنہیں کہ جنگ واحس اورلشکر الی میسوم یعنی ابر ہد کا کیا متیجہ ہوا جب کہ انہوں نے (تمام) گھاٹیاں (بےشارسیاہ سے) بھردی تھیں۔

فَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءً غَيْرَة لَا صَبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا پس اگراللہ (تعالٰی) کی حمایت ہوتی۔ (اور حقیقت تو یہ ہے کہ )اس کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں ۔تو تم لوگ اینے مولیثی کے گلوں یا اپنی عورتوں کی کچھے حفاظت نہ کر سکتے ۔

لے نمخ (الف) ملکجیش ہےاور (بج د) میں بلجش ہے بیاصل میں من کجیش اور من الجش ہے۔ دونو ں صورتوں سے معن نکل سکتے ہیں لیکن صورت ووم بہتر ہے۔(احرمحمودی)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بید دنوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بدر کے متعلق ہے ان شاء اللہ اس کا تذکر واس کے موقع پر ہوگا۔

این اتحق نے کہا کہ ابوالصلت بن الی رہیدہ النظی نے ہاتھی اور دین حدیفیہ <u>ابراہیمیا یا تنظلہ</u> کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعض روایات میں اس کی نسبت امیہ بن ابی الصلت بن ربیعۃ النقی کی طرف کی گئی ہے۔

اِنَّ آیَاتِ کُن رَبِّنَا قَافِبَاتُ ﴿ لَا یُمَادِی فِیْهِنَّ اِلَّا الْکُفُورُ وَ اَنْ اَلْکُفُورُ وَ اَنْ اَلْکُفُورُ وَ اَنْ کَارِی نِشَانِیاں (روز روش کی طرح) چک رہی ہیں جن کے بارے میں میں خت منکر کے سواکسی کواعز اض اور اختلاف کی مجال نہیں۔

خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَكُلُّ مُسْتَبِيْنٌ حِسَابُهُ مَقُدُورُ مُ اس نے رات اور دن پیدا کئے پس ان ش کے ہرایک دن اور ہرایک رات کا حیاب مقرر و معین ہے اور بیبات بالکل ظاہر ہے۔

ثُمَّ يَجُلُو النَّهَارِ رَبُّ رَحِيْمٌ فَ بِمَهَاقٍ شُعَاعُهَا مَنْشُورُ پمروه مهربان پروردگارروزاند شفاف ومنورآ فآب کے ذریعہ جس کی کرنیں پیملی ہوئی ہیں دن کو جلوه گاه ظهور پرلاتا ہے۔

حَوْلَةُ مِنْ مُلُوْكِ كِنْدَةَ آبطا لَ مَلَاوِيْتُ فِي الْحُرُوْبِ صُقُورِ اس كاطراف شامان كنده مِن كرو برا برادر (جن كو) جنك كشهباز (كهنا

ا نخر(الف) من نين ہے۔

ع نسخہ(الف) میں ٹا قبات کے بجائے باقیات اور (ب ج د) میں ٹا قبات ہے جوزیادہ مناسب ہے۔ (احمد محمودی) مع نسخہ(الف) میں کریم ہے اور (ب ج د) میں رحیم۔

سزادار ہے موجود تھے کیکن )۔

خَلَفُوْهُ ثُمُّ ابْذَعَرُوْ جَمِيْعًا كُلُّهُمْ عَظُمٌ سَاقِهِ مَكْسُوْدُ الْهُولَ فَكُسُودُ اللهِ الْهُولِ فَ اللهِ اللهُ ا

کُلُّ دِیْنِ یَوْمَ الْفِیَامَةِ عِنْدَا لِ اللَّهُ اِلاَّ دِیْنَ الْحَنِیْفَةِ لِ بُوْرُ قَیامت کے روز اللہ تعالٰی کے پاس دین صنیفہ (ابرہیمیہ توحید خالص کے سوائے ہرایک دین ناکارہ ہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرزوق نے جس کا نام ہمام بن غالب تھااور جو بنی مجاشع بن وارم بن مالک بن زید مناق بن تمیم میں کا ایک شخص تھاسلیمان ابن عبدالملک بن مروان کی ستالیش اور حجاج بن پوسف کی ہجواور حبشیوں اور ہاتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

فَلَمَّا طَغَى الْحَجَّاجُ حِيْنَ طَغَى بِهِ غِنَّى قَالَ إِنِّى مُوْتَقِ فِى السَّلَالِمِ غِنَّى قَالَ إِنِّى مُوْتَقِ فِى السَّلَالِمِ فَلَمَّا طَغَى الْحَجَاجُ حِيْنَ طَغَى بِهِ غِنَى قَالَ إِنِّى مُوْتَقِ فِى السَّلَالِمِ فَرَجِبَ عِلَى السَّلَالِمِ فَرَجَ مِن مال و دولت كى وجه سے مرکثى كى اوركہا كه مِن (اى طرح ترقیات كے) زینوں پر بلند ہوتا چلا جاؤں گا۔

فَكَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ نُوْحِ سَاَدُتَفِى إلى جَبَلٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ لَوَ اللهُ جَبَلٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ لَوَ اس كَى حَالَت نوح عَيْنَ كَ جِيهُ كَى يَ مُوكَى جَسَ نَهُ كَهَا تَعَا مِن كَى اللهِ بِهَارُ بِرِ جِرُهُ مَا عَالَ مِن كَى اللهِ بِهَارُ بِرِ جِرُهُ مَا عَالِمِ مِن كَى اللهِ بِهَارُ بِرِ جِرُهُ مَا عَالَمُ مِن كَى اللهِ مِن كَى اللهِ مِن كَى اللهِ بِهَارُ بِرِ جِرُهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

رَمَى اللّهُ فِي جُنْمانِهِ مِنْلَ مَارَمَى عَنِ الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ اللهُ تَعَلَى اللهُ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ اللهُ تَعَالَى فِي جُنْمانِهِ مِنْلَ مَارَمَى اللهُ تَعَالَى فِي الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ اللهُ تَعَالَى فَي اللهُ اللهُ عَلَى ال

ا نسخۂ (الف) بیں زور ہے بیعتی جھوٹا اور ( ب ج د ) میں بدر ہے جس کے معنی کا سدہ نا کارہ ہیں بعد الذکر قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے۔ (احمدمحمودی)۔

ع نسخہ ہائے (الف ب) میں غناوغتی ہے اور (ج د ) میں ضائیین مہملہ سے ہے دوسر نے نسخہ کے لحاظ سے معنی میں دوراز کار تاویلوں کی ضرورت ہے۔(احمرمحمودی)

جُنُودًا تَسُوقُ الْفِيْلَ حَتَّى اَعَادَهُمْ هَبَاءً وَكَانُوا مُطْرِ خِمِي الطَّرَاخِمِ السُّرَوَ السَّرَوَ السَّرَ السَّرَوَ السَّرَةَ السَالَ السَرَالِ السَّرَا السَرَالِ السَّرَا السَرَالِ السَرَالِ السَرَالِ السَرَالِ السَّرَالِ السَّرَالِ السَّرَالِ السَرَالِ السَّرَالِ السَّرَالِ السَّرَالِ السَّرَالِ السَّرَالِ الْسَرَالِ السَّرَالِ السَّرَ السَّرَالِ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيِ الْمَالِيِ الْمَالِيِّ الْمَالِيِ الْمَالِيَّ الْمَالِيِ الْمَالِيِ الْمَالِيِ الْمَا

ابیات اس کایک قصیدے کی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا عبداللہ بن قیس الرقیات نے جو بنی عامر بن لوسی بن غالب میں کا ایک شخص تھا ابر ہمة الاشرم اور ہاتھی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

تحادّهُ الْآشَرَمُ الَّذِي جَاءَ بِالْفِيلِ فَوَلَّى وَجَيْشُهُ مَهُزُوْمُ الْآرِي وَجَيْشُهُ مَهُزُوْمُ الْرَ اشرم نے جوہائقی کے ساتھ آیا تھا اس بیت اللہ کے خلاف جالبازی کی تووہ اس طرح لوٹا کہ اس کالشکر فکست خوروہ تھا۔

وَاسْتَهَلَّتُ عَلَيْهِمُ الطَّيْرُ بِالْجِنْدِلْ حتى كانه موجوم اور پرندان (لشكريوں) پرمقام جندل میں بزی بختی اور شور وغوغا کے ساتھ برس پڑے۔ يہاں تک كه وولشكراييا ہوگيا كوياكي أنے اس كوستگها ركر ڈ الا ہے۔

بدابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ابن این این سے کہا کہ جب ابر ہہ ہلاک ہو گیا تو اس کا بیٹا میسوم بن ابر ہہ حبشیوں کا باوشاہ ہوا۔اور ابر ہدا ہے اس بیٹے کے نام سے ابی میسوم مشہورتھا پھر میسوم بن ابر ہہ بھی ہلاک ہوا تو اس کا بھائی مسروق بن ابر ہدیمن میں حبشیوں کا بادشاہ ہوا۔





#### سیف بن ذی برن کاظهوراورو هرز کی یمن برحکومت



مچر جب یمن والوں پر بلاؤں ( کا زمانہ ) دراز ہوگیا ( بعنی ظالم حاکموں کے ہاتھوں ہروفت آفات میں مبتلا رہنے لگے ) تو سیف بن ذی بیز ن حمیری جس کی کنیت ابومر ہتھی یمن سے باہر چلا گیا۔اور قیصر روم کے پاس (اپنی قوم کی جانب ہے) اس (ظلم تعدی) کی شکایت کی جس میں وہ لوگ مبتلا تھے اور اس ہے استدعا کی کہانہیں اس ( ظلم وتعدی ) ہے بیجائے اور وہ خودان پرحکومت کر ہےاور رومیوں میں سے جنہیں جا ہےان پر حاکم بنا کر بھیجے کہ وہ اس کی جانب ہے شاہ یمن ہو لیکن اس نے اس کی شکایت رفع نہیں کی تو وہ و ہاں ہے نکلا اور نعمان بن منذر کے پاس آیا جوجیرہ اور اس کی متعلدار امنی عراق پر کسریٰ کی جانب ہے حاکم تھا۔اوراس ہے حبشیوں کی حکومت (اوران کے مظالم) کی شکایت کی ۔نعمان نے اس ہے کہا کسریٰ کے در بار میں میری سالا نہ باریا بی ہوتی ہے چندروز تھبر جا کہوہ زیانہ آ جائے۔وہ چندروز و ہیں تھبر گیا پھر جب وہ زمانہ آیا تو اس کو لے کر کسریٰ کے پاس پہنچا۔اور کسریٰ ( دربار کے وقت )۔اینے اس ایوان ( خاص یا تخت گاہ) میں بیٹھا کرتا تھا جس میں اس کا تاج (اٹھا ہوا) تھا اور اس کا تاج کو گوں کے خیال کے موافق ایک بڑے قنقل کا ساتھا۔ جس میں یا توت زمر داور موتی سونے جاندی میں جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک سونے کی زنجیر سے اس محراب کی حصت میں لٹکا ہوا رہتا تھا جہاں اس کے بیٹینے کا مقام تھا اور اس کی گردن اس کے اس تاج کواٹھا نہ عتی تھی اس مقام پر پر دے ڈال دیئے جاتے اور جب وہ اپنے مقام پر بیٹھ جاتا اور اپنا سر ا ہے تاج میں رکھ لیتا اور خوب مطمئن ہو جاتا تو پر دے اٹھا دیے جاتے۔ اور ہر وہ محض جس نے اس سے سلے اس کو نہ دیکھا ہواس کواس حالت میں دیکھیا ( اس پررعب طاری ہوجا تا اور ) اس کی ہیبت ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جا تاسیف بن بزن بھی جب اس کے یاس آیا (مرعوب وید ہوش ہو گیا اور ) گھننوں کے بل بیٹھ گیا۔ ابن ہشام نے کہا مجھ ہے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جب سیف اس کے باس آیا تو اپنا سرجھکا ویا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیاحتی میرے یاس اس (قدر) لیج (چوڑے) دروازے ہے آرہا ہے پھر (بھی) ابنا

لے اصل میں"ایوان" ہے جس کے معنی بڑے چبور سے کے ہیں۔(احرمحودی)۔

ع نسخهٔ (الف) بین د کان تاجه کے الفاظ نیس بیں ۔ (احرمحودی)

سے سیلی نے ہروی کی کماب فریبین سے نقل کی ہے کہ ''قتعل'' ۳۳ من کی گنجائش کا ایک پیانہ ہے اورانکھا ہے کہ ہروی نے من کی کوئی تقبر تک نہیں کی میرے خیال میں دورطل کا ہوگا'' اس طرت قتیل تقریباً تینٹیس سیر کا ہوائنتہی الارب میں لکھا ہے قنقل کجعفر پیانہ بزرگ ونام تائے کسریٰ۔(احرمحودی)

سر جھکائے ہوئے آتا ہے!!!اور جب بیہ بات اس ہے کہی گئ تو اس نے کہا کہ میں نے صرف اپنے غم والم کی وجہ سے ایسا کیا کیونکہ میرایغم اتنازیادہ ہے کہ اس کی سائی کے لئے ہر چیز تنگ ہے۔

ابن آتخق نے کہا پھرسیف نے اس ہے کہا اے بادشاہ (جہاں پناہ)! غیر ملکیوں نے ہم پر اور جارے ممالک پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ کسریٰ نے اس سے پوچھاکون غیر ملکی حبثی یا سندی؟ اس نے کہا (سندی) نہیں بلکہ جبثی۔ اور ای لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں اور میرے مما لک پرآپ ہی کی حکومت ہواس نے کہا تیرے مما لک میں فائدہ کم ہونے کے باوجودوہ دور بھی ہیں میں ایبالمخص نہیں ہوں کہ فارس ہے سرز بین عرب پر (لشکرکشی کر کےخواہ کو او) کشکر کو ہلا کت میں ڈالوں جس کی مجھے پچھضرورت بھی نہیں۔پھراس نے اے پورے دی ہزار درم انعام دیئے۔اور بہترین خلعت پہنائی پھر جب سیف نے اس سے وہ خلعت و درا ہم حاصل کر لئے اور وہاں ہے نکلاتو وہ سکے لوگوں کی طرف بھینکآ ہوا نکلا بیخبر با دشاہ کو پینجی تو اس نے کہا بیتو بڑی شان وشوکت والامعلوم ہوتا ہے اور اس کو پھر بلوا بھیجا اور کہا با دشاہ کا عطیہ کیا تو نے اس مقصد ہے لیا تھا کہ اے لوگوں کو با نٹ دے اس نے کہا اس کو لے کر میں اور کیا كرتا كيونكه بيس جس سرزين سے آرہا ہول وہال كے بہا أو خودسونا جاندى ہيں وہال اس كى جانب كوئى رغبت بھی کرتا ہے؟ آخر کسریٰ (کے دل میں بھی لا کچ بیدا ہو گیااس) نے اپنے مرز بانون کو جمع کیا۔اوران ہے کہااں شخص ٔاور جس غرض ہے وہ آیا ہے' (اس کے متعلق ) تمہاری کیا رائے ہے۔ان میں ہے کسی نے کہا با دشاہ (جہاں پناہ) آپ کے بلس میں بہت ہے لوگ ہیں جن کوآپ نے آئل کرنے کے لئے تید کر رکھا ہے۔اگرآپانبیںاس کے ساتھ روانہ کردیں (تو بہت ہی بہتر ہو) کیونکہ اگروہ ہلاک ہو گئے تو وہی ہوگا جو آپ نے ان کے ساتھ (برتاؤ کا) ارادہ کیا ہے۔اوراگر وہ فتح یاب ہو گئے تو وہ حکومت جے آپ لیٹا جاہ رہے ہیں حاصل ہوجائے گی آخر کسریٰ نے ان لوگوں کو جواس کے یاس مجلس میں قید تھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔اوروہ آٹھےسوآ دمی تھی۔انہیں ٹیل کے ایک شخص کوجس کا تام وہرز تھاان پر حاکم بنا دیا وہ ان سب میں زیا دہ عمر رسیدہ اور ان سب میں شرافت اور خاندان کے لحاظ ہے بھی بہترین تھا اس کے بعد وہ لشکر آٹھے کشتیوں میں روانہ ہوا۔ان میں ہے دو کشتیاں تو ڈوب تئیں اور چھ کشتیاں ساحل عدن پر پہنچیں ۔اورسیف نے اپنی قوم میں سے بھی جھنوں کو ہوسکا و ہرز کی فوج کے ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ میرے اور تیرے آ دمی ایک ساتھ رہیں گے۔ حتیٰ کہ یا تو ہم سب سے سب سرجائیں یا سب سے سب فتح یاب ہوجائیں۔ وہرزنے

اس ہے کہا کہ بیتو تو نے انصاف کی بات کہی آخراس کے مقابلے کے لئے شاہ یمن مسروق بن ابر ہدنکلا اور اس کے مقابلے میں اپنالشکر جمع کیا پھر وہرزنے اپنے جئے کوان کے مقابلے کے لئے بھیجا کہ وہ اس سے جنگ کرے اورخودان کی طرز جنگ دیکھے ( کہوہ کس طرح لڑتے ہیں )۔ جب وہرز کا بیٹا مار ڈ الا گیا تو اس کی وجہ ہے اس کا جوش انقام اور بڑھ گیا۔ جب لوگ ایک دوسرے کے مقابل جنگ کی صفوں میں کھڑے ہوئے تو وہرزنے کہا بادشاہ کون ہے جھے بتادولوگوں نے اس ہے کہا کیا تمہیں کوئی ایسا شخص وہاں نظر آپر ہا ہے جو ہاتھی پرسوارا درتاج سر پرر کھے ہوئے ہاوراس کے آتھوں کے درمیان یا قوت سرخ ہاس نے کہا ہاں ( نظر آرہا ہے ) انھوں نے کہا وہی ان کا بادشاہ ہے اس نے کہا ( احیما ) تھوڑی در پھنبر جاؤ ( راوی نے ) کہاوہ ( سب کے سب ای حالت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے۔ پھراس نے کہاا ب وہ کس سواری یر ہے لوگوں نے کہا اس نے اب سواری بدل دی ہے اور اب کھوڑے پر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اور تھوڑی دیر کھبر جاؤ پھر ( سب کے سب ای حالت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے پھراس نے پوچھاا ب وہ مسی سواری پر ہے انہوں نے کہا اس نے اب پھر سواری بدل دی اور اب وہ ایک ما دہ نچر بر سوار ہو گیا ہے۔ و ہرزنے کہا گدھی کی بیٹی پر؟ اب وہ ذلیل ہو گیا اور اس کا ملک بھی ذلیل ہو گیا اب میں اے تیرے ماروں گا ا گرتم نے بیدد یکھا کہ اس کے ساتھیوں نے کوئی حرکت نہیں کی تو تم بھی اپنی جگہ تھے رہوتا کہ میں خودتمہیں کوئی تھم دوں اور میں بچھلو کہ میں نے تیراندازی میں اس شخص کے تیر مارنے میں غلطی کی اور آگرتم نے ویکھا کہ ان لوگول نے حلقہ باندہ نیا اور اس کے اطراف جمع ہو گئے توسمجھ لو کہ میں نے اس مخص کے ٹھیک تیر ماراللہذا تم بھی ان پر دھاوا بول دو۔ پھراس نے کمان پر چلہ چڑھایا حالا نکہلوگوں کا خیال تھا کہاس کمان پراس کی سختی کے سبب اس کے سواکوئی و وسرا چلہ نہ چڑھا سکتا تھا اور پھراس نے اپنے بھووں پرپٹی باندھنے کا تھکم دیا اورپٹی با ندھ دی گئی تو اس نے تیر مارااورٹھیک اس یا قوت پر مارا جواس کی دونوں آئکھوں کے درمیان تھا تیر کا کھل اس کے سر میں دھنس گیاا وراس کی گدی میں ہے نکل گیا۔اوروہ اپنی سواری ہے الث کر گریڑ ااور حبشیوں نے حلقہ باندھ لیا اور اس کے گر دجمع ہو گئے اور ادھر سے فارسیوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ آخر وہ فٹکست کھا سے اورمنتشر ہوکر ہوطرف بھا گے اور وہرز بڑھا کہ صنعا ہیں داخل ہو یہاں تک کہ جب اس کے دروازے پر آیا تو کہا کہ میراحجنڈا ہرگز اوندھا ہوکر داخل ہو گیا دروازے کوگرا دو<sup>لے</sup> (بفور حکم) وہ ( دروازہ ) گرا دیا گیا اوروہ اینے جھنڈ ہے کوسیدھار کھے ہوئے اس میں داخل ہوا۔

</r>

ل نعية (الف) من اهدموا كي تحريف موكن باوراهدهو الكما كياب جوغلط ب\_ (احمرمحودي)

(ای موقع پر)سیف بن ذی یزن نے کہا ہے۔

يَظُنَّ النَّاسُ بِالْمَلَكَيْنِ النَّهُمَا قَدِ التَّامَا لوگ دونوں بادشاہوں (سیف بن ذی بزن اور کسریٰ) کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ متفق ہو گئے ہیں۔

یَدُوْقُ مُشَعْشَعًا حَتَّی یَفِی السَّبْی وَالنَّعَمَا کروہ شُراب بنیارے گا ببال تک کہ لونڈی غلام اور جانوروں کو گرفتار کرلے یا وہ پانی ملی ہوئی ( ہلکی مخلوط ) شراب نہ پے گا جب تک کہ وہ لونڈی غلام اور جانوروں کو گرفتارنہ کرلے۔

ابن ہشام نے کہا بیشعرائ کے اشعار میں کے ہیں جھے خلاد بن قرق السدوی نے اس کے آخر میں ایک بیت سنائی جواعثی بن قبیس بن تعلیۃ کی اور اس کے ایک قصید ہے میں کی ہے اور خلاد کے علاوہ دوسرے علماء شعر نے ان اشعار کے متعلق سیف کے ہونے سے انکار کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک روایت میں اس کی نبست امیہ بن ابی الصلت کی جانب کی گئی ہے۔

ایک ہشام نے کہا کہ ایک روایت میں اس کی نبست امیہ بن ابی الشخو اللا غذاء آخو الا

ایک طالب ہوں

سیف بن ذی بین ن کی بین کے جیسے لوگوں بی کو زیبا ہے کہ وہ (وشمن ہے) انتقام کے طالب ہوں

(جو) وشمنوں (سے انتقام لینے) کے لئے برسوں سمندر میں غائب رہیں (اور پھر اسباب و وسائل فراہم کر کے لوئے آئیں)۔

ل ال صورت على المَّنِيُّ مُحَدُّوفُ مَا تَنَايِرُ مِكَا الْمِي لا يَدُوقَ حَتَىٰ يَفْنِي ( الحَرَّمُودِي ) ع رام مكانه ذال عنه وريمت السحابة دامت ولم تقلع ( قطر الْحَيْط ) يَمَّمَ قَيْصَوَ لَمَّاحَانَ رِحُلَتُهُ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُ بَعُضَ الَّذِي سَأَلًا سيف في قَيْصَ كَالَ وقت آليا فالله سيف في قيم كي طرف جائے كالل وقت اراده كيا جب كدال كے سفر كا وقت آليا تھا الله ليے الله الله علاج چيز كا ذراحصه جمي نه پايا (يعني وشمنول سے انقام لينے كے لئے وہاں كوئي امدادنه في )۔

حَتْى اتّى بِبَنِى الْآخُوّارِ يَحْمِلُهُمْ إِنَّكَ عَمْرِیْ لَقَدُ اَسُوَعْتَ قِلْقَالَا يَهِالَ تَكَ كَهُو الْآخُولِ كَى اولاد كَ پَاسَ آيا كَه البيل دَمْن سے انقام لينے كے لئے ابحار ك يہال تك كه وه شريفول كى اولاد كے پاس آيا كه البيل دَمْن سے انقام لينے كے لئے ابحار سيف!) ميرى جان كى تتم !! تو نے برى تيز حركت كى (يعنى بہت جلد اپنے وشمن سے انقام لينے كے اسباب فراہم كر لئے۔

لِلْهِ وَرُّهُم مِنْ عُصْبَةٍ خَرَجُوْا مَا إِنْ اَرَاى لَهُمْ فِي النَّاسِ اَمْفَالًا اللهُ ال

بیط مرازِبَة عُلْبًا اَسَاوِرَة السُدًا تُوبِبُ فِی الْغَیْضَاتِ اَشْبَالًا (وه) گورے گورے سردارا موٹی موٹی گردنوں والے قوی امیرلشکر (ایسے) شیر (ہیں) کہ جماڑیوں میں شیر کے بچوں کی طرح پرورش یاتے ہیں۔ یا (اپنے بچوں کو) شیروں کے بچوں کی طرح پرورش کے بچوں کی طرح پرورش کرتے ہیں۔

يَرْمُوْنَ عَنْ شُدُفٍ مُ كَأَنَّهَا مُعُطٌّ إِزَمْجَوٍ مُ يُعْجِلُ الْمَرْمِيَّ اعْجَالًا

ا (ب دج) میں انطنی ہے جس کے منی مڑا توجہ کی کے ہیں۔ (احریموری)۔

م القبي الغاري - س حشب الرحال -

س (الف ب) زمخر یا خامعجمہ جس کے معنی سوکھی بانس کے ہیں یہاں اس سے مراو تیر کی لکڑی ہے (ج و ) زمجر باجیم ہے جس کے معنی یہ لئے اور لیے تیر کے ہیں ۔ (احمد محمود کی)

کاوے کی لکڑیوں کی طرح (او نجی او نجی ) فارس کی کمانوں سے وہ ایسے پتلے پتلے لیے لیے ہیے تیر چلار ہے تنے جوفورانشانے پر پہنچ جاتے ہیں۔

اَرْسَلْتَ السَّلْ الْسَلْدَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللل

راس غمدان میں جو تیرا گھرہے(اور جومہمانوں کے) انرنے کا مقام ہےاس میں آ رام ہے خوش خوش (رہاور کھااور) بی کہ تیرے سریرتائ ہے۔

وَاشْوَبْ هَنِيْنَا فَقَدُ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ وَاسْبِلِ الْيَوْمَ فِي بُرُدَيْكَ إِسْبَالًا اورخوش خوش ( كما) في كدان وشمنول كا جنازه تو اتحد چكا اور وه بلاك مو چكے اور آج ا بي ع جادروں كى درازى ش زيادتى كر (اور فخر سے زمين پر كھينچتے چل)۔

تِلْكَ الْمَكَّادِمُ لَا قَعْبَان مِنْ لَبَنِ شِيبًا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ آبُوالًا بِهِ اللهِ الْمَكَادِمُ لَا قَعْبَان مِنْ لَبَنِ شِيبًا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ آبُوالًا بِهِ قَابُلُ فَعَرَ ( مَمِيتُدر بِخُوالى) صَغَيْن بِن بِيروود ه كَي بِانى طَي مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ابن ہشام نے کہا بیرہ اشعار ہیں جو ابن ایخی کے پاس سیح ٹابت ہوئے ہیں گران میں کی آخری بیت جو ' تلك المحارم لا قعبان من لبن' ہے۔ كہوہ فابغة جعدى كى ہے جس كا تام 'عبداللہ بن قیس تھا جو نی جعد ق بن كعب بن ربیعة بن عام بن صحیحة بن معاویہ بن بكر بن ہواز ن میں كا ایک شخص تھا۔ اور یہ بیت ای كے قصید ہے كى ہے۔

ابن الخق نے کہا کہ عدی بن زیرالحیر ک نے جو بی تمیم میں کا ایک شخص تفایہ شعر کیے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ بی تمیم میں ہے بھی اس شاخ میں کا تھا۔ جو بنی امراء تقیس بن تمیم کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عدی جیرہ والوں میں کے قبائل عباد سے ہے۔

ل (الف)م رتفعاجس کے معنی''اعلیٰ در ہے کی حالت میں'' ہوں گے ( ب ج و ) مرتفقا بالقاف جس کے معنی'' آرام سے'' بیں۔(احمرمجودی) ع خط کشیدہ عمارت نسخۂ (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحودی)۔ سع ''عماد'' بفتح عین عرب کے مختلف قبیلے تتھے جوجیرہ میں نصرانیت پرمتخد تتھ۔(احمرمحمودی ازطبطاوی)

يرت ابن بخام جه صداوّل كي المحلي المح

مَا بَغْدَ صَنْعَاءَ كَانَ يَغْمُرُهَا وُلَاةً مُلْكٍ جَزْلٍ مَوَاهِبُهَا مقام صنعائقمیر کے بعد کیا ہوا؟ (اس کی کیسی تباہی ہوئی کچھ نہ پوچھو) جس کو ملک کے وہ حکام تغمير كرر ہے تھے۔جن كے عطيے كراں قدر تھے۔

رَفَعَهَا مَنْ بَنِي لَدَى قَزَعِ الْمُزِّ ن وَتَنْدَى مِسْكًا مَحَارِبُهَا اس کو جس نے تغییر کیا اس (کے قلعوں اورمحلوں) کو اس قدر بلند بنایا کے وہ بارش کے ابر کے مکڑوں کے یاس پہنچ گئے تھے۔ اور اس کی محرابیں مشک برساتی تھیں ( یعنی مشک کی بو ہے مہمتی

مَحْفُوْفَةٌ بِالْجِبَالِ دُوْنَ عُرَى الْكَائِدِ مَا تُرْتَقَى غَرَارِ بُهَا (وہ قلعے) حال بازوں کی گردنت ہے درے ایسے پہاڑوں ہے گھرے ہوئے (محفوظ) تھے کہ اس کی بلندیوں پرچڑ ھانہ جاسکتا تھا۔

يَأْنَسُ فِيْهَا صَوْتُ النَّهَامِ إِذَا جَاوَبَهَا بِالْعَشِيِّ قَاصِبُهَا جن میں اُلوکی آ واز اس آ واز ہے) مناسبت رکھتی ہے جب کہ شام کے وقت ان (پہاڑوں) میں بانسری بچانے والا اس کی آواز کا جواب دے رہا ہو۔

سَاقَتْ اِلَّهِ الْأَسْبَابُ جُنْدَ بَنِي الْ اَحْرَارِ فُرْسَانُهَا مَوَاكِبُهَا شریفوں کی اولا دیےلشکر کو۔اسباب ز مانہ نے اس قلعے کی جانب پہنچادیا ہے کہ ان کے سواراس کے لئے زینت ہو گئے ہیں۔

وَفَوَّزَتُ بِالْبِغَالِ تُوْسَقُ بِالْ حَتْفِ وَتَسْعَى بِهَا تَوَالِبُهَا اوروہ (لشکروالے دور دراز مسافت کے ) میدان خچروں پر طے کر کے آپنیج (اورایسا نظر آرہا تھا کہ ان میر) موتیں لدی ہیں اور بیا گدھے کے بیچے (خچر) انہیں (اپنی پیٹھوں پر) اٹھائے ہوئے بھا گے آ رہے ہیں۔

حَتَّى رَآهَا الْأَقُوالُ مِنْ طَرَفِ الْمَنْقَلِ مُخْضَرَّةً كَتَائِبُهَا یباں تک کدرئیسان حمیر نے اس تشکر کی سرسبز اور تروتاز وسوار فوٹ کو قلعے کے اویر ہے دیکھ لیا۔ يَوْمَ يُنَادُوْنَ آلَ بَرْبَرَ وَالْيَكُسُوْمَ لَا يُفْلِحَنَّ هَارِبُهَا (وہ ایسا دن تھا) جس دن آل ہر براور آل کیسوم کوللکارا جار ہا تھا کہ ان میں کا بھا گئے والا نچ کر نەنكل جائے گا۔

#### 

و کان یو م باقی الکحدیث و زا لت امّه فی البیت مرابعها اوروه ایباروز تها جو نظ نے والے اللہ اوراس اوروه ایباروز تها جو نظ نے والے (یعنی سیف اورائل قارس) کو باتی رکھنے والا تھا (اوراس روز جس قوم کے مراتب (ومدارج متعین و) ٹابت تھے (یعنی آل بربرو کیسوم) وہ اپنی جگہ ہے ہے گئی۔

وَبُدِّلَ الْفَيْحُ بِالزَّرَافَةِ وَالْآ يَّامُ جُوْنٌ جَمُّ عَجَائِبُهَا اوروَسِعتيں جماعتوں ہے بدل دی گئیں (لینی ہر کشادہ مقام میں لوگ بی لوگ تھے) اور زمانے کی رنگار تکی کے ایک بین ہر کشادہ مقام میں لوگ بی اور زمانے کی دنگار تکی کے ایک بین ۔

بَعُدَ بَنِي ثَنِي اللَّهِ مَنَعَاوِرَةٍ فَ لَذَ اَطْمَانَتْ بِهَا مَرَاذِبُهَا مُرَاذِبُهَا مُرَاذِبُهَا مُراذِبُهَا مُراذِبُهَا مُرافِت بِذِيرٍ) مو گئے۔ شریف بنی تبع کے بعداس قلع میں فارس کے سردار باطمینان (سکونت پذیر) مو گئے۔

ابن ہشام نے کہا بیاشعاراس کے ایک قصیدے کے بیں ابوزید انصاری نے بچھے (بیشعر) سنا ہے بیں اوراس نے مفضل الفسی ہے اس کے قول' یو ما ینادون آل ہو ہو والبحسوم' کی روایت بھی بچھے سنائی اوروہ بی واقعہ ہے جس سے منطح نے اپنے اس قول بیں مراد لی تھی کہ' ارم ذی یون عدن سے ان پر خروج کر دی گا اوران بیس سے کی کو بیمن بیس نہ چھوڑے گا' اور بی وہ واقعہ ہے جس سے شق نے اپنے اس قول بیس مراد کی تھی کہ' ذی بین کے خاندان کا ایک نوجوان ان کے مقابلے کو اٹھے گا' جوند کمزور ہوگا اور نہ (کسی محاسلے میں) کو تا ہی کرنے والا ہوگا۔

## يمن ميں فارس والوں کی حکومت کا خاتمہ

ا بن اتحق نے کہا پھر و ہرز اور فارس والے یمن میں مقیم ہو گئے اور فارس والوں کی وہ اولا د جو آج یمن میں ہے وہ اس کشکر کے بچے ہوئے لوگ میں اور یمن میں حبشیوں کی حکومت ارباط کے اس (میس)

ل (الف ن و) شن الفیح " حائے طلی ہے ہے جس کے معنی وسعت و کشادگی کے جیں اور (ب) جی " النجی " جیم ہے ہے اور شرح ابی فرر جس جیم ہی ہوں شرح ابی فرر جس جیم ہی ہے اور اس کے معنی شائی فطوط بیادہ پالیجائے والے کے لکھے جیں۔ اس لحاظ ہے شعر کے معنی ہیں ہوں گے کہ شائی فحطوط دساں بیام پہنچائے کے لئے یہ کانی سمجھا گیا۔ حاشہ طبطاوی جس کے کہ شائی فحطوط دساں بیام پہنچائے کے لئے یہ کانی سمجھا گیا۔ حاشہ طبطاوی جس " النے " بجائے علی کے معنی اکبلا پا بیادہ کے جیں اس لحاظ ہے مطلب یہ ہوگا کہ اسکیے پا بیادہ جماعتوں میں بدل دیے گئے۔ بیمی تنہا فرخص کا با ہر ذکلنا مشکل نظر آتا تھا۔ (احرجمودی)

ع نٹر (الف) میں نبخاور ہے بجائے نبجاور ہ لکھا ہے جس کے متن کسی لغت میں بیں طے غالباً تحریف کا جب ہے۔ (احریحمودی)۔

داخل ہونے ہے مسروق بن ایر ہدکو فارس والوں کے قبل کرنے تک رہی۔اس طرح حبیبوں نے (اپنی حکومت کے ) بہتر سال گزارے (اس مدت میں )ان میں چارار باطاس کے وارث (تخت) ہوئے۔اس کے بعد ابر ہداور میکسوم بن ابر ہداس کے بعد مسروق بن ابر ہدہوا۔

ابن ہشام نے کہا پھر وہر زمر گیا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے مرزبان بن وہر زکو حکومت دی پھر جب مرزبان بھی مرگیا تو مرزبان بھی مرگیا تو مرزبان بھی مرگیا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے تیجان بن مرزبان کو حکومت دی اور جب تیجان بھی مرگیا تو کسریٰ نے تیجان کے بیٹے کو یمن پر حاکم بنایا اور پھرا ہے معزول کر دیا اور باذان کو حکومت دی اور باذان بی اس پر حاکم رہا حتی کہ اللہ تعالیٰ نے چھر (رسول اللہ ) منافیقی کے مجھے دوایت پیٹی ہے انہوں نے کہا کہ کسریٰ نے باذان کو لکھا میر سے پاس خبر پیٹی ہے کہ قریش میں کے کسی شخص نے مکہ میں خروج کیا ہے اور وہ دعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے ۔ تو اس کے پاس جا اور اسے تو بہ کی ہدایت کراگر اس نے تو بہ کہ لی اور نداس کا سرمیر سے پاس بھیج و سے ۔ باذان نے کسریٰ کا خط رسول اللہ منافیقی کے پاس روانہ کہا تو رسول اللہ منافیقی کے پاس روانہ کہا تو رسول اللہ منافیقی کے پاس روانہ کہا تو رسول اللہ منافیقی کے اس کو کھی بھیجا۔

إِنَّ اللَّهَ قَلْهُ وَعَدَنِي أَنْ يُفْتَلَ كِسُراى فِي يَوْمِ كَذَاوَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا الله "الله تعالى نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کسری کوفلاں روز فلاں ماہ قل کیا جائے گا"

اور جب بینخط باذان کے پاس پہنچا تو اس نے پچھتو تف کیا کہ نتیجہ دیکھ لے اور کہا اگر وہ درحقیت نبی ہوگا تو عنقریب وہی ہوگا جو اس نے کہا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے کسریٰ کوای روز مار ڈالا جس روز رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من کے کہا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے کسریٰ کوای روز مار ڈالا جس روز رسول اللہ من اللہ

ابن ہشام نے کہا کہ وہ اپ بیٹے شیر و یہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ خالد بن تن الشیانی نے اس کے متعلق کہا ہے۔
و کیسٹوی اِذُ نَفَسَمَهُ بَنُوهُ بِاَسْیَافِ کَمَا اقْتُسِمَ اللِّحَامُ
تمخصَتِ اَلْمَنُونُ لَهُ بِیوْمِ اَنْسی وَلِکُلِّ حَامِلَةٍ یِمَامُ
(اس وقت کویا وکر و) جب کہ کسر کی کواس کے میٹوں نے کواروں سے کھڑے کھڑے کر ڈالا جس طرح
گوشت کھڑے کوئے دروزہ کی حرکت میں جتلاتھیں جس کا وقت آچکا تھا اور جرحا ملہ کے لئے حمل کے دن پورے ہونا
ہے۔ جب دن پورے ہوگئے تو پیدائش کا دن بھی آگیا۔)

ل نسخه بائے (ب ج د) بی فی یوم کنا و کذا من شهر کذا و کذا مررب اور نیخ (الف) بی کذا و کذا کی کرار نہیں ہے فی یوم کذا من شهر کذا ہے۔ (احرمحودی)

زہری نے کہا جب باذان کو (کسریٰ کے مارے جانے کی) یے خبر پینجی تو اس نے رسول اللہ من اللہ من اللہ من اطلاع رواندی فارس کے ایلیجوں نے (در بار نہوی طرف اپنے اور اپنے فارس والے ساتھیوں کے اسلام کی اطلاع رواندگی فارس کے ایلیجوں نے (در بار نہوی میں بار پایا تو) رسول اللہ من کی طرف (منسوب ہوں گے) تو آپ نے فی بار پایا تو) رسول اللہ مناوالیعنا اہل البیت تم ہم سے ہو اور ہماری طرف (ہمارے) فائدان کی طرف (منسوب ہو)۔

ابن ہشام نے کہا جھے زہری ہے یہ روایت بھی پنجی ہے کہ انہوں نے کہا اس لیے رسول اللہ منافقہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت کے سلمان ہم میں ہے (ہمارے) خاندان میں ہے ہے۔

ابن ہشام نے کہا (خلاصہ کلام ہیکہ) بیونی (ذات مبارک) ہے جس کو طبح نے اپناس تول بیں مراد کی تھی''ایک پاک نبی جس کے پاس عالم بالا ہے وتی آئے گئ' اور بی وہ (ذات مبارک) ہے جس کو شق نے اپنا اس تول بیس مراد کی تھی ۔''(ذی یزن کے خاندان بیس حکومت ہمیشہ نبیس رہے گی) بلکہ ایک خدا کی طرف سے بیسے ہوئے کی وجہ سے منقطع ہوجائے گی جوصدا قت وانصاف وین داروں اور نسیلت والوں کے درمیان پیش کرے گااس کی تو م بیس حکومت فیصلے کے دن تک رہے گی۔''

ابن آخل نے کہاان واقعات میں ہے جن کاعرب لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہی ہی ہے کہ یمن میں ایک پھر پر ہیتو ٹرمنقوش تھی جو پہلے زمانے کی تکھی ہوئی تھی ملک ذمار کس کے لئے ہے نیک تمریوں کے لئے ہے ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے لئے۔ ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ تا جرقریش کے لئے ہے۔ تا جرقریش کے لئے اور ذمار ہے تے مرادیا تو یمن ہےیا صنعاء۔

ائن ہشام نے کہا کہ ذمار (ذال کے ) زبرہ ہے جیسیا کہ جھے یونس نے خبر دی ہے۔
این آخل نے کہا کہ آخل ۔ بن قیس بن تغلبہ دالے آخل ۔ نے سطیح اوراس کے ساتھی لیعنی شق نے جو پچھے
کہا تھااس کے وقوع کے متعلق کہا ہے لیعنی دونوں کی پیشین گوئیوں کے سپچ ہونے کے متعلق کہتا ہے۔
مانظر تُ ذَاتُ أَشْفَادٍ تَحْنَظُرَ تِنَهَا حَقَّا تُحَمَّا صَدَقَ الذِّنْبِيِّ إِذَ سَجَعًا
اس فرزر قاء الیمامة ) کی طرح کسی پلکوں دالی نے صحیح طور پرنہیں دیکھا (اوراس کا بیسی ح طور پر

ل خط کشیده عبارت نعی (الف) مینیں ہے۔ (احم محمودی)

ع مقام بامد من زرقاء نا می ایک مورت ما کرتی تنی جو تین میل کے فاصلے سے ہرایک کود کی کر پیچان لیا کرتی تنی ۔ شاعر اپٹے شعر میں ای کی تعریف کررہا ہے اور ای کے خمن میں ذبئ کا ذکر بھی آ گیا جس سے مراد طبح ہے جس طرح مصنف نے خود بتایا ہے۔

ویکناای طرح سچاتھا) جس طرح (سطیح ) ذبی نے کچی کبی تھی۔

اور مطیح کوعرب ذبی اس کئے کہا کرتے تھے کہ ملیح ربیعة بن مسعود بن مازن بن ذئب کا بیٹا تھا یعنی عدی نسبت کے لحاظ ہے اس کوذبی کہا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور اعشی کا نام میمون بن قیس تھا۔

#### بإدشاه حضر كاقصه

ابن ہشام نے کہا جھے سے خلاد بن قرق بن خالد سدوی نے جناد کی روایت یا کونے کے بعض علاء نسب کی روایت بیان کی کہا جاتا ہے کہ نعمان بن منذرشاہ حضر ساطرون کی اولا دے تھا اور حضرا یک شہر کے جیسا بڑا قلعہ فرات کے کنار ہے تھا اور بیون قلعہ ہے جس کا ذکر عدی بن زید نے اپنے اس قول بیس کیا ہے۔
واَنحُو الْنحَضُو اِذْ بَنَاهُ وَاِذْ دِجْلَةٌ یَجْدِی اِلْیْهِ وَالْنَحَابُورُ وَالْحَابُورُ اور حضر (پر حکومت کرنے) والے (کے حالات کو یا دکروجس) نے۔ جب اس (حضر) کی تعمیر اور حضر (پر حکومت کرنے) والے (کے حالات کو یا دکروجس) نے۔ جب اس (زراعت اور کی شی (توکیسی شاندار تقمیر کی تھی کی گئی کہ ) وجلہ اور خابور (وونوں دریا) اس کے پاس (زراعت اور یہ ہے۔

شَادَهُ مَوْمَوًا وَجَلَلَهُ كِلْسًا فَلِلطَّيْرِ فِنِي ذُرَاهُ وَكُورُ اللَّهِ مِنْ مُوْرَاهُ وَكُورُ اللَّهِ الراسِ بِر چونے كى استركارى كى المنديون مين (بنے ہوئے ہیں)۔

لَمْ يَهَبُهُ رَيْبَ الْمَنُونِ نَبَانَ الْمُلُكُ عَنْهُ فَهَابُهُ مَهْجُورُ حادثات زمانہ نے اس (بنانے والے) کو (اس میں رہنے کا موقع) نددیا اور بادشاہ اس سے جدا ہو گیا۔ (اوراس طرح جدا ہوا) کہ اس کا دروازہ (تمام لوگوں سے) چھوٹا ہوا ہے (اس کے دروزے پراب کوئی نہیں جاتا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ اور (بیوہ ہی حضر ہے) جس کا ذکر ابوداؤ دابا دی نے این آول میں کیا ہے۔

> ا تجع با قافیدادرمعتدل بات کو کہتے ہیں۔ (احمد محودی)۔ ع خط کشیدہ عبارت نسخ (الف) میں نہیں ہے۔ (احمد محمودی)

وَاَدَّى الْمَوْتَ قَدُ تَذَلَّى مِنَ الْحضْرِ عَلَى دَبِّ اَهْلِهِ السَّاطِوُوْنِ اور شِي الْهَوْتَ قَدُ تَذَلَّى مِنَ الْحضْرِ عَلَى دَبِّ اَهْلِهِ السَّاطِوُوْنِ اور شِي وَكَيْرِ مِن الْعَرْون كَيْرِ بِرُ حَفْرِ اور شِي وَكَيْرِ مِن اللهِ اللهُ الل

ادر یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہےاور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیت خلف احمر کی ہے۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حما دراویة کی ہے۔

كسرى سابور (شاہ يور) ذوالا كتاف نے ساطرون شاہ حضر سے جنگ كى اور دو سال اس كو محاصرے میں رکھا۔ایک روز ساطرون کی جٹی نے ( قلعہ پر ہے ) جھا نکا تو اس نے سابورکواس حال میں و یکھا کہاس کے جسم میں رکیٹی لباس اور اس کے سر پرسونے کا زمر دیا قوت اورمو تیوں سے جگمگا تا ہوا تاج ہے۔اوروہ خوب صورت بھی تھا ( اس نے اس کودیکھا تو ریجھ گئی اور ) اس کے یاس خفیہ پیام بھیجا کہ اگر میں تیرے لئے حضر کا درواز و کھول دوں تو کیا تو مجھ سے شادی کر لے گا اس نے کہا ہاں۔ جب شام ہوئی تو ساطرون نے شراب بی اورمست ہو گیا۔اوروہ ہمیشہ مستی ہی جس رات گز ارا کرتا تھا۔تو اس کی بیٹی نے اس کے سرکے نیچے سے حصر کے دروازے کی تنجیاں لے لیں (اور) پھرانہیں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاتھ بھیج دیا۔اوراس نے دروازہ کھول دیا۔اورسابور تھس آیا اورساطرون کوتل کرڈ الا۔حضر کی اینٹ ہے اینٹ بجا دی اور برباد کر دیا۔اور (اس ساطرون کی بیٹی ) کواینے ساتھ لے کر چلا گیا اور اس سے شادی کرلی ایک رات اس اثناء میں کہ وہ اینے بستر پرسور ہی تھی ایکا یک بے چین بیقرار ہوگئی اور اس کی نیندا حیث گئی۔اس نے اس کے لئے چراغ منگوایا اور اس کے بستر کی تلاشی لی تو اس پر آس کی ایک چی یائی سابور نے اس سے کہا کہ بھی وہ چیز ہے جس نے تجھ کو بےخواب کرویا تھااس نے کہا ہاں سابور نے کہا پھر تیرابا پ تیرے لئے کیا کرتا تھا اس نے کہا وہ میرے لئے دیبات کا بستر بچھا تا اور مجھے حریبا تا اور مجھے گودا (مغزانتخواں) کھلاتا اورشراب پلایا کرتا تھا۔اس نے کہا کیا تو نے جو پچھاہیے باپ کے ساتھ کیاوہ تیرے باپ (کے ان احیانات) کا بدلا تھا؟ تو میرے ساتھ بھی بہت جلدای طرح کرے گی آ خراس نے اس کے لئے تھم دیا تو اس کے سرکی چوٹیاں کھوڑے کی وم ہے با عدمی تئیں اور کھوڑے کو تیز بھگایا گیا۔ حتیٰ کہ اس کو مار ڈ الا اس

ا ایک درخت ہے جس کانام فاری میں مورد ہے تیسی کہتا ہے کہ ریحان کوعرب میں آس اور فاری میں ناز ہو کہتے ہیں بیدوقتم کا ہوتا ہے بستانی اورصحرائی مسحرائی کواسارون اور ریحان القبور بھی کہتے ہیں۔ دیجمومحیط اعظم (احمدمحمودی)۔ ع حربرودیا ووقتم کے ریٹمی کپڑے ہیں۔ (احمدمحمودی)

بارے میں اعثی بن قیس بن تعلبہ کہتا ہے۔

الله تر لِلْحَضِرِ إِذَا الْهُلُهُ بِينُعْمَى وَهَلُ خَالِدٌ مَنْ نَعِمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ نَعِمُ و اے خاطب کیا تو نے حضر کی حالت پر بھی بھی خور کیا ہے جب کہ اس کے رہنے والے عیش و عشرت کی حالت میں خےاور کیا کوئی عیش وعشرت میں رہنے والا بھیشہ رہنے والا بھی ہے؟ اَفَامَ بِهِ شَاهَبُورُ الْبُحنو دَحَوْلَيْنِ تَضِرِبُ فِيهِ الْقُدُمُ مَا بِيور نے اس میں ووسال تک اپنے لشکر کورکھا حالت بیمی کہ وہ اس میں وسال تک اپنے لشکر کورکھا حالت بیمی کہ وہ اس میں (اس کی بربا دی کے لئے) کلہاڑیاں ہی مارے جارہے تھے۔

قَلَمَّا دَعَا رَبَّهُ دَعُوَةً آنَابَ اللهِ فَلَمْ يَنْتَقِمْ پرجس اس کواس کے پرودگار نے بلالیا تو وہ اس کی طرف (بے چون و چرا) لوٹ گیا اور (اینے دشمن سے) بدلہ (بھی) نہ لیا۔

اور بیابیات اس کے قصیدے کی ہیں۔ اور علی بن زید نے اس بارے میں کہا ہے۔ وَاللّٰحضُّروَ صَابَتُ عَلَيْهِ دَاهِيَةٌ مِنْ فَوْقِهِ اَيْدٌ مَنَاكِبُهَا اور حضر پراس کے اوپر سے ایک ایک آفت آپڑی جس کے بازو بہت توی تھے۔

رَبِيَّةٌ لَمْ تُوَقِّ وَالِدَهَا لِحَيْنِهَا إِذْ أَضَاعَ رَاقِبُهَا (بَيْنَةُ لَمْ تُوقِي وَالِدَهَا لِحَيْنِهَا إِذْ أَضَاعَ رَاقِبُهَا (كُودول) مِن نازوتهم سے ) لجي موئي (بيني) نے اپنے باپ کواس کی موت کے وقت نہ بچایا (کیا تعجب ہے) کہ محافظ نے خود محفوظ چیز کو) ہر با دکر دیا۔

فَاصْلَمَتْ اَهْلَهَا بِلَيْتَهَا تَظُنُّ اَنَّ الرَّئِيْسَ خَاطِبُهَا آخِراس (جِيُ الرَّئِيْسَ خَاطِبُهَا آخراس (جِيُ ) نَ البِيْ گھروالوں کو يااس (حضر) كرہنے والوں كوان كى بلا كے حوالے كر و يا (ب ) خيال كرك كه بادشاہ اس (ئان) كاخوا بال ہے۔

فَكَانَ حَظُّ الْعَرُّوْسِ إِذْ جَسْرَ الصَّبْحُ دِمَاءً تَجْرِیُ سَبَائِبُهَا جِبُ طَوَعَ مِولَى تَوْرِبُن كويهِ خط ملاكه اس كے (مركے) بال خون (كے نالے) بهار ہے جب شخ طلوع مولَى تو رابن كويه خط ملاكه اس كے (مركے) بال خون (كے نالے) بهار ہے

يرت ابن برام ه حداد ل

وَخُوِّبَ الْحُضْرُ وَاسْتَبِيْحَ وَقَلْ الْخُوِقَ فِي خِلْدِهَا مَشَاجِبُهَا اورحَمْرُ کو برباداور (برکام کے لئے) مباح کردیا گیا اور اس کے پردوں میں اس کے پردو داروں کو جلایا گیا۔

اور بدا بات اس کے ایک تصیدے کے ہیں۔

### نزار بن معد کی اولا د کا ذکر

ابن آخق نے کہانز اربن معد کے تین لڑ کے ہوئے ۔معنر بن نز ار ۔ربیعۃ بن نز اراورانمار بن نز ار۔ ابن ہشام نے کہا۔اور (چوتھا) ایا دبن نز ار۔ حارث بن ووس ایا دی نے بیشعر کہا ہے اور بعض کی روایت ہیں بیشعرابوداؤ دایا دی کی طرف منسوب ہے۔جس کا نام جار بی<sup>ا</sup> بن حجاج تھا۔

وَ الْمَتُونُ حَسَنَ اَوْجُهُهُمْ مِنْ اِیَادِ بَنِ نِزَارِ بَنِ مَعَد اور کننے خوب صورت جوان ایسے بھی ہیں جوایا دہن نز ار بن معد کی اولا دہیں ہے ہیں۔

اور یہ بیت اس کے ابیات میں کی ہے۔معنراور ایا د کی مال سودہ بنت عک بن عدنان ہے۔اور ربیعہ اورانمار کی مال شقیقہ بنت عک بن عدنان ہے۔اور بعض کہتے ہیں جمعۃ بنت عک بن عدنان ہے۔ ریہ بیخت میں میں نوئز مشعر میں اس سے لعن سامال میں است میں میں ایس کا جات ہیں ہی

ابن ایخق نے کہا قبائل متعم و بجیلہ کا باپ ( لیعنی جداعلیٰ ) انمار ہے جریر بن عبداللہ بجلی جوقبیلہ بجیلہ کا سر دار تھااس کے متعلق کسی کہنے والے نے بیشعر کہا ہے۔

لَوْلَا جَرِيرٌ هَلَكُتُ بَحِيلَهُ نِعُمَ الْفَتَى وَبِيْسَتِ الْفَييَلَهُ الرجرين موتاتو (قبيله) بجيله برباد بوگيا بوتا (يه) جوان مردتو (بهت بی) خوب ہے۔ اور (ليكن اس كا) قبيله (بهت بی) براہے۔

(بیجریر) فرافعہ الکھی کواقرع بن حالس عقال بن مجاشع بن دارم بن ما لک بن حظلہ بن ما لک بن زید منا قابن تیم کے پاس فیصلہ (فضیلت باہمی) کے لئے طلب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ یَا اَقْدَعُ بُنَ حَامِسِ یَا أَقْدَعُ لِاَنْ یَصْوَعُ اَحُولُاَ تُصْوَعُ

ل (الف ب) جاربه (ج د) حارثه ـ (احم محمودی) ـ

ع خط کشیده مصرع دوم نسخه (الف) مین نبیس ہے (احمیمحودی)

سے (الف ب) یعمر ع اخوک نعل جمہول مّا ئب ہے۔ اور اخوک بحالت رفع ہے۔ اور ( ج د ) تقرع ا خاک نعل مخاطب معروف اورا خاک بحالت نصب ہے جس کے معنی اگر تو اپنے بھائی کو پچھاڑے گا تو تو خود بھی پچپڑے گا۔ (احرمحمودی)

اے اقرع۔اے اقرع بن حابس۔ بے شہد اگر تیرا بھائی بچپاڑا جائے گا۔ تو تو (خود بھی) -8- jag

اور( ریمجی ) کہا ہے

النُّصُرَا اَخَاكُمَا إِنَّ اَبِي وَجَدُّتُهُ ابَاكُمَا اِبْنَىٰ نِزَارٍ لَنْ يُغْلَبَ الْيَوْمَ أَخْ وَالْآكُمَا

ا ہے نزار کے دونوں بیٹو۔اپنے بھائی کی مدد کرویش نے اپنے باپ اورتم دونوں کے باپ (لیعنی جداعلیٰ) کوایک ہی پایا ہے۔ ( مجھے امید ہے کہ ) جس بھائی نے تم دونوں ( مِعائیوں ) ہے محبت رتھی ہے۔وہ آج ہرگزمغلوب نہہوگا۔

اوروہ ( قبائل انمار ٰ) یمن میں جا ہے۔اوریمن ( والوں ہی ) میں ال گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن (والوں) اور (قبیلہ) بجیلہ نے (نسب اس طرح) بیان کیا ہے۔ انمار بن اراش بن لحیان بن عمر و بن غوث بن نبت بن ما لک بن کھلان بن سبااور بعضوں نے کہا ہے۔اراش بن عمرو بن لحیان بن غوث اور بحیله اور تعم کا گھر ( خاندان ) بمنی ہے۔

ا بن ایخی نے کہا کہمصر بن نزار ہے دوخص ہیدا ہوئے ۔الیاس بن مصرا درعیلان بن مصر۔ ابن ہشام نے کہاان دونوں کی ماں بنی جرہم میں کی تھی۔

ا بن ایخی نے کہا پس الیاس بن مصر سے تین شخص پیدا ہوئے ۔ مدر کہ بن الیاس و طابحہ بن الیاس و تمعه بن الباس اوران کی ماں خندف یمن کی عورت تھی ۔

لے تر ندی نے فردو بن سیک کے طریقہ ہے روایت کی ہے۔ کہ جب اللہ تعالی نے سا کے متعلق وہ اتاراجوا تارا۔ (بیعنی قرآنی خاص خاص آیتی نازل فرمائی ۔ جوسب کومعلوم میں ) تو ایک مخص نے کہا۔ یا رسول انقد سبا کیا ہے۔ کوئی عورت ہے یا کوئی مقام \_آپ نے فرمایا:

> **ليس بامرأة ولا ارض ولكنه رجل ولد عشرة من** العرب فتيا من منهم ستة وتشائم اربة فاما الذين تشائموا فلخم وجذام وعاملة وغسان واما الذين تهامتوا فالازد والاشعرون وحمير و مذحج وكندة

> > اس مخص نے کہاا نمارکون ہے۔ آب نے فر مایا:

ك در ( قبلوں ) كو جنا (ليني اس سے در قبيلے پيدا ہوئے ) ان ش سے چھے یمن ش جا ہے اور حیارشام میں ہیں جوشام ش جا ہے والخم وجذام وعامله وغسان ہیں اور جو یمن پس جا بسے وہ از دواشعرو حمير ديذرج وكنده وانمارين\_

ندکوئی مورت ندکوئی مقام بلکہ وہ ایک مرو( کا نام) ہے جس نے عرب

وہ جن میں ہے تھم وجیلہ ہیں۔(احرمحودی از سہیل )۔ الذين منهم خثعم وبجيله. ابن ہشام نے کہا خندف عمران بن الحاف بن قضاعہ کی بٹی تھی ۔

ابن الحق في كہا مدركه كانام عامر تھا اور طابخه كاعمرو لوگوں في ان كے متعلق اوعا كيا ہے كه يہ دونوں اونٹوں بيس رہا كرتے اور انہيں كى وكھ بھال كيا كرتے تھے۔ (ايك روز) انہوں في ايك شكاركيا اور اسے بكانے بيٹھے تھے كدان كے اونٹوں كوكوئى جرائے كيا عامر في عمروے كہا اتدرك الا بل ام تطبخ هذا المصيد كيا تم اونٹوں كو دھونڈ لا ؤكے يا يہ شكار يكاؤ كے۔

عرونے کہا (نہیں میں ڈھویڈ نے نہیں جاتا) بلکہ پکاتا ہوں عام نے اونٹوں (کی جبتو کی اوران)

ہے (جا) ملا۔ (لیعنی ڈھویڈ نکالا) اور انہیں (واپس) لایا۔ پھر جب دونوں اپنے باپ کے پاس گئے انہوں نے سرگزشت بیان کی۔ (باپ نے) عام سے کہا۔ تو مدر کہ لیعنی ڈھویڈ نکا لئے والا ہے۔ اور عمرو کے کہا تو طابخہ لیعنی پکانے والا ہے۔ اب رہا تمعة (اس کے متعلق بنی) معتر کے نب وان خیال کرتے ہیں کہ (بنی) خزاعہ۔ عمرو بن کی بن قمعہ بن الیاس کی اولا دسے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی ماں کواس کی خبر کہ نبی تو وہ تیزی ہے تو اس کا نام خندف میں ہور ہوگا۔

# عمرو بن کی کا قصہ اور عرب کے بتوں کا ذکر

ابن اتحق نے کہا مجھ سے عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے اپنے والد سے ( روایت ) بیان کی انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ مُثَاثِیَّتِم نے فر مایا۔

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهٔ فِي النَّارِ فَسَأَلَتُهُ عَمَّنْ بَيْنِيُ وَبَيْنَهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هَلَكُوْا.

میں نے عمر و بن کمی کو دیکھا کہ و واپنی ٹانگوں کی ہڈیاں یا اپنی آئنیں آگ میں تھیٹے جار ہا ہے تو میں نے اس سے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا۔ جومیر سے اور اس کے درمیان (گذر ہے) ہیں ۔ تو اس نے کہا و ہلاک ہو گئے۔

ا خط کشیده عبارت مرف (الف ش ب(بج ر) شنبین ب\_ (احمحودی)

ع قصب كالفظ آنت كے لئے بھى كہاجاتا ہے اور ہر كھوكھنى لمبى بدى كوبھى كتے ہيں اور بالوں كى لئوں كوبھى۔اس مقام پر بعضوں نے آنتيں مسينے جاتا سمجھا ہے اور بعض تا تكوں كى بذياں جس كوار دومحاورے بي كنگر اللہ الے جانا كہد سكتے ہيں۔(احم محمودي)۔

#### حرر این اشام د صداق ک کیک

ابن انتخل نے کہا جھے ہے مجمد بن ابراہیم بن حرث تیمی نے اوران سے ابوصالے سان نے اوران سے ابو ہر ریرہ نے بیان کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابو ہر رہے کا نام عبداللہ بن عامر تھا اور (بیابھی) کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبدالرحمٰن بن مع تھا کہ میں رسول اللہ مُؤافِیز کم کو استم بن جون فزاعی ہے کہتے سا۔

يَا أَكْثُمُ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَة بْنِ خِنْدَفَ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ' فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا اَشْبَهَ برَجُل مِنْكَ بهِ وَلَا بكَ مِنْهُ.

ایمن اے اسم میں نے عمروبین کی بین قمعہ بن خندف کود یکھا کہ وہ اپنی ٹانگوں کی ہڈیاں یا آئنیں آئے۔ اور میں نے تم سے زیادہ کی خض کواس سے مشابہ بیس دیکھا۔ اور میں نے تم سے زیادہ تم سے زیادہ تم سے مشابہ ہوا تم نے کہایا رسول اللہ۔ نہ (ایسے کسی فخص کو میں نے دیکھا) کہ اس سے زیادہ تم سے مشابہ ہوا تم نے کہایا رسول اللہ۔ اس کی مشابہت شاید جمعے نقصان پہنچا دے فرمایا:

لَا إِنَّكَ مُوْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ إِنَّهُ كَانَ آوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَ اِسْطِعِيْلَ فَنَصَبَ الْأُوْثَانَ وَبَحْرَ الْبُوعِيْرَةَ وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ وَوَصَلَ الْوَصِيْلَةَ رَحْمَى الْحَامِيَ.

نہیں (اس کی مشابہت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی) تم ایما ندار ہواور وہ کا فر ( نفا ) وہ پہلا مخص تھا جس نے دین اسلمبیل کو بدل دیا۔اورمور تیاں نصب کیں۔اور بحیرۃ ی<sup>ی</sup>سائیہ۔وصیلہ

لے بخاری نے کہا کدان کا نام عبد حمل بن عبد حم تھا اور بعضوں نے کہا ہے۔ کہ عبد عنم تھا ممکن ہے کہ بیدنام جا ہلیت میں ہوں اور رسول النّد کا افزائے نے اس کو بدل دیا ہوجس طرح آپ نے بہت ہے نام بدل دیئے۔ (احمد محمودی از سیلی)

ع مجیرہ۔ سائیہ وصیلہ اور جائی کے متعلق روح المعانی میں اکھا ہے کہ زجاج نے کہا کہ جب کوئی اونٹنی پانچ وقت جنتی اور آخر میں نراولا و ہوتی تو ذیا تہ بالیے وقت جنتی اور آخر میں نراولا و ہوتی تو زیانہ جا ہلیت والے اس کا کان بھاڑ دیتے اور اس کو نہ ذیج کرتے نہ اس پر سوار ہوتے وہ نہ کسی بھھٹ

یں زاولا وہوتی تو زبانہ جاہلیت والے اس کا کان بھاڑ دیے اور اس کو ندؤی کرتے نداس پر سوار ہوتے وہ نہ کسی پچھٹ سے ہائی جاتی نہ کسی جواگاہ ہے روکی جاتی ۔ الی اوٹی کو بجرہ کہتے تھے۔ تخاوہ ہے مروی ہے۔ کہ جب وہ پانچ وفیہ جنتی تو پانچ یں اولا دکود یکھا جاتا اگر وہ زبوتی تو اے ذی کرتے اور کھالیتے ۔ اور اگر مادہ ہوتی تو اس کا کان بھاڑ دیے اور اس کو جوڑ دیے کہ وہ چہ تی راولا دکود یکھا جاتا اگر وہ زبوتی تو اس کا کوئی شخص دود ہا سواری کے کام میں ندلاتا۔ بعض نے کہا کہ بجرة وہ مادہ ہے جو پانچ یں دفعہ بندوں پھرتی کر ہے اس کوکوئی شخص دود ہا سواری کے کام میں ندلاتا۔ بعض نے کہا کہ بجرة وہ مادہ ہے جو پانچ یں دفعہ بیدا ہو۔ اس کا دود ہاور گوشت مورتوں کے لئے طلال نہوتا۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو مرداور تورش اس کے کھانے میں مشترک ہوتے بچر بین تا ہی اور مجاہدے روایت ہے کہ دہ سائری بچی ہوتی تھی جس کا ذکر آ گے آتا ہے۔ اور اس کے کھانے میں مشترک ہوتے دی بین اور مجاہدے روایت ہے کہ دوراؤٹی ہے جو یا بچی دفعہ یا سات دفعہ سے بعضوں نے کہا ہے کہ بچرہ وہ اوٹئی ہے جو یا بچی دفعہ یا سات دفعہ سے بعضوں نے کہا ہے کہ بچرہ وہ اوٹئی ہے جو یا بچی دفعہ یا سات دفعہ سے بعضوں سے کہ دوراؤٹی ہے جو یا بچی دفعہ یا سات دفعہ سے بعضوں سے کہ بھرہ وہ وہ اوٹئی ہے جو یا بچی دفعہ یا سات دفعہ سے بعضوں سے جو یا بھی دفعہ یا سات دفعہ سے بعضوں سے کہ بھرہ وہ وہ اوٹئی ہے جو یا بھی دفعہ یا سات دفعہ سے بعضوں سے دورائی سے دورائی اس مارج بھروڑ دی جایا کہ تی تو دیے دورائی سے دورائی سے جو یا بھی دفعہ یا سات دفعہ سے بعضوں سے دورائی سے دورائی سے دورائی سے دورائی کی دفعہ یا سات دفعہ سے بعضوں سے دورائی سے دورائی سے دورائی دفعہ یا سات دفعہ سے بعضوں سے دورائی سے دورائی کی دورائی کوئی کے دورائی کی کی دورائی کی دورا

اور حامی ( کے طریقہ ) رائج کئے۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ ہے بیان کیا کہ عمر و بن لحی اپنے بعض کاروبار کے عمن میں کے ہے شام کی طرف گیا تو جب سرز مین بلقا کے مقام مآب میں پہنچا وروہاں ان دنوں عمالیق رہا کرتے

= نے کہا جودس دفعہ ہنے وہ بیار چھوڑ دی جاتی اور جب مرتی تو اس کا گوشت خاص مردوں ہی کے لئے طال ہوتا تھا۔

این میتب نے کہا کراس کا دود ہے بتو ل کے لئے تکنو نار کھا جاتا اور دو ہا نہ جاتا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ ایسی او بخی ہے جو سات مادہ دینے ۔ ایسی او بخی کا کان بھاڑ دیتے اور بیکار چھوڑ دیتے ۔ صاحب قاموس نے بھی بیکی کہا ہے ۔ لیکن بجائے او بخی کے بحر کے بھی بی کہا ہے ۔ لیکن بجائے او بخی کے بحر کی بتایا ہے ۔ اور لکھا ہے کہ اس کو بیچر ہ بھی کہتے تھے اور عزیز ہ بھی ۔ بحر سمتی جیں بھاڑ نا ۔ سائر تسییب کے معنی جیں بھی مہار چھوڑ دیا سائر اس او بھی کہتے جیں جورس مادا کی جاتی او بھی ۔ بحر سمتی جی بی ابی کے بیار چھوڑ دیا سائر اس او بھی کہتے جیں جورس مادا کی جوالو کی چیا۔ بیدواے تھر بن آخی کی طرف منسوب ہے۔ بعض نے کہا کہ بھول کے بال کائے جاتے نہاس کا دودھ مسافروں کے بیا اور کوئی نہ چھتا۔ یہ بول کے لئے چھوڑ ی جاتی ۔ اور بین کی اور دی جاتی ہی کہا کہ کہ بھی اس کے بال کا دودھ مسافروں کے بوجا کیں ۔ وہ بھی اس کے بال کا اور دی ہوائی ۔ اور اس کا دودھ مسافروں کے بوجا کیں ۔ وہ بھی کا مک مائیدہ بیا اور این مسعود جی بھی بھی ای اور بہت کوئی فی کی بیا کہ سائرہ مور دیا جاتا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ جب کوئی فی کہا کہ بھی اور بیانی چار دیا جاتا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ بھی کا مکا ندر ہتا ۔ تو سائر دیا جاتا تھا۔ بعضوں نے کہا۔ کہ جب کوئی فی کوئی تی دو اور نہ اس کی جوڑ دیا جاتا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ سائرہ وہ فلام ہے۔ جو اس شرط پر آزاد کیا گیا ہو کہ آزاد کرنے والے کوکوئی حق دہ اس پر نہ ہو۔ اور نہ اس کے کے ہو سے کھوں کے تھوں نے کہا کہ سائرہ وہ فلام ہے۔ جو اس شرط پر آزاد کیا گیا ہو کہ میں کہ دو اس پر نہ ہو۔ اور نہ اس کے کے ہو کے تھیان کا گئی کوؤیڈ نئر جربا پر جادر در اس کی کھی ہو کے دو کے تو اس نے کہا۔ کہ دو اس کوئی سور کیا گیا ہو کہ کہ ہو کے تو اس پر نہ ہو۔ اور نہ اس کے کے ہو کے تو کے تو اس نے کہا کہ کہ دو کے تو اس نے کہا کہ کہ ہو کے تو کا کہ کہ ہو کے تو کے تو کہ کہ ہو کے تو کیا تھوان کی کھی کھی کے ہو کے تو کہ کہ ہو کے تو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی تھوں نے کہ کوئی کے دو کے تو کہ کہ کی کہ کوئی تھوں کی کھی کے دو کے تو کہ کوئی کھی کوئی کھی کے دو کے تو کہ کہ کوئی کھی کہ کوئی کھی کوئی کے دو کی کھی کوئی کھی کوئی کھی کھی کے دو کے کہ کوئی کھی کھی کے دو کے کہ کور

وصیلہ ملنے والی یا جس ہے کوئی ملے۔ فراہ نے کہا ہے۔ کہ وصیلہ وہ بکری ہے جس نے سات زیجے جنے ہوں۔ اور
آ فریش نراور یا دہ دو ہے جا اس بچل والی بکری کا دود هر صرف مرد پیتے جورتی شرقتیں۔ سائبہ کی طرح اس کا بھی حال تفا۔
قر جان نے کہا وصیلہ وہ بکری ہے کہ جب وہ نرجنتی تو وہ ان کے بتوں کا ہوتا۔ اور جب یا دہ جنتی تو وہ ان کا ہوتا۔ اور جب نر وہا دہ
دوجنتی تو نرکووہ اپنے بتوں کی خاطر ذی شکرتے۔ اور بعضوں نے کہا دہ اسی بحری ہے جو پہلے زجنتی اور پھر یا دہ جنتی تو اس یا دہ
سب اس کے بھائی کو ذی شکرتے۔ اور جب زجنتی تو کہتے ہے ہمارے معبود وں کی قربانی ہے۔ ابن عباس چی ہوتی سے مروک
ہے کہ وصیلہ وہ بکری ہے کہ جوسات بار جنے پھرا گرساتویں مادہ ہوتی تو جورتیں اس کی کسی چیزے استفادہ شرتیں۔ حکر جب وہ
مرجاتی تو اس کوم داور جورتی دونوں کھاتے۔ اس طرح اگر ساتویں مرتبہ نراور یا وہ دو دیجے ہوتے تو اس کو وصیلہ کہتے۔ لینی جو
اپنے بھائی کے ساتھ تو ام پیدا ہوئی۔ ایک بکری اس نر کے ساتھ چھوڑ دی جاتی۔ اور اس سے صرف مردی مستفید ہوتے۔
جورتیں اس سے کسی طرح کا فائدہ نہ حاصل کرتیں۔ ہاں اگر دہ مرجاتی تو اس ہے فائدہ حاصل کرنے ہی مرداور جورتیں

تے۔ جوعملا ق اور بعضوں نے کہا عملیق بن لا وزبن سام بن نوح کی اولا دے تھے۔ انہیں دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تنہیں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی پوجا کرتے ہیں تنہیں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ان بتوں کو ہم اس لئے پوجے ہیں کہ جب ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ ہمیں بارش سے مستفید کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے امداد ما تکتے ہیں تو وہ ہماری امداد کرتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہا تان ہے کہا کہا تان ہیں۔ اور جب ہم ان سے امداد ما تکتے ہیں تو وہ ہماری امداد کرتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہا تان ہیں ہوجا کہ کہا ہے کہا کہا تان کے کہا ہم ان ہیں ہوجا کہ دہ بھی نے دو گئی بت مجھے نہ دو گئے کہا ہے ہیں ہرز ہیں عرب کی طرف لے جاؤں کہ دہ بھی اس کی پوجا

= مشترک ہوتیں۔این قتید نے کہا کہ اگر ساتواں نر ہوتا تو اس کو ذرج کر دیا جاتا۔اور اس کوصرف مرد کھاتے۔عورتیں نہ کھاتیں۔اور کہتے۔

خالصة لذكورنا و معوم على ازواجنا ۔ (ي) ہمارے مردول كے لئے خاص ہاور ہمارى بي يول پرحرام ہے۔
ادراگر ماده ہوتى تو بحر يول ميں چھوڑ دى جاتى ادراگر نراور ماده دو ہوتے تو ابن عباس جندن كول كے مطابق عمل در آيد
ہوتا۔ادر محمد بن آخل نے كہا كہ وصيلہ وہ بحرى ہے جو پدرپ پائى وقعہ ميں دس مادائيں جندائي بحرى اس كے بعد جوجنتى
وہ خالص مردول كے لئے ہوتا۔ عورتول كواس سے استفاد ہے كاحق نہ ہوتا۔ پھراگر نراور ماده ايك ساتھ بختى تو اس كو وصيلہ
کہتے۔ادراس ماده كى موجود كى ميں اس نركوذئ شركے اور بعضول نے كہاد صيلہ وہ بحرى ہے جو پائى بار بار بنان بار جنے۔ پھر
اگر نر پيدا ہوتا تو ذئ كر د ہے۔ادراگر ماده ہوتى تو ركھ چھوڑ تے۔ادراگر نرومادہ ايك ساتھ ہوتے تو اس كو وصيلہ كہتے۔
بعضول نے كہا ہے كہ وصيلہ اس او فئى كو كہتے ہيں جو پيا ہے دوبار مادا كيں جند درميان ميں نرنہ بيدا ہوتو الى اور بعض نے كہا كہ معبودول کے لئے چھوڑ د ہے اور اكبنے مادہ ل كئى۔درميان ميں نرنيس ۔اس لئے وہ وصيلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ معبودول کے لئے چھوڑ د ہے اور اكبنے مادہ ل كئى۔ورميان ميں نرنيس ۔اس لئے وہ وصيلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ معبودول کے لئے چھوڑ د ہے اور كہا دہ اور كھوں اور درميان ميں كوئى نرنہ ہو۔

 کریں۔انہوں نے اس کوایک بت دیا جس کوئبل کہا جاتا تھا۔تو وہ اے لے کر مکہ آیا۔ پھرا ہے ایک جگہ نصب کیا اوراس نے لوگوں کواس کی عبادت وتعظیم کا تھم دیا۔ ابن اسلی نے کہا کہ وہ بعنی عرب خیال کرتے ہیں کہ پنتر کی پہلی بوجا جو بنی اسلعیل میں ہوئی وہ اس طرح نقی کہ جب مکہ والوں پر تنگدی آئی اور فراخی کی تلاش میں وہ دیگرمما لک کی جانب نکل چلے تو ان میں ہرا یک سفر کرنے والا مکہ ہے سفر پر جاتے وفت حرم کے پھروں میں ہے کوئی ایک پھرحرم (محترم) کی عظمت کے لحاظ ہے اپنے ساتھ اٹھا لے جاتا اور بیمسافر جہاں کہیں اتر نے اس پھر کور کھتے اوراس کا طوا ف کرتے جس طرح وہ کعبہ کا طوا ف کرتے ہتھے تی کہ اس پر ان کوا بک زمانہ گزرگیا یہاں تک کہ جس پھر کوا چھا دیکھااور وہ انہیں پیند آیا ای کی عبادت کرنے گئے جتیٰ کہ پشتها پشت گزر مجئے اور جس تو حید پر وہ ہتے اس کو بھلا دیا اور دین ابراہیم واسمنتیل (علیہا السلام) کو بدل کر دوسرا دین اختیار کرلیا اور بتول کی پوجا شروع کردی اوران ہے پہلے کی امتیں جن گراہیوں میں تھیں ان کی بھی وہی حالت ہوگئی۔ باوجود اس کے ان میں ابراہیم ( مَلاَظِل ) کے زمانے کے بقیہ ( رسم و رواج ) کی یا بندی ( بھی تھی جن ) میں تعظیم بیت اللہ اور اس کا طوا ف اور حج وعمر ہ کرنا اور عرفات و مز دلفہ کا قیام اور جانوروں کی قربانی اور جج وعمرہ میں لبیک کہنا (وغیرہ بھی) تھا۔ باوجوداس کے کہاس میں انہوں نے الیبی (لغو) چیزی بھی داخل کردیں جواس میں کی نتھیں ہی کنانہ میں ہے قریش کے قبیلہ والے جب لبیک کہتے تُولَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تملكه ومالك كَتِي \_ يعنى بَي حاضر بَي حاضریا اللہ ہم تیرے لئے وہری حاضری دیتے ہیں۔(لیعنی جسم وروح دونوں سے حاضر ہیں) جی حاضر جی حاضر تیرا کوئی شریک نہیں بجز ایک شریک کے کہ وہ تیرا ہی ہے اس کا تو بی ما لک ہے۔ وہ (تیرا) ما لک نہیں۔ پس وہ ( کافر )لبیک کہتے میں اس (خداوند عالم ) کی یکمائی کا بھی اظہار کرتے تھے۔ پھراس کے ساتھ اپنے بنوں کو بھی ( خدائی انحتیارات میں ) داخل کرتے تھے اور ان بنوں کی ملکیت اس کے قبضہ ( واختیار ) میں مونے كا اقرار بھى كرتے تھے۔اللہ تبارك وتعالى محمر مَنْ تَيْزُم ہے قرماتا ہے۔ " وَمَا يَوْمِنُ اكْتُوهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُو مُشْرِيكُونَ "لِعِنِي ان (كافرون) مِن كِ اكثر (افراد) الله يرايمان نبيس ركعة محر (اس كے ساتھ ساتھ) وہ شرک بھی کئے جاتے ہیں بیعنی میرے حق کو جان کرمیری یکتائی (کا اقرار) بھی کرتے ہیں اور میری مخلوق میں ہے کسی ندکسی کومیرے ساتھ شریک بھی تھہراتے ہیں۔اورنوح مَدَائظ کی قوم کے (یاس بھی) بہت ہے بت تھے جن کی پرستش میں وہ لگے ہوئے تھے جس کی خبر اللہ تنارک وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

﴿ وَ قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُم وَلَا تَذَرُنَّ وَمَّا وَلَا سُواعًا ﴾

"انہوں نے ( قوم نوح نے اپنے ساتھیوں سے ) کہا کہتم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ واور ود و سواع"۔

﴿ وَلَا يَغُونُ وَ يَعُونَ وَ نَسْرًا وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾

'' یغوث و بعوق ونسر ( نامی بتوں ) کو نہ چھوڑ و بے شہر انہوں نے ( اس طرح کی باتوں ہے ) بہتوں کو گمراہ کر دیا''۔

پاس اولا داسلیل ( طَلِطُ ) اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی جنہوں نے بت گھڑ لیے تھے جب
دین اسلیل ( طَلِطُ ) جموڑ اتو بتوں کے نام بھی انہیں ( اولا داسلیل طَلِطُ ) کے ناموں پررکھ لیے تھے مسب ذیل قبائل تھے۔ ہذیل بن مدرکۃ بن الیاس بن معنر نے سواع ( نامی بت ) بنالیا حالا نکہ ان کا بت برحاط تھا۔ اور کلب بن و برہ نے جو قضاعۃ کا ایک قبیلہ ہے مقام دومۃ الجندل میں دو ( نامی ایک بت ) بنایا۔
ابن آئی نے کہا کہ کعب بن مالک انصاری نے ( اس کے متعلق بیشعر کہا ہے۔

وَنَنْسَى اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَوَدَّا وَنَسْلُبُهَا الْقَلَائِدَ وَالشَّنُوْفَا الْقَلَائِدَ وَالشَّنُوْفَا الْمُاسِينَ اللَّاتِ وعزى اور وو (نامی یتوں) کو بعول جائیں گے اور ان سے (ان کے زیور) ہار اور بالے (وغیرہ کھوٹ لیں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاء اللہ ہم اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔اور کلب و ہر ہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة کا بیٹا تھا۔

ابن این این کیا کہ بی طی میں ہے اہم نے اور بی فدیج میں ہے جوش والوں نے مقام جوش میں یغوث نامی بت بتار کھاتھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ الغم اور طنی بن اور بن مالک نے (بنایا تھا) اور مالک خود مذیج بن اور ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کھئی بن اور بن زید بن کہلان بن سباء نے (یغوث نامی بت بنار کھا تھا) این آخق

ل (بن ق و) یک "کان الذین اتخذوا" اور "سموا باسمانهم" ہاور (الف) یک "کانوا الذین اتخذوا" اور "سموابا سمانها" ہے کان کے بجائے کانوا کانٹوتو کا تب کی نظمی معلوم ہوتی ہے کیونکہ تھل جب فاعل ہے پہلے ہوتواس کا مفرد ہونا ضروری ہاور سموابا سمانها یک کی واحد مونث کی خمیرا گرولد اسلیل کی طرف بحثیت اس کے جمع مکسر ہوئے کے بھیری جائے تو اس کے جمع مکسر ہوئے کے بھیری جائے تو اس کے معنی ایک ہی ہول کے اورا گراسمانها کی خمیر بتول کی طرف بھیری جائے تو اس کے معنی بیول کے بیول کے اورا گراسمانها کی خمیر بتول کی طرف بھیری جائے تو اس کے معنی بیول کے بی

نے کہا کہ جبیار ہدان کی حیوان تامی ایک شاخ نے سرز مین یمن کے مقام ہدان میں بعوق تامی بت بنار کھا تھا۔ ابن بشام نے کہا کہ بعدان کا نام اوسلة بن ما لك بن زيد بن ربيعة بن اوسلة بن الخيار بن ما لك بن زید بن کہلان بن سباہے۔ بعضوں نے کہا کہ اوسلہ بن زید بن اوسلہ بن الخیار ہے اور مالک بن نط جمدائی نے پیشعرکہاہے۔

يَرِيْشُ اللَّهُ فِي اللَّانْيَا وَيَبْرِى ﴿ وَلَا يَبْرِى يَعُوْقُ وَلَا يَرِيْش الله تعالیٰ بی د نیا پی نفع بھی پہنیا تا ہے اور ضرر بھی اور بعوق نہ کسی کو ضرر پہنیا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اور یہ بیت ای کے قصید ہے کی ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمدان اوسلۃ بن ربیعۃ بن مالک بن الخیار بن ما لك بن زيد بن كبلان بن سما كاجيا ب

ابن آئتی نے کہا کہ بی حمیر میں ہے ذوالکلائے کے قبلے نے سرز مین حمیر میں نسریا می ایک بت منار کھا تھااور بنی خولان کا سرز مین خولان میں ایک بت تھا جس کوعم کانس کہا جاتا تھا جس کے لئے وہ اسے ادعا کے موافق اینے جانوراور کیتی اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان تقتیم کیا کرتے تھے۔ پھرا گرکوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کے نذر کی جس کوخودانہوں نے اس کے لئے نا مزد کردیا ہوعم انس کی نذر میں داخل ہوجاتی تواسے اس طرح جیوڑ وینے اور اگر کوئی چیزعم انس کی نذریس سے اللہ تعالیٰ کے نذرانے میں داخل ہو جاتی تو اس کو ( فوراً ) اس کی نذر میں واپس کر دیتے اور بیلوگ خولان میں کے ایک جموٹے سے قبیلہ کے تھے جس کواویم کہا جاتا تھا۔اورجس طرح (مفسرین نے) ذکر کیا ہے انہیں کے بارے میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیآیات نازل فرما کیں۔

﴿ وَ جَمَلُوا لِلَّهِ مِمَّا نَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلَّهِ بزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَانِهِمْ فَلاَ يَصِبلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِبلُ الِّي شُركَانِهِمْ سَأَءً مَا يَحْكُبُونَ ﴾

"اورانہوں نے اللہ (تعالیٰ) کے لئے (بھی) ان چیزوں میں ہے جواس نے بھیتی اور چویائے یدا کئے ہیں ایک حصہ مقرر کر دیا ہیں انہوں نے برغم خود کہدویا کہ بیر ( تو ) اللہ کا ہے ادر میہ ہارے شریکوں کا پھر جو (نذرانہ)ان کے شریکوں کا ہوتا وہ ( تو )اللہ ( کے نذرانہ ) میں نہ ل

ل (الف) حیوان یا جائے حلی (ب ج د) خیوان یا خانے معجمہ (احمرمحمودی)۔ ع (الله)عم انس (ب) عميانس (ج د) غم انس (احرمحودي)

سکتااور جواللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں کے (نذرانہ) میں ال جاتا (دیکھوتو کیا) برا فیصلہ ہے جو وہ کررہے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ خولان عمر و بن الحاف بن قضاعہ کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولان عمر و بن مر ہ بن اور بن زید بن مہت بن عمر و بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولان عمر و بن سعد العشیرہ بن ندجج کا بیٹا ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ بنی مکان بن کنانہ بن مدر کہ کا ایک بت جس کا نام سعد تھا جوجنگل میں ایک لمبی چٹان کی شکل کا تھا اس کے پاس بنی ملکان میں کا ایک شخص اپنی تجارت کے بہت ہے اونٹ لے کر آیا تاکہ اپنے خیال کے موافق اس سے برکت حاصل کرنے کے لئے انہیں اس کے پاس کھڑا کرے جب ان اونٹول نے جن پرسواری نہیں کی جاتی تھی بلکہ چراگاہ میں چرتے رہتے تھے اس بت کو دیکھا جس پرخون بہائے جاتے تھے (جس کی وجہ ہے اس کی شکل بہت خوفنا کے ہوگئی تھی ) تو وہ اونٹ بدک گئے اور ادھر ادھر بھا گے اور ان کا مالک ملکانی غصے بیس آگیا اور ایک پھڑ لے کر اس بت پر بھینک مارا اور کہنے لگا اللہ تھے برکت نہ دے تو نے میرے اونٹ بدکا دیے پھروہ ان اونٹول کی تلاش میں نکل چلا یہاں تک کہ انہیں جمع کیا اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو کہا۔

اورمقام دوس میں عمر و بن حمیہ الدوی کا ایک بت تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں اس کا ذکر انشاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا اور دوس عدثان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن الحارث بن عبداللہ بن ما لک بن نصر بن الاسد بن الغوث کا بیٹا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوس عبداللہ بن زہرابن الاسد بن الغوث کا بیٹا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اساف ونا کلہ دوبت مقام زمزم پر بنار کھے تھے جن کے پاس وہ لوگ قربانیاں کرتے تھے اور اساف و ٹائلۃ قبیلۂ جرہم میں کا ایک مرداورایک عورت تھی اساف بغی کا بیٹا اور نائلۃ دیک کی بیٹی تھی اساف حريب ابن اشام ها حداة ل

نائلة يركعبيشريفيش چره بيفا يعني مرتكب زنا مواتو الله تعالى ف ان دونو ل كو پقر بناديا ـ

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے عمر ۃ بنت عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارۃ ہےروایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ ٹی دونا سے سناوہ فرمایا کرتی تھیں کہ ہم تو یہی سنتے رہے ہیں کہ اساف وناکلہ بنی جرہم میں کا ایک مرداور ایک مورت تھی جنہوں نے کعبہ میں ایک ٹی بات کی (لیعنی حرام کاری کی جو کھیے میں مجھی نہیں ہو کی تھی ) تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دو پھر بنادیئے واللہ اعلم۔

ابن اسطن نے کہا کہ ابوطالب نے بیشعر کہا ہے۔

وَحَيْثُ يُنيخُ الْاَشْعَرُوْنَ رِكَابَهُمْ بِمُفْضَى السُّبُوْلِ مِنْ اِسَافٍ وَنَائِلِ (بیرواقعداس مقام کا ہے) جہاں اشعری لوگ اپنے اونٹ بٹھاتے ہیں اور اساف و نا کلہ نامی بتوں کے ماس سے سلا بوں کے پہنچنے کی جگہ ہے۔

این ہشام نے کہا کہ یہ بیت ان کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاء اللہ قریب میں اس کے مقام یر بیان کروں گا۔

ابن ایخل نے کہا کہ ہرگھر والے نے اپنے گھریش ایک بت بنا رکھا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے جب ان میں ہے کوئی فخص کس سفر کا ارادہ کرتا تو جب وہ سوار ہونے پر آمادہ ہوتا تو اس بت پر ہاتھ پھیرتا اور یہ دو آخری چیز ہوتی جواس کے سفر کو نکلنے کے وقت ہوتی اور جب وہ اپنے سفرے آتا تو اس پر ہاتھ پھیرتا اور بدوہ مہلی چیز ہوتی جس سے اینے محروالوں کے پاس جانے سے پہلے کی جاتی پھراللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محد مَنَا لَيْنَا أَكُونُو حيد و ب كرروانه فرمايا تو قريش نے كہا۔

آجَعَلَ الْآلِهَةَ اللَّهَا وَّاحِدًا إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ عُجَابٍ.

'' کیااس ( فخص ) نے (تمام ) معبود وں کوایک معبود بنادیا بے شہدید تو ایک بڑی عجیب چیز ہے'۔ اورعر بوں نے کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ چند طاغوت بھی بنار کھے تھے اور وہ چند کھر تھے جن کا احتر ام وہ اس طرح کیا کرتے تھے جس طرح کعبۃ اللہ کا ان گھروں کے بھی خدام اور محافظین ہوتے تھے۔اور ان تکمروں کے پاس بھی نذرانے گزارنے جاتے جس طرح کعبۃ اللہ کے لئے گزرانے جاتے تھے اوروہ ان کا بھی ای طرح طواف کرتے جس طرح اس کا طواف ہوتا تھا اور اس کے یاس بھی اس طرح جانور ڈنے کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللّٰہ کی فضیلت کے بھی وہ مقریتھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ابراہیم ( مُلائظ ا) کا گھراورآ پ کی متجدہے۔

اور قریش اور بنی کنائے کے لئے مقام نخلہ میں (ایک مورتی) عزی تھی اوراس کے سدیۃ لیعنی در بان اور محافظ بنی ہاشم کے حلیف بنی سلیم میں سے بنی شیبان تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خاص کر ابوطالب کے حلیف تھے۔اور پیلیم منصورا بن عکر مہ بن نصفۃ بن قیس بن عیلا ن کا بیٹا ہے۔

ابن ایخت نے کہا کہ ای کے بارے میں عرب کے کسی شاعرنے کہا ہے۔

لَقَدُ النَّكِحَتُ أَسْمَاءُ رَأْسَ يُقَيْرَةٍ مِنْ الْأَدْمِ اَهْدَاهَا امْرُو مِنْ بَنِي غَنَمِ

اساءایسے خص کے نکاح میں دی گئی ہے جوسالن پکانے کی گائے کی سری (کے جیسا کمزوراور

بے جان ) ہے۔جس کو بی عنم کے کسی شخص نے بطور قربانی پیش کیا ہو۔

رَأَى قَدَعًا فِي عَيْنِهَا إِذْ يَسُوْقُهَا إِلَى غَبْغَبِ الْعُزَى فَوَسَعَ فِي الْقَسْمِ
وہ اے عزی نا می بت کی قربان گاہ کی طرف ہا تک لے جا رہا تھا سواس نے اس کی بینائی
کمزوری دیکھی تو تقییم کے گوشت میں تو سیج کرنے کے لئے اے بھی قربانی میں شریک کردیا۔
اوروہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی نڈرکی قربانی کرتے تو اس کوان لوگوں میں بانٹ دیا

كرتے جوان كے پاس موجود ہوتے غبغب كے معني ' ذريح كرنے كے مقام' خون بہانے كى جگه' كے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں بیتیں ابوخراش ہذلی کی بیتوں میں کی بین اس کا نام خویلد بن مرہ تھا اور

''سدنه'' و ولوگ تھے جو کارو بار کعہۃ اللہ کے نتظم تھے روبۃ العجاج نے کہا ہے۔

فَلَا وَرَبِّ الْآمِنَاتِ الْفُطُّنِ بِمَعْسِسِ الْهَدْيِ وَبَيْتِ الْمَسْدَنِ ضَام بيت الله في وَبَيْتِ الْمَسْدَنِ ضَدام بيت الله كرول بين اور قرباني كے جانور رہنے كے مقام بين بين وردگار كي مقام ايمام كرند ہوگا۔

ہیددونوں بیتیں (بیتی مذکورہ بالاشعر ) اس کے ایک بحر رجز کے قصیدے کی ہیں ان شاءاللہ اس کا بیان اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن النحل نے کہا کہ مقام طا نف میں قبیلہ تقیف کی ایک مورتی لات تھی اور اس کے در بان ومحافظ بنی ثقیف میں سے بنی معتب تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا بیان ان شاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اوس وخزرج اور بیڑب والوں میں سے ان کے ہم مد بب لوگوں کی ایک مورتی

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے جو بنی اسد بن خزیمہ بن مدرکۃ میں کا ایک شخص ہے بیشعر کہا ہے۔
و قَدْ آلَتُ قَبَائِلُ لَا تَوَلِّی مَنَاةً ظُهُوْرَ هَا مُتَحَرِّفِیْنَا
حالا تکہ چند قبیلوں نے تشمیں کھا کھا کرا قرار کیا تھا کہ مرکز کربھی اپنی پیٹھیں منا ۃ کی جانب ندکریں
ص

ساس کا یک تعیدے کی بیت ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ نے اس مناق کی جانب ابی سفیان بن حرب کو روانہ فر مایا تو انہوں نے اس کو ڈ ھادیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کوروانہ فر مایا۔
انہوں نے اس کو ڈ ھادیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کوروانہ فر مایا۔
ابن آئی نے کہا کہ ذوالخلصة ایک بت قبائل دوس فیعم و بجیلہ اوران عربوں کا تھا جوان کی بستیوں میں رہا کرتے ہے اور رہ بہت مقام تبالہ ہیں تھا۔

ابن بشام نے کہا کہ بعض نے ذوالخلصة کہا ہے۔ عرب کے ایک شخص نے کہا ہے۔ لَوْ كُنْتَ يَاذَا الْخَلْصِ الْمَوْتُورَا مِثْلِى وَكَانَ شَيْخُكَ الْمَقْبُوراً لَمْ تَنْهَ عَنْ قَتْلِ الْعُدَاةِ زُورًا

اے ذوالخلص اگر تو بھی میری طرح مظلوم ہوتا اور تیرا بھی کوئی بزرگ خاندان دفن کر دیا گیا ہوتا تو دشمنوں کے تل کرنے سے مصنوعی طور پر بھی توسیع ندکرتا۔

اس فخص کا باپ مارڈ الا گیا تھا تو اس نے اس کا بدلہ لینا چا ہا تو ذوالخلصۃ کے پاس آیا اور تیروں کے ڈر بعید تسمت دریا فئت کی ( یعنی بیہ معلوم کرنا چا ہا کہ ایسا کرنا اس کے لئے اچھا ہے یا نہیں وہ بدلہ لے سکے گایا فہیں ) تو اس کا م کی مما نعت کا تیر لکلاتو اس نے بیہ نہ کورہ ابیات کے یعض لوگ ان ابیات کو امرا القیس بن حجرالکندی کی جانب منسوب کرتے ہیں۔

این ہشام نے کہا کہ رسول اللہ اَلَّا اَللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ا بن ایخی نے کہا کہ فلس نامی ایک بت نی طبی اوران لوگوں کا تھا جو بی طبی کے دونوں پہاڑوں کے پاس رہتے تھےاور یہ بت سلمی اورا جادو پہاڑوں کے درمیان تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض الل علم نے بچھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ من اللہ علی بن الی طالب رضوان اللہ علیہ کوروانہ فر مایا تو آپ یعنی علی من اللہ علیہ کوروانہ فر مایا تو آپ یعنی علی من اللہ علیہ کوروانہ فر مایا تو آپ یعنی علی من اللہ علیہ کوروانہ فر مایا تو آپ یعنی علی من اللہ علیہ کوروانہ فر مایا تو آپ یعنی علی من اللہ علیہ کوروانہ فر مایا تو آپ یعنی علی من اللہ علیہ کوروانہ فر مایا تو آپ یعنی علی من اللہ علیہ کوروانہ فر مایا تو آپ یعنی علی من اللہ علیہ کے دو تکوار میں یا کی اللہ من اللہ علیہ کی من اللہ کی من اللہ علیہ کی من اللہ علی من اللہ علیہ کی ا

میں ہے ایک کورسوب اور دوسری کو مخذم کہا جاتا تھا آپ ان دونوں کورسول اللّٰه مُنْافِیْتُمْ کے پاس لائے تو رسول اللّٰه مَنْافِیْتُمْ نے وہ دونوں تکواریں آپ کوعنایت فر مادیں بہی وہ مکواریں تھیں جوعلی جی نفوند کی مکواریں (مشہور) تھیں۔

ابن اسطی نے کہا کہ تمیر اور یمن والوں کا ایک گھر مقام صنعایش تھا جس کوریام کہا جاتا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ میں نے سابق میں اس کا بیان کر دیا ہے۔

اور بنی ربیعۃ بن کعب بن سعد بن زیرمناۃ بن تمیم کا رضاء تامی ایک گھر تھا ای کے متعلق مستوغر بن ربیعہ بن کعب بن سعد نے جب زیانہ اسلام ہیں اس کوڈ ھایا تو پیشعر کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے مستوغر کے متعلق کہا ہے کہ وہ تین سوتمیں سال زندہ رہااوراس نے نی معفر میں سب سے زیادہ عمریائی اور یہی وہ شاعر ہے جو کہتا ہے۔

وَلَقَدُ سَنِمْتُ مِنَ الْحِيَاةِ وَطُولِهَا وَعَمَرُتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِيْنَ مَنِيْنَا وَلَقَدُ سَنِمْتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِيْنَ مَنِيْنَا وَلَكُا وَلَا اللّهُ اللّهُ

مِائَةً حَدَّتُهَا بَعُدَهَا مِائِنَانِ لِنَى وَازْدُدُتُ مِنْ عَدَدِ الشَّهُوْدِ سِنِيْنَا ورسوسال النِ عَدَد الشَّهُوْدِ سِنِيْنَا ورسوسال النِ الدِين الله عَدَمِر على المُول عَمْر مو چكا مول جومبينوں كے دنوں كى تعداد ميں ميں (ليعنى ٢٠٠٠+١٠٠٠+٣٠= ٣٣٠ سال ميرى عمر مو چكى هـ بينوں كے دنوں كى تعداد ميں ميں (ليعنى ٢٠٠٠+١٠٠٠ سال ميرى عمر مو چكى هـ بينوں كے دنوں كى تعداد ميں ميں (ليعنى ٢٠٠٠+١٠٠٠ سال ميرى عمر مو چكى هـ بينوں كے دنوں كى تعداد ميں ميں (ليعنى ٢٠٠٠)۔

ابن آئن نے کہا کہ بکر وتغلب وائل وایا د کے دونوں بیٹوں کا ایک گھے ، ذوالکعبات نامی سندا دہیں تھا۔ اس گھر کے متعلق آئش نی قیس بن تعلیۃ کا ایک شخص کہتا ہے۔ اَسُ مَعَ الْمُحُوْرَ نَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ وَالْبَيْتِ ذِى الْمُعْبَاتِ مِنْ سِنْدَادِ

اس محب محرک تم جومقام سنداو پس خورنق وسديروبارق نامی مقامات كے درميان ہے۔

ابن ہشام نے كہا كہ بيشعراسود بن يعفر نہشلی كا ہے وہ نہشلی جودارم ابن ما لك بن حنظلہ بن ما لك بن دخللہ بن ما لك بن ذيد مناق بن تميم كا بيٹا ہے۔ بيشعر۔ اس كے ايك قصيد نے كا ہے اور جھے بيشعر ابومحرز خلف الاحر نے اس تغیر ابومحرز خلف الاحر نے اس تغیر اس اتھ سنایا۔

أَهُلَ النَّعُورَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ وَالْبَيْنِ ذِى الشَّرْفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ وَالْكَانِ وَالْكَانِ مِنْ سِنْدَادِ وَالْكَانِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَالْكَانِ وَالْكُلُونِ وَالْكُلُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّانِ وَاللَّهُ وَاللَّ

## رسم بحيرة وسائبة ووصيلة وحامي

ابن ایخی نے کہا کہ بحیرۃ سائبہ کی مادہ اولا دکو کہتے ہیں اورسائبہ اس اوٹنی کو کہتے ہیں جس نے مسلسل دس مادا کیں جنی ہوں ان کے درمیان کو ئی نرنہ پیدا ہوا ہو ( ایسی اوٹنی نہ جمہار ) چھوڑ دی جاتی تھی اور اس پڑ نہ سواری کی جاتی تھی اور نہ اس کے بال کتر ہے جاتے اور نہ اس کا دودھ بغیر مہمان کے اور کو ئی پیتا اگر اس کے بعد بھی وہ مادہ جنتی تو اس کا کان بھاڑ دیا جاتا اور اس کی مال کے ساتھ اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا اور اس پر بھی نہ سواری کی جاتی اور نہ اس کا دودھ بجز مہمان کے اور کوئی پیتا جس طرح بھی نہ سواری کی جاتی اور نہ اس کے دودھ بجز مہمان کے اور کوئی پیتا جس طرح اس کی مال کے ساتھ کیا جاتا تھا اور سائبہ کی بہی مادہ اولا دیجیرہ کہلاتی ہے۔

اوروصیلہ وہ بکری ہے جس نے پانچ وفعہ یں مسلسل دس مادا کیں جنی ہوں جن کے درمیان کوئر نہ ہوتو وصیلہ بتادی جاتی یعنی وہ کہدد ہے '' یعنی وہ متواتر مادا کیں جن چکی ہی ہی اس کے بعد جو پچھ وہ جنتی وہ ان کے مردول کا حصہ ہوتا ان کے عورتول کو پچھ حصہ نہ ملتا گر الی صورت میں کہ ان میں ہے کوئی بکری مردار ہوجاتی تواس کے کھانے میں ان کے مرداور عمی دونوں شر مک ہوتے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیبھی روایت آئی ہے کہاس کے بعد جو پچھودہ جنتی وہ ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کر بیٹوں کے لئے ہوتا۔

ابن التحق نے کہا کہ حامی وہ نراونٹ ہوتا تھا جس کے نطفے ہے متواتر دس مادا ئیں پیدا ہوتیں ان کے درمیان کوئی نرنہ ہوتا ایسی صورت میں اس کی پشت محفوظ ہو جاتی اور اس پرنہ سواری کی جاتی تھی نہ اس کے

بال کائے جاتے۔اس کواونٹوں کے گلہ میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہان میں رہ کران سے جفت ہوا کرےاس کے سوااس سےاور کی فتم کا فائدہ نہا تھایا جاتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیطریقہ عرب کی مختلف جماعتوں کے پاس اس سے جدا بھی تھا تکر حامی کے متعلق ان کے پاس ابن ایخق کے قول کے موافق ہی تمل ہوتا تھا۔

اور بحیرہ ان کے پاس وہ اونٹنی کہلاتی جس کا کان بچاڑ دیا جا تا اور اس پرسواری نہ کی جاتی اور نہ اس کے بال کا نے جاتے اور نہ اس کے بال کا دودھ پیا جا تا گرمہمان (اس کا دودھ پی سکتا تھا) یا اس کو بطور صدقہ دے دیا جا تا اور وہ ان کے بتوں کے لئے چھوڑ دی جاتی ۔

اورسائبہ وہ اونٹنی ہوتی جس کے متعلق کوئی شخص نذر کرتا کہ اگراس نے اپنی بیاری سے صحت حاصل کرلی یا اس نے اپنا مقصد پالیا تو وہ اس کو (بتوں کے لئے ) جمھوڑ دے گا پھر جب ایسا ہوتا لیعن صحت یا مقصد حاصل ہو چاتا تو وہ اپنا اور وہ چھٹی پھرتی اور چرتی چاتا تو وہ اپنا اور وہ چھٹی پھرتی اور چرتی رہتی اس سے اور کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

اوروصیلہ وہ اونٹی ہے جس کی ماں ہر تمل میں دوجئتی تو ان کا ما لک ان میں ہے ماداؤں کوا ہے بتوں کے لئے چھوڑ ویتا اور نرول کوخود اپنے لئے رکھ لیتا (اور اس کو وصیلہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ) اس کی ماں اس کواس مطرح جنتی ہے کہ ایک ہیں اس کے ساتھ خرج جنتی ہے کہ ایک ہیں جس کے ساتھ اس کے ساتھ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مال کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی چھوڑ دیا جاتا اور اس سے بھی کسی طرح کا فاکدہ صاصل نہ کیا جاتا۔

مال میں جس اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی چھوڑ دیا جاتا اور اس سے بھی کسی طرح کا فاکدہ صاصل نہ کیا جاتا۔

ابن ہشام لیے نے کہا کہ اس تفصیل کو بھی سے اپنس بن صبیب نموی اور اس کے سواد و سرول نے بھی بیان کیا ہے کہا کہ اس تھی ایک کی روایت میں بین قد دوسر ہے کی روایت میں نہیں۔

ا بن الحق نے كہا كه جب الله عزوجل نے اپنے رسول محمد فاقید كا كو بھيجا تو آپ پرية بت نازل فرمائى۔ ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْانْعَامِ حَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَ مُحَدَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَ إِنْ يَكُنْ عَدِيهُ فَهُمْ فِيهِ شُركَاءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِمَهُ عَلِيْهُ ﴾

''انہوں نے (کافروں نے) کہا کہان چوپایوں کے پیٹ میں جو پچھ ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری بیبیوں پرحرام ہے اور اگر وہ مردار ہوجائے تو وہ سب اس میں

ا خط کشید و الفاظ (الف) مینیس ہیں۔(احم محودی)۔ ع (الف) یکون ہے جو ظلا ہے۔(احم محودی)

<(<u>''''</u>)>

شریک (ہوتے) ہیں قریب میں وہ (اللہ تعالیٰ) انہیں ان کے (اس غلط) بیان کی جزادے گا بے شبہہ دہ بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے'۔

اورآ پ پر بينجي نازل فرمايا:

﴿ قُلُ ارَآيَٰتُهُ مَّا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلَالًا قُلُ اللهُ أَذِنَ لَكُمْ امْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُوْنَ ﴾ عَلَى اللهِ تَفْتَرُوْنَ ﴾

"(اے نبی) تو (ان ہے) کہ اللہ نے جورزق تمہارے لئے اتارائے کیاتم نے (مجھی) اس (بارے) میں غور کیا ہے کہ اس میں سے پچھتو تم حرام تغہراتے ہوا در پچھ طلال (کیا پیطریقہ سجح ہے) تو کہ کیا اللہ نے تہمیں (اس امر کی) اجازت دی ہے یاتم اللہ پرافتر اپر دازی کرتے ہو'۔ اور آپ بریہ بھی ناز ل فرمایا:

﴿ مِنَ العَنْانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْاُنْتَيْنِ امَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ ارْحَامُ الْاَنْتَيْنِ الْمُنْتَيْنِ الْمُعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلدَّنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ الْمُنْتَيْنِ الْمُعَرِ الْمُنْتَيْنِ الْمُعَرِ الْمُنْتَيْنِ الْمُعْزِ الْمُنْتَيْنِ اللهِ اللهِ الْمُعْزِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَامُ الْاَنْتَيْنِ اللهِ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الله لا يَهْدِي الله لا يَهْدِي الله لا يَهْدِي الله النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْعُومَ الطَّالِمِينَ ﴾

'' بھیڑوں میں سے دواور بر یوں میں سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کے بیں اے
نی) تو ان سے کہ کیا (اللہ نے) دونروں کوترام کیا ہے یا دو ما داؤں کو یا اس (چیز) کو (حرام کیا
ہے) جس پر ما داؤں کی بچردانیاں حاوی بیں (یعنی کیا نرو ما دو دونوں ترام کئے گئے بیں) اگرتم
ہے ہوتو جھے کملی (طور پر مسللہ کی تحقیق) خبر دو۔اوراونوں بیں سے دواور (گائے) نیل بیں
سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اس نے پیدا کیے ان سے) کہہ کیا دونوں نرحرام کیے بیں یا دونوں
مادا کی یا (وو تمام چیزیں حرام کی بیں) جن پر ماداؤں کی بچردانیاں حاوی بیں (کیا یہ تمام
مازا کی یا نبی جانب سے گھڑ لی بیں) یا اللہ نے جب تہمیں اس کا تھم فر مایا (تو اس وقت) تم
روبرو) حاضر تھے (اورا پی آ کھوں دیمی بات بیان کر رہے ہو خدا سے ڈرواوراس
پر اس طرح افتر اء پردازی نہ کرد) اس شخص سے زیادہ فالم کون ہے جس نے اللہ پر جموٹ

با ندها تا کہ بے علمی ہے لوگوں کو بھٹکائے بیاتی بات ہے کہ اللہ ظالموں کو (مجھی) راہ راست برنہیں جلاتا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیم بن انی بن قبل نے جو بی عامر بن صعصہ میں کا ایک فخص ہے کہا ہے۔

فیدہ مِنَ الْانْحُوجِ الْمِوْبَاعِ فَوْفَرَة هَوْرَة اللّهِ اللّهِ مِنَ الْانْحُوجِ الْمِوْبَاعِ فَوْفَرَة هَدُو اللّهِ اللّهِ مِنَ الْانْحُوجِ الْمِوْبَاعِ فَوْفَرَة وَازَاسِ طرح آتی ہے جس طرح ان دیافی اونوں کے اس مقام پر چتکبر ہے مست گورخرکی آوازاس طرح آتی ہے جس طرح ان دیافی اونوں کے بغیانے کی آوازجن میں تقریباً ایک سوذن کے جانے ہے محفوظ چھٹے پھرنے والے اونٹ ہوں اور بید بیت اس کے قصیدے کی ہے۔

اورایک ثاعرنے کہاہے۔

حُولَ الْوَصَائِلِ فِی شُریف حِفّہ وَالْمَائِلِ فِی شُریف حِفّہ وَالْمَائِلِ فِی شُریف حِفّہ والْمَائِلِ فِی شُریف حِف والی اورایے مقام شریف میں بیاپ ماوائی جف والی اور نیوں کے اطراف چارسالہ اونٹیاں اورایے اونٹ ہیں جن کی پیٹھیں سواری کرنے سے محفوظ ہیں اور ایسی اونٹیاں بھی ہیں جنہیں دی دی میں مادا کی جن کے سبب بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے۔

اور دصیلہ کی جمع وصائل اور وصل ہے اور بحیرۃ کی جمع بحائر اور بحر ہے اور سائبہ کی جمع زیادہ تر سوائب آتی اور سیب جمبی آتی ہے اور حام کی جمع اکثر حوام آتی ہے۔

(بيان نسب كانكمله)

ابن آخل نے کہانی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمروبن عامر کی اولا دہیں اور یمن والوں میں سے ہیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ ان (روایات) میں سے جوجھ سے ابوعبیدہ اور اس کے علاوہ دوسرے اہل علم
نے بیان کیا رہے: بنی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر بن حارثہ بن امری
القیس بن تعلیم ابن مازن بن الاسد بن الغوث کی اولا دہیں۔ اور ہماری کی ماں خندف ہے اور بعض کہتے ہیں
کے خزاعہ حارثہ بن عمرو بن عامر کی اولا دہیں اور ان کا نام خزاعہ اس کے رکھا گیا کہ وہ جب شام کو جانے

ل (الف) میں الریافی بارائے مہلہ ہے لیکن اس کے کوئی مناسب معنی ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آئے البتہ (ب ج د) میں الدافی با دالی ہملہ ہے دیافت سیلی اور طبطا دی دونوں نے لکھا ہے کہ شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ (احرمحودی) علی اللہ اللہ باللہ باللہ

کے اراد ہے سے بیمن ہوتے ہوئے آئے تو عمر و بن عامر کی اولا دسے علیحد ہ ہو کرمرا ظہران میں اتر پڑے اور و ہیں سکونت اختیار کر لی عوف بن ایوب انصاری نے جو بنی عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ بن الخزرج میں کا ایک فخص ہے (حالت ) اسلام (یاز مانیاسلام) میں کہا ہے۔

فَلَمَّا هَبَطُنَا مَوِ تَخَوَّعَتُ خُوَاعَةُ مِنَا فِي خُيُولِ عَكَرَاكِ وَالْمَالِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُه

فَلَمَّا هَبَطُنَا بَطُنَ مَكُمَّةً أَخْمَدَنَ خُوزَاعَهُ خُوزَاعَهُ وَارَالْآكِلِ الْمُتَحَامِلِ فَكُمَّا الله فَكُمُ الرّب ثو خزاعه في الرّب ثو خزاعه من الرّب ثو خزاعه من الرّب ثو خزاعه من الرّب ثو خزاعه من الرّب تو خزاعه من الرّب و كما جائه والله والله والله في المرافع الله والله والله في المرافع الله والله والله في المرافع الله والله و

فَحَلَتَ اکاریسًا وَشَنَتُ فَنَا بِلًا عَلَى گُلِّ حَیِّ بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ وَجَمِّ جَمِّ بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ وَجَمِّ جَمِّ بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ وَجَمِّ جَمِّ بَنْ كَرَارَ اور بِهَارُ اور سَاحُل كه درمیان تمام تبیلوں یا جا نداروں پرایک ایک دستے نے ہرطرف سے جملہ کردیا۔

نقوا جُرهُما عن بَطْنِ مَكَة وَاحْتَبُوا بِعِنَّ خُزَاعِي شَدِیْدِ الْکُواَهُلِ جَرَبَم كُووادی مُدے ہا ہركر دیا اور توت والے بی خزاعہ کے لئے عزت حاصل كر کے آرام لیا۔
میاشعاراس کے ایک قصیدے کے ہیں اللہ تعالی نے جاہا تو ہم آئیس جرہم کی جلاوطنی کے بیان ہیں ذکر كریں گے۔
میاشعاراس کے ایک قصیدے کے ہیں اللہ تعالیٰ نے جاہا تو ہم آئیس جرہم کی جلاوطنی کے بیان ہیں ذکر كریں گے۔
ابن ایجی نے کہا كہ مدركة بن الیاس کے دولڑ کے ہوئے خزیمة بن مدركة اور ہذیل بن مدركة ان وونوں کی ماں بن قضاعہ ہیں کی ایک عورت تھی خزیمہ کے جارلڑ کے ہوئے كنائة بن خزیمة اسد بن خزیمة اسد وونوں کی ماں بن قضاعہ ہیں کی ایک عورت تھی خزیمہ کے جارلڑ کے ہوئے كنائة بن خزیمة اسد بن خزیمة اسد و

ل (الف) عون بالنون (ب ج د) عوف بالقاء - نسخه (ب) کے حاشیہ پراس کی صراحت ہے کہ حشنی اور مجم البلدان کی روایت میں عوف بالفاء بی ہے ۔ (احرمحمودی)

ع (الف) ميں بن كے بجائے من ہے . (احدمحودي)\_

س (بجول (الف)علول جس معنی بہت ہے کمروں کے ہیں۔ (احرمحمودی)

ين خزيمة اور بنون بن خزيمة - كنائة كي مال عوائة بنت سعد بن عيلان بن معنرتمي -

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ الہون بن خزیمۃ ہے۔

ابن آئی نے کہا کنانہ بن خزیمہ کے بھی چارلڑ کے ہوئے النضر بن کنائہ مالک بن کنائہ عبد مناہ بن کنائہ عبد مناہ بن کنائہ اور ملکان بن کنائہ النضر کی مال تو برہ بنت مربن او بن طابعہ بن الیاس بن مصر تھی اور اس کے تمام (دوسرے) نے ایک دوسری عورت سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نعظر اور مالک اور ملکان کی مال برہ بنت مرتقی اور عبد مناق کی مال ہالہ بنت سوید بن اسد الفطر بنف از دشنوہ کے خاندان سے تقی ۔ اور هنؤ وکا تام عبد الله بن کعب بن عبد الله بن مالک بن نصر بن اسد بن الفوث تھا۔ اور ان کا تام هنؤ واس وجہ ہے پڑ کیا کہ ان میں آپس میں بہت وشنی تقی هنان کے معنی وشنی کے ہیں۔ کے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ نعنر ہی کا نام قریش ہے۔جو مخص نعنر کی اولا دیس ہوگا وہی قریش کہلائے گا۔اور جونعنر کی اولا دیس نہ ہوگا وہ قریش بھی نہ ہوگا۔

جریر بن عطیہ جو بنی کلیب بن پر بوع بن حقللۃ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں کا ایک فخص ہے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی ستائش میں کہتا ہے۔

فَمَا الْأُمُّ الَّذِي وَلَدَتْ قُرِيْتُ الْمِعْمَوْفَةِ النِّجَارِ وَلَا عَقِيْمِ جَلَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَل

شاعر برہ بنت مرکی طرف!شارہ کررہاہے جوتمیم بن مرکی بہن اورالعضر کی ماں تھی اور بیدونوں شعر اس کے ایک قصیدے کے ہیں۔

بعضوں نے فہربن مالک کا تام قریش بتایا ہے توجو خص فہر کی اولا دہیں ہوگا وہ قرشی کہلائے گا۔اورجو فہر کی اولا دہیں نہ ہوگا وہ قرشی نہ تہجما جائے گا۔قریش کا تام قریش اس لئے مشہور ہو گیا کہ تقرش کے معنی اکتساب، تجارت کے ہیں رؤیۃ بن العجاج کہتا ہے۔

قَدُّ كَانَ يُغْنِيهِمْ عَنِ الشَّغُوْشِ وَالْحَشْلِ مِنْ تَسَاقُطِ الْقُرُوْشِ شَحْمٌ وَمَحْضٌ لَيْسَ بِالْمَغْشُوْشِ چکنا (گوشت) اور تازه خالص دوده جومسلسل تنجارت اور کمائی کے سبب انہیں حاصل تھا گیہوں (کی جیسی سادہ غذا) اور پازیب کنگن (وغیرہ کی زینت وآ رائش) ہے بے نیاز کرنے کے لئے انہیں کافی تھا۔ (بینی مزیدارغذا ملنے کے سبب سادہ غذا کی طرف رغبت واحتیاج ندری تھی۔ اور گوشت دوده وغیرہ کھانے سے ان کے چہرے سرخ وسفید اور خوب صورت ہو گئے تنے اس لئے وہ زیورات کی زینت وآ رائش ہے بے نیاز ہو گئے نتے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک تنم کے تیہوں کوشغوش کہتے ہیں اور پازیب اور کٹن وغیرہ کے سروں کوشنل کہا جاتا ہے۔اور قروش کے معنی اکتماب و تجارت کے ہیں۔شاعر کہتا ہے کہ چر کی اور خالص تازہ دودھ نے انہیں ان چیز وں سے بے نیاز کر دیا تھا۔

بیاشعاراس کے ایک تعیدے میں کے ہیں جو بحر رجز میں ہے۔ ابوجلدہ یشکری نے جو یشکر بحر بن واکل کا بیٹا تھا۔ کہا ہے۔ اِخْوَةٌ قَرَّشُو اللَّذُنُوبَ عَلَیْنَا فِیْ حَدِیْثٍ مِنْ عُمْرِنَا وَقَدِیْمِ

اِسودہ کو منوالدانوب علیہ یکی تعدید من علموں وقدیم وہ بیں تو بھائی لیکن انہوں نے اوھراُ دھر سے جمع کر کے ہم پرایسے الزام قائم کئے ہیں جو ہماری کم عمری کے زمانے کے بھی بیں اور اس سے پہلے کے بھی۔

بیشعرای کےاشعار میں کا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قریش کو قریش اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ متفرق ہونے کے بعد پھرا یک جگہ جگہ جگہ جگہ جگہ جگہ جگہ موسے ہیں۔ اور جمع ہونے کو تقرش کہتے ہیں نضر بن کنانہ کے دولڑ کے تھے مالک بن نضر اور پخلد بن نضر ۔ مالک کی مال عاشکہ بنت عدوان بن عمرو بن قیس بن عملا ان تھی۔ اور مجھے خبر نہیں کہ پخلد کی مال بھی مہی تھی یانہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایات کے لحاظ ہے صلت بن عمرو ہی ابوعمر و مدنی ہے ان سب کی ماں بنت سعد بن ظرب العدوانی تقی ۔ اور عدوان عمرو بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھا۔ کثیر بن عبدالرحمٰن جس کا نام کثیر عزو تھا جو بن خزاعہ کی شاخ بن عمرو میں ہے تھا۔ کہتا ہے۔

اَلْیْسَ اَبِی بِالصَّلْتِ؟ اَمْ لَیْسَ اِخُوتِی لِکُلِّ هِجَانِ مِنْ بَنِی النَّصْوِ اَزْهَرَا کیامیراباب ملت نبیں یامیرے بھائی بن النظر کے شرفاکی اولادیس سے مشہور نبیس۔

ا بن آئخی نے کہا کہ ما لک بن نصر کالڑ کا فہرین ما لک تھا جس کی ماں جندلہ بنت الحارث بن مضاض جرہمی تھی۔

۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیابن مضاض ٔ ابن مضاض اکبڑیں ہے۔ ابن اتنحق نے کہا کہ فہر بن ما لک کے چارا کہ فہر بن ما لک کے چارائر کے تنے۔ عالب بن فہر محارب بن فہر حارث بن فہر اور اسد بن فہر اور ان کی ماں لیلی بنت سعد بن بذیل بن مدر کتھی۔

ابن بشام نے کہا کہ جندلہ فہر کی لڑکی تھی اور یکی جندلہ بربوع بن منظلہ ابن مالک بن زید منا ۃ بن تمیم کی مال تھی اور جندلہ کی مال تھی ہے۔ اور جندلہ کی مال کی بنت سعد تھی جربر بن عطیہ بن الخطفی نے کہا ہے اور حندلہ کی مال کی بنت سعد تھی جربر بن عطیہ بن الخطفی نے کہا ہے اور حندلہ کی مال کے بن منظلہ تھا۔
بن موف بن کلیب بن بربوع بن منظلہ تھا۔

وَإِذَا غَضِبْتُ رَمَى وَرَائِنَى بِالْحَصَا الْهَنَاءِ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ الْجَنْدَلِ الْجَنْدَلِ جَبِ الْجَنْدَلِ جَبِ الْجَنْدَلِ الْجَنْدَ الْجَنْدَ الْجَنْدُ الْجَنْدُ الْجَنْدُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُو

ابن آخق نے کہا کہ غالب بن فہر کے دو جیٹے ہوئے لوسی بن غالب اورتمیم بن غالب ان کی مال سلمی بنت عمر والخز ای تھی ۔اور بنی تمیم ہی و ولوگ ہیں جو بنی الا درم کہلاتے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ نوئی بن غالب کے جارٹڑ کے ہوئے کعب ابن لوئی عامر بن نوئی سامہ بن لوئی اور عوف بن لوئی کعب و عامر وسامہ کی مال ماوید بنت کعب بن القین بن جسر بنی قضاعہ میں کی تقی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک اورلڑ کا حارث بن لوک بھی تھا اس کی اولا دین جشم بن الحارث کہلاتی ہے جو بنی ربیعہ کی شاخ ہزان میں سے ہے جربر کہتا ہے۔

اورسعد بن لوگی بھی لوگ کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیرسب بنانہ سے نبعت رکھتے ہیں جو قبیلہ رہیدہ ہیں کے شیبان بن تفلید بن عکابہ بن صعب ابن علی بن بحر بن واکل کی ایک شاخ ہے اور بنانہ اس قبیلے کی مربیتھی جو بنی القیمن بن جسر بن شیع اللہ اور بعض کہتے ہیں سیع اللہ بن الاسدابن ہیں جرہ بن تفلید بن حوان بن عران بن الحاف بن قضاعہ میں کی تھی ۔ اور بعض کہتے ہیں الغر بن قاسط کی بیٹی تھی اور بعض کہتے ہیں جرم بن ربان بن طوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی ۔ اور خزیمہ بن لوگ بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیاوگ عائذہ طوان بن عمران بن الحاف بن تفعاعہ کی بیٹی تھی ۔ اور خزیمہ بن لوگ بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیاوگ عائذہ سے منسوب ہیں جوشیان بن تفلید کی شاخ ہے عائذہ ایک عورت کا نام تھا جو یمن وائی تھی ۔ اور یہ عورت بی عبید بن خزیمہ بن لوگ کی مال باویہ بنت کعب بن القین بن عبید بن خزیمہ بن لوگ کی مال باویہ بنت کعب بن القین بن عبید بن خرتھی ۔ اور عامر بن لوگ کی مال بخیہ بنت شیبان بن محارب بن فہرتھی بعض کہتے ہیں کہ لیا بنت شیبان بن محارب بن فہرتھی بعض کہتے ہیں کہ لیا بنت شیبان بن محارب بن فہرتھی بعض کہتے ہیں کہ لیا بنت شیبان بن محارب بن فہرتھی بعض کہتے ہیں کہ لیا بنت شیبان بن محارب بن فہرتھی بعض کہتے ہیں کہ لیا بنت شیبان بن محارب بن فہرتھی بعض کہتے ہیں کہ لیا بنت شیبان بن محارب بن فہرتھی۔

## عالات مامه

ائن اتخی نے کہا کہ سامہ بن لوی عمان کی طرف چلا گیا اور وہیں رہا عرب کا خیال ہے کہ عام بن لوی نے اس کو نکالا ۔ اور اس لئے نکالا کہ ان دونوں میں پچھے رہجش تھی۔ سامہ نے عامر کی آئے پھوڑ دی۔ تو عامر نے اس کوڈرایا وہ عمان کی طرف نکل گیا۔ عرب کا خیال ہے کہ جب سامہ بن لوک اپنی اوشنی پر جارہا تھا۔ اور راستے میں اونٹنی چرری تھی کہ ایک سانپ نے اس اونٹنی کو پکڑ کر کھینچا اور وہ اپنے ایک باز و کے بل گر پڑی سانپ نے سامہ کوڈس کر مارڈ الا۔ سامہ نے جب موت آتی دیکھی تو عربوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیشعر

حرار المرات ابن بشام ⇔ حمداة ل المراح المرا

جس روزلوگ اس مقام پراتر ہے تو اونمنی پر مرنے والے سامہ بن لوی کے جبیبا کوئی دوسر انظر نہ آ تاتفاپه

بَلِّهَا عَامِرًا وَكَعْبًا رَسُولًا أَنَّ نَفْسِي إِلَيْهِمَا مُشْتَاقَةُ عامرا در کعب کومیرایه پیام پہنچا دو کہ جس ان دونوں کا مشاق ہوں۔

إِنَّ تَكُنْ فِي عُمَانَ دَارِي فَالِّنِي غَالِبِي خَرَجْتُ مِنْ غَيْرِ فَاقَهُ ا گرعمان میں میرا گھر ہو ( بھی تو مجھے اس ہے کس طرح خوشی ہوسکتی ہے کہ ) میں تو بی عالب میں كالويك مخص مول اور بيضرورت كسب رزق نكلا مول \_

رُبُّ كَأْسِ هَرَقْتَ يَا ابْنَ لُوَّيِ خَذَرَالْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ مُهْرَاقَهُ ا اے لوک کے بیٹے موت کے ڈر سے تو نے بعض ایسے پیا الے لنڈ ھا دیئے جولنڈ ھانے کے قابل نہ تنے (موت کے ڈریے بعض قابل استفادہ چیزوں ہے تو نے استفادہ نہیں کیا۔

رُمْتَ دَفْعَ الْحُتُوفِ يَا ابْنَ لُوْيِ مَالِمَنْ رَامَ ذَاكَ بِالْحَتْفِ طَاقَهُ ا ہے لوگ کے بیٹے تو نے موت کو د فع کرنا جا ہا تھالیکن جس نے بیارا دو کیا تھا اس میں موت سے مقاللے کی سکت زیمتی۔

وَخَرُوْس السُّرَى تَرَكُّتَ رَذِيًّا بَغْدَ جدٍّ وَحِدَّةٍ وَرَشَاقَهُ کوشش اور سخت کوشش اور تیرزنی کے بعد حیب جاپ چلی چلنے والی ( اوٰمنی ) کوتو نے مبتلا ئے مصيبت چھوڑ دیا۔

ا بن ہشام نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ شامہ کی اولا دمیں سے ایک شخص نے رسول اللّٰہ مَا اَثْدُ اللّٰہ عَلَیْ اِس آپ كى مراداس كاپىشى سے عرض كيايارسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا آپ كى مراداس كاپيشعر ہے۔ رُبُّ كَأْسِ حَرَّفْتَ يَا ابْنَ لُوِّي حَذَرَالْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ مُهْرَاقَهُ فرمایاماں۔

### عوف بن لو کی کے حالات اور اس کے نسب کا تغیر

ا بن آئل نے کہا کہ عرب کے ادعا کے لحاظ ہے قریش کے ایک قافلے کے ساتھ عوف بن لؤ ی نکلا اور جب غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان كي سرز من من پہنچا تو وہ قافلے سے پیچھے رہ گيا اوراس كي قوم

کے جولوگ اس کے ساتھ تھے کیے تو نظبہ بن سعد جونب کے لحاظ ہے عوف بن لؤی کا بھائی تھا اس کے یاس آیا کیونکه تثلبه سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان کا بیٹا ہے۔ اور عوف سعد بین ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان کا وہ اس کے باس آیا۔اوراس کوروک لیا اور بہت اصرار کر کے اس سے بھائی حارہ قائم کیا اور وہیں اس کی شادی کر دی اس واقعے کے بعدے وہ نسبًا نی ذبیان ہے متعلق ومشہور ہو گیا۔ جب عوف چھے رہ کیا اور اس کواس کی قوم نے چھوڑ دیا تو لوگوں کے خیال کے موافق تفلیہ ہی نے عوف سے خاطب ہوکر رشعر کہا تھا۔

إِحْبِسُ عَلَيَّ ابْنَ لُوْ يَ جَمَلَكَ ۚ تَرَكَكَ الْقَوْمُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ اے ابن نؤی اپنا اونٹ میرے یاس روک تخمے تیری قوم نے چھوڑ دیالیکن تو جھوٹ کہاں سکتا ہے(لیعنی ہم تو تھے نہ چھوڑیں گے )۔

ا بن این اسلی نے کہا مجھے سے محمد بن جعفر بن الزبیر یا محمد بن عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن حصین نے بیان کیا عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ اگر میں عرب کے کسی قبیلے ہے متعلق ہونے یا اس کوہم میں ملا لینے کا دعو بدار ہوتا تو بی مرة بن عوف کے متعلق دعویٰ کرتا۔ کیونکہ ہم ان میں بہت چھیمما ثلت یاتے ہیں اور بیمی جانتے ہیں کہ میہ تنخص کہاں اور کس حیثیت ہے جایڑا ہے ( بعنی عوف بن لؤی ۔کس خاندان ہے تھااور کس طرح وہ دوسرے خاندان میں جایز اے سب کھی معلوم ہے )۔

ا بن ایخل نے کہا کہ وہ نسباً غطفانی ہے کیونکہ مرۃ عوف بن سعد بن ذبیان بن بغیض بن ربیث بن غطفان کا بیٹا ہے اور جب ان لوگوں ہے اس نسب کا ذکر ہوتا ہے تو بیلوگ کہتے ہیں کہ جمیں اس نسب ہے ا نکارنہیں بینب تو ہمیں بہت محبوب ہے اور حارث بن خلالم بن جذیری<sup>ہ</sup> بن بر بوع نے بیشعر کیے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا ہے کہ وہ بنی مرۃ بن عوف میں کا ایک شخص ہے جب وہ نعمان بن منذر ہے ڈر کر ہماک کیا تو جا کرقریش میں ل کیا۔

فَمَّا قُوْمِي بِتَعْلَبَةَ بْنِ سَعْدٍ وَلَا بِفَزَارَةَ الشَّعْرِ الرِّقَابَا میری قوم نہ تو بنی نقلبہ بن سعد میں ہے ہے اور نہ بنی فزارہ میں ہے ہے جن کی گر دنوں پر بہت بال ہیں۔(یا شیر ہبر کی طرح سخت وقوی ہیں )۔

ل (الف) من خط کشیده الفاظ نیس میں ۔ (احمرمحودی)۔ ع (الف) من خط کشیده الفاظ نامین میں۔(احم محمودی)

وَقَوْمِی إِنْ سَأَلْتَ بَنُو لُوْيِ بِمَكَّةَ عَلَمُوا مُضَرَ الطِّرَابَا الرَّوْور اِفْتَ كَرِبِ (تَوْمِن بَاوَل كَاكَم) ميرى قوم بن اوَى جِنبول في كي من بن معزو شمشيرزني كي تعليم دى ہے۔

مَسْفِهُنَا بِاتِبَاعِ بَنِی بَغِیْضِ وَتَوْلِا الْاَقْوَبِیْنَ لَنَا انْتِسَابَا مَسْفِهُنَا بِالْقَوْرِیْنَ لَنَا انْتِسَابَا مَمْ نَے بَیٰ بَغِیض کی پیروی کرنے اور ایے قرابت داروں سے اپنے انتساب کور کے کرنے میں ہے وقوفی کی۔

سَفَاهَةَ مُنْعِلِفٍ لَمَّا تَوَوَّى . هَوَاقَ الْمَاءَ وَاتَّبَعَ السَّوَابَا جَسَطُرِحَ بِإِنْى بَهَا دِيَا ورسراب كَ يَتَصِيلُكَ كِيا (كَهُ بِإِنْى بَهَا دِيَا اورسراب كَ يَتَصِيلُكَ كِيا (كَهُ بِإِنْى مِاصَلُ رَبِ) . (كَهُ بِإِنْى مَاصَلُ رَبِ) .

فَلَوْطُوِّغَتُ عَمُّرَكَ كُنْتُ فِيْهِمْ وَمَا اللّهِيْتِ اَنْتَجِعُ السّعَابَا (السّعَانِ!) تيرى عمرى فتم !اگريش خودكوان كا (قريش كا) مطبع ومنقاد بنائے ركھوں تو بيس بيشدائيس ميں روسكتا ہوں اور جارہ پانی كی تلاش میں کی اور سرز مین كی طرف جانے كا خودكو محتاج نہ ياؤں گا۔

وَ خَشَّ اللَّهُ وَاحَدُ الْقُرُشِيُّ وَخُلِي إِنَاجِيَةٍ وَلَهُ يَطُلُبُ لُوابَا مِيرى سوارى كُوَرِي كُورواحة نَے تیزاونی سے آراستہ کیا اوراس نے اس کا بجیر معاوضہ بھی طلب نہ کیا۔

ابن بشام نے کہا کہ بدوہ اشعار ہیں جو ابوعبیدہ نے اس کے اشعار ہیں ہے جھے سنائے ہیں۔

ابن اسحاق نے کہا کہ انصمین بن الحمام الحری جو بنی ہم بن مرہ میں سے تھا حارث بن طالم کی تروید اورخود کو بن خطفان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا ہے۔

اَلَا لَسْتُمْ مِنَا وَ لَسْنَا اِلْنِكُمْ لَيْ نَوْنَا اِلْنِكُمْ مِنْ لُوْ يَ بْنِ غَالِمِ من لوكه تم بم مِن كِنبين اورنه بمين تم ہے كوئى تعلق ہے لؤى بن غالب ہے نبست ركھنے مِن بم تم ہے بالكل الگ تعلگ ہیں۔

ل (الغب)حش بجاء طي شين معجمه (ب ج د)خش بخا معجمه وفسرا بمعنى واحد \_ (احرمحمو دي) \_

مندرجہ بالا اشعارے شاعر کی مرادقریش ہے اس کے بعد حصین ان اشعار کے کہنے پر پچھتایا اور حارث بن ظالم نے جو بات کہی تھی اس کے بجھ میں آگئ تو اس نے قریش سے اپنے انتساب کا اظہار کیا اور خودا پی بات کی تر دید کی اور کہا۔

نَدِمْتُ عَلَى قُوْلٍ مَضَى كُنْتُ قُلْتُهُ تَبَيِّنْتُ فِيْهِ اللَّهُ قَوْلُ كَاذِبٍ مِن اللَّهِ عَلَى قُولُ كَاذِبٍ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ الل

فَلَیْتَ لِسَانِی کَانَ نِصْفَیْنِ مِنْهُمَا بُکیْمٌ وَنَصِفٌ عِنْدَ مَجْوَی الْگُواکِبِ کَاشُ مِیری زبان کے دو جے ہوجاتے اور اس میں کا ایک حصہ گونگا اور چپ چاپ ہوتا (کہ قریش کی مدح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا کہ) قریش کی مدح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا کہ) ستاروں کے گھو منے کے مقام پر بینی جاتا۔

آبُونَا کِنَانِی بِمَکَّةَ قَبْرُهٔ بِمُغْتَلِمِ الْطَبْحَا بَیْنَ الْاَخَاشِبِ الْاَوْنَا کِنَانِدِی الْاَخَاشِبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

لَنَا الرَّبُعُ مِنْ بَیْتِ الْحَوَامِ وِرَاثَةً وَرُبُعُ الْبِطَاحِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ حَاطِبِ

بیت الحرام کا رائع حصد وراهی نظیم ملا ہے اور رتیل وادی کا رائع حصد ابن حاطب کے گھر کے

پاس ہے۔ لینی بن اوی چارشاخوں ہیں منقسم ہے۔ بی کعب بی عامر بی سامداور بی عوف۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے ایک شخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں کہدسکنا کہ عمر بن الخطاب شی مذہ نے بی مرہ کے چندلوگوں کے سے فرمایا کدا گرتم اپنے نسب کی طرف لوٹنا چا ہوتو لوٹ سکتے ہو۔

ابن آئی نے کہا کہ بیلوگ بن غطفان میں کے شریف اور سرداران توم تھے۔ انہیں میں ہرم بن سنان بن الی حارثہ بن مرة بن شبه اور خارجة بن سنان بن الی حارثه اور حارث بن عوف اور حصین بن الحمام اور ہاشم بن حرملہ بھی

ل (الف) بن خط کشید والفاظ نبیس میں \_(احم محمودی)

ع (الف) ابن ہشام (بج و) ابن ایخق (احرمحمودی)۔

ح (بج و کان القوم اسوافا هم معادتهم وقاد تهم \_(احرمحودی) \_

س (بج د) میں خط کشید والفاظ نیس میں۔ (احمرمحمودی)۔

تھا۔جس کے متعلق کسی شاعرنے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عامر تصفی کے بیشعر مجھے ابوعبیدہ نے یوں سائے ہیں۔ اور نصفہ قیس بن تلان کا بیٹا تھا۔

احيا اباه هاشم بن حرملة يوم البعمله يوم الحباآت و يوم البعمله ترى الملوك عنده مغربه يقتل ذاالذنب ومن لاذنب له ورمحة للوالدات مثلله

اوراس کا نیز ہ ماؤں کوا ہے بچوں پررلانے والا ہے۔ یعنی وہ اپنے دشمنوں کولل کر کے ان کی ماؤں کو رلا تا ہے۔

ابن جشام نے کہا کہ مجھ ہے اس نے میکی بیان کیا کہ ہائے مامرے کہا کہ میری تعریف میں کوئی بہترین شعر کہدتو میں تجھے اس کا صله دول گا تو عامر نے پہلا شعر کہا۔ لیکن ہائم نے اس کو ببند نہ کیا۔ پھر اس نے دوسرا شعر کہا۔ وہ بھی اس کو ببند نہ آیا۔ اس نے تیسرا کہا۔ تو اس کو بھی اس نے ببند نہ کیا۔ جب اس نے دوسرا شعر کہا یوقتا کہ ذائد نہ و من لا ذنب لہ تو اس کو ببند کیا۔ اور اس پر اس کو انعام دیا۔ نے چوتھا میں شعر کہا یقتل ذائد نہ و من لا ذنب لہ تو اس کو ببند کیا۔ اور اس پر اس کو انعام دیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ کیت بن زید نے اپنے اس شعر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔

ل (الف) میں پشعرنیں ہے۔(احرمحودی)۔

ع آخری مصرع (الف) من نبین ہے۔(احرمحودی)

س (الف) مِن خط كشيد والفاظ نبيس مين \_ (احرمحودي)

سے (الف) میں الرابع نہیں ہے اور مصنف نے ہرا کے معرع کوایک بیت لکھا ہے۔ حالا نکد لغت کی کتابوں میں بیت الشعر عو ما الشندمل من النظم علی مصراعین صدرا و عجزا ککھا ہے۔ بیت وہ ہے جس میں دومعر عصدرو بجز کے ساتھ: دن۔ (احریجمودی)

# حرر الله عداة ل كالم الله ومداة ل كالم الله ومنا الله و

وَهَاشِمُ مُرَّةِ الْمُفْنِي مُلُوْكًا بِلَاذَنْبِ اِلَّيْهِ وَمُذْنِبِيْنَا يَى مرة شِ كَا بِاشْم و وَخُصْ ہے جو بے گناہ اور گنهگار بادشا ہوں گوفنا کردیتا ہے۔

یہ بیت ای کے ایک تصیدے کی ہے اور عامر کا وہ شعر جس میں یوم البہا آت ہے ابوعبیدہ کے علاوہ دوسرول ہے مروی ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ بیروہ لوگ ہیں جن کی نیک تا می اورشہرت تمام بنی غطفان اور بنی قیس میں ہے بیہ لوگ اپنے طریقوں پر قائم رہے ۔اوربسل بھی انہیں میں کا ایک شخص تھا۔

# حالات بُسل

لوگوں کا خیال ہے کہ بسل ہی وہ مخص ہے جس نے عرب کے لئے ہر سال میں آٹھ مہینے احترام کے قابل مقرر کیے ہے۔ اس کا بیتکم عربوں نے اپنے لئے مفید پایا۔ عرب اس تھم سے ندا نکار کرتے ہیں اور نداس کی کوئی مخالفت کرتا ہے۔ اس تھم کے موافق وہ عرب کے جس شہر کی طرف چاہتے ہیں سفر کرتے ہیں ان مہینوں میں وہ کس نے درا بھی نہیں ڈرتے ہیں مارہ کے ذہیر بن الی سلمی نے کہا ہے یا

ابن ہشام نے کہا کہ زہیر بنی مزیبة بن او بن طابخته بن الیاس بن مضر میں ہے ہے بعضوں نے زہیر بن الی سلمی کو بنی غطفان سے بتایا ہے بعض کہتے ہیں کہ بنی غطفان کا حلیف تھاوہ کہتا ہے۔

بِلَادٌ بِهَا نَادَمْتُهُمْ وَالْفِتُهُمْ فَإِنْ تَقُوِيا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ بَسُلُ ووالِيهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ بَسُلُ ووالِيهِ مِن رَبِا بَول اوران ہے دوئی کی ہے۔ اگر وہ مقامات ان لوگوں ہے خالی بھی بول (اور وہ اپنے محفوظ مقامات چھوڑ کر کہیں با برنگیں بھی توان کو کچھ خوف نہیں ) کہ وہ خود (از سرتا پا) حرام یعنی قابل احترام ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ بید دنوں شعرای کے ایک قصید ہے ہیں۔

ا بن آئی نے کہا کہ بی قیس بن تعلیہ میں کے آئی نے بیشعر کہا ہے۔

مر الاسراد المراد المرا

· اَجَادَتُكُمْ بَسُلٌ عَلَيْنَا مُحَوَّمٌ وَجَادَتُنَا حِلٌ لَكُمْ وَحَلِيْلُهَا مُحَوَّمٌ وَجَلِيْلُهَا مُحَوَّمٌ وَجَادَتُنَا حِلٌ لَكُمْ وَحَلِيْلُهَا مَهُمْ مِن الله وَ مَا رَبِي الله وَ مَا الله وَمِن الله وَمَا الله

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراس کے تصیدے کا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ کعب بن لؤک کے تین لڑ کے ہوئے۔ مرۃ ابن کعب عدی بن کعب اور ہصیص بن کعب۔ ان کی ماں وحشیہ بنت شیبان بن محارب بن فہر بن ما لک بن النفر تھی۔ مرۃ بن کعب کے تین لڑک تھے۔ کلا ب بن مرۃ تیم بن مرۃ ۔ اور یقطہ بن مرۃ ۔ کلا ب کی مال تو ہند بنت سریر بن تعلیۃ بن الحارث بن ما لک بن کنانۃ بن فرزیمہ تھی۔ اور یقط کی مال بارقیہ تھی۔ جو یمن والے بنی اسمد کی شاخ بنی بارق سے تھی بعض مالک بن کنانۃ بن فرزیمہ تھی۔ اور یقط کی مال بارقیہ تھی ۔ جو یمن والے بنی اسمد کی شاخ بنی بارق سے تھی بعض کہتے ہیں کہ بہتے ہیں کہ بہتے ہیں کہ تیم بند بنت سریر کالڑکا تھا جو کلا ب کی بھی مال تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بارق بن عدی بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن حارثہ ابن امری القیس بن ثعلبة بن مازن بن الازولی میں الغوث میں ہے تھا جو بنی شنوء ق کی شاخ ہے الکمیت بن زید نے کہا ہے۔

وَاَزْدُ شَنُوءَةَ الْدَرَوُّ عَلَيْنَا بِبِجُمِ يَحْسِبُوْنَ لَهَا قُرُّوْنَا الْرَصْنُوءة الْمَدَوَّ عَلَيْنَا بِبِحُمِ يَحْسِبُوْنَ لَهَا قُرُّوْنَا الْرَصْنُوءة الْمِيْنِ الْمَدَالِينِ اللَّهِ الْمُولِ عَلَيْنَا بِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بید دونوں شعرای کے قصیدے کے ہیں۔

ان كانام بارق اس لئے ہوا كه انہوں نے "برق كى تلاش كى۔

ا بن الحق نے کہا کہ کلا ب بن مرۃ کے دولڑ کے ہوئے قصی بن کلا ب اور زہرہ میں کلا ب ان دونوں

ل (بح و) ش الاسد ب\_ (احم محودي)\_

ع (الف) میں انذروا ہے۔ جونہ وزن شعر کے لحاظ ہے جے معلوم ہوتا ہے نہ معنی کے لحاظ ہے۔ (احمرمحمودی)

ع محی الدین عبدالحمید کے نسخہ میں حاشیہ پر لکھا ہے کہ برق کی تاہ ش سے مراوسر مبنر مقامات کی تلاش ہے کیونکہ برق یعنی بجلی ہارش کا پہتہ دیتی ہےاور ہارش می سے سرمبزی ہوتی ہے۔(احمرمحمووی)۔

سم (الف د) مجتمد (ب ج) جعثمه \_ (احرمحمودي) \_

کی مال فاطمہ بنت سعد بن سیل تھی۔اورسیل بن شعمہ کے بنی جدرہ میں سے ایک شخص تھا۔اور شعمہ یمن والے بنی از دمیں سے تھا جو بنی الدیل بن بکر بن عبد مناق بن کنانة کے حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ شعمہ (۲) الاسداور شعمہ (۲) الازد کہتے ہیں اور یہ شعمہ (۲) یشکر بن مبشر بن صعب بن دہان بن لھر بن زہران بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن ما لک بن لھر بن الاسد بن الغوث کا بیٹا تھا۔ بعضوں نے سلسلہ ونسب یوں بیان کیا ہے شعمۃ بن یشکر بن مبشر بن صعب بن نھر بن نور بن زہران بن الاسد بن الغوث ۔ بیلوگ جدرة کے تام سے اس لئے مشہور ہوئے کہ عامر بن عمر و بن خزیمۃ بن ختمہ نے حارث بن مضاض جرہمی کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور بی جرہم مجاورین کعبۃ اللہ شے اس لئے مامر کو جاور کہنے گے اور اس کی اولا دکو جدرہ ۔

ابن الحق نے کہا کہ سعد بن سیل کی مدح وستائش میں کسی شاعر نے کہا ہے۔

مَا نَرِى فِي النَّاسِ شَخْصًا وَاحِدًا مَنْ عَلِمْنَاهُ كَسَعْدِ بْنِ سَيَلْ بِمِي مَنِ وَلَوْل كَ حِيانَ بِالْ عَلَى مَعْد بَنَ يَلْ كَ حِيانَ بِالْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلِلْمُ اللَّالِمُ اللْمُوالِمِ

فَارِسًا يَسْتَدُرِجُ الْنَحَيْلَ كَمَا اسْتَدُرَجَ الْحَوَّالْفَطَامِیَ الْحَجَلُ الْمَعَ الْحَجَلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعَلَمِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ الل

ابن ہشام نے کہا کہ استدرج المحرجس شعر میں ہے وہ بعض الل علم سے مروی ہے۔ ا ابن ہشام نے کہااور کلاب کی ایک بیٹی نعم نامی بھی تھی اور بیہ ہم بن عمر و بن تصیص بن کعب بن لؤی کے

دونوں بیپوں سعد دسعید کی ماں تھی اور اس نعم کی ماں کا نام فاطمہ بنت سعد بن سیل تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ تصی بن کلاب کے چارلڑ کے اور دولڑ کیاں ہوئیں۔عبد مناف، بن تصی عبد العزیٰ بن تصی اور عبد بن قصی اور تخر بنت قصی اور برۃ بنت قصی۔ان کی ماں کا نام جبی بنت صلیل بن حدہیۃ بن سلول بن کعب بن عمر والخز اعی تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے حبیثہ بن سلول کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبد مناف بن قصی کے جس کا نام المغیر ۃ تھا چارلڑ کے ہوئے ہاشم بن عبد مناف عبد تشمس بن عبد مناف المحلب بن عبد مناف اوران کی مال عا تکہ بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن فوکوان بن تعبد مناف المحلب بن عبد مناف اوران کی مال عا تکہ بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن فوکوان بن تعلم المحلم بن منصور بن عکر مدتھی چوتھا لڑکا نوفل بن عبد مناف تھا جس کی ماں واقد ہ بنت عمر و مازن منصور بن عکر مدکا بیٹا تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اس نے میں وجہ سے پہتے بن غزوان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مدنے ان سے مخالفت کی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعمر و نماضر قلابہ حیہ ریطہ ام الانشم اورام سفیان بیسب کے سب عبد مناف بی کی اولا د ہیں۔ ابوعمر و کی مال تو ریطہ تھی جو بنی سقیف ہیں کی عورت تھی۔ اور ندکورہ تمام عورتوں کی مال عاتکہ بنت مرۃ بن ہلال تھی جو ہاشم بن عبد مناف کی بھی مال تھی۔ اور عاتکہ کی مال صغیبہ بنت حوزۃ بن عمر و بن سلول بن معصدہ بن معاویۃ بن بکر بن ہوازن تھی۔ اورصفیہ کی مال عائز اللہ بن معدالعشیر و بن ند جج کی بیٹی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہاشم بن عبد مناف کے چارائر کے اور پانچ لڑکیاں تھیں۔ عبد المطلب بن ہاشم اسد بن ہاشم اور ایاصفی بن ہاشم اور نصلة بن ہاشم اور شفاء نالہ قار ضعفہ رقیم اور حید کے عبد المطلب اور وقید کی مال سلمی بنت عمر و بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھی ۔ اور نجار کا نام تیم الله بن تعلیہ بن عمر و بن الخزر ت بن حارثہ بن تعلیہ ابن عمر و بن عامر تھا سلمی کی مال عمیر قابنت صحر بن الحارث بن تعلیہ بن عارت الخزائی تھا۔ النجارت میں النجارت میں النجارت میں النجارت میں النجارت بن النجارت میں حارثہ بن تعلیہ ابن عمر و بن الحارث بن النجارت میں مال کا نام قبلہ الحارث بن النجارت میں مال کا نام واقد قابنت عمر و بن نقلبہ الخز رجیہ تھی ۔ نصلہ اور شفاء کی مال بن بند بنت عمر و بن نقلبہ الخز رجیہ تھی ۔ نصلہ اور شفاء کی مال بن قضاعہ کی ایک عورت تھی ۔ خالدہ اور ضعفہ کی مال کا نام واقد قابنت الی عدی الماز نیر تھا۔



ابن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کے دس لڑکے اور چھے لڑکیاں تھیں۔ انعباس ۔ حمز قا۔

لے (ج د) فالخ \_(احمرمحودی)\_ ع (ج د) سیب\_(احمرمحودی)\_ ع شاید''ان' سے مرادتصی اور ہاشم اور عبدشس اور المطلب میں جونو فل کے علاتی بھائی میں \_(احم محمودی)

عبدالله ابوطالب جس كانام عبد مناف تعارز بير الحارث حجل كرالمقوم مرار اورابولهب جس كا نام عبدالعزى تفارلز كيان صغير المستميم البيعهاء - عائكه ما سيمه راوي الدوى الدور برة ٢١ -

العباس اور ضرار کی مال نتیله بنت جناب بن کلیب بن ما لک بن عروابین عامر بن زیدمنا قابین عامر بن خدیلة بن جس کالقب ضحیان تقابن سعد بن الخررج بن تیم اللات بن النم ابن قاسط بن منب بن افعی بن جدیلة بن اسد بن ربیعة بن نزار بعض کیتے بین که فصی بن دعی بن حدیلة اور حمز ه مقوم جبل اور صغیبه کی مال کالقب اس کی نیکیول کی کثرت اور مال کی کوسعت کے سب سے غیداق پڑ گیا تھا۔ اور صغیبہ کا نام حالہ بنت اہیب بن عبدالمناف بن فرح ترق اور مال کی کوسعت کے سب سے غیداق پڑ گیا تھا۔ اور صغیبہ کا نام حالہ بنت اہیب بن عبدالمناف بن فرح بن کال ب بن مرق بن کعب بن لؤی تعلی اور عبدالله الب بن فرح بن عالم الب بن مرق بن عالم الب بن فرح بن عائد الله بن عمران بن مخزوم بن یقظ بن مرق بن کعب بن لؤی بن فر بن ما لک بن نظر تھی اور صخر ہی مال تخر بنت عبد بن تعمران بن کوروم ابن یقظة بن مرق بن کعب بن لؤی بن عالب بن عرق بن کعب بن لؤی بن عالب بن غرق بن کعب بن لؤی بن عالم بن عبد بن تعمران بن فر بن مالک بن نظر تھی ۔ حارث بن عبدالمطلب کی مال کا نام سمراء بنت جندب تجیر بن دیا الب بن مرق بن عامر بن صعصح بن معاویة بن برائر بن بواز ن بن منصور بن عکر مدتھا۔ اور البولہب کی مال لبن بن عبر مناف ابن عامر بن صعصح بن معاویة بن برائر بواز ن بن منصور بن عکر مدتھا۔ اور البولہب کی مال لبن بن عبر مناف ابن ضاطر بن صحیح بن سلول بن کوب بن عمر والخز اعی تھی۔

ابن بشام نے کہا کہ عبداللہ بن عبداللہ اللہ ورحمۃ و برکاتہ علیہ وعلی آلے ۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مرق بن کا بنت وہب ابن عبد مناف بن زہر ق بن کلاب بن مرق بن لؤکی بن غالب بن فہر بن ما لک بن نفر بن کنائة تھا۔ آمنہ کی والدہ کا نام آمنہ کی والدہ کا نام آمنہ کی والدہ کا نام بن کنائة تھا۔ آمنہ کی والدہ کا نام برق بنت عبدالعزی بن عثمان بن عبدالدارا بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن لؤکی بن عالب بن فہر بن ما لک بن نفر برق کی ماں کا نام اصحبیب بنت اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن مرق بن کعب بن عرق بن عبد بن عرق بن عبد بن عرق بن عبد بن عوق بن عبید بن عوت کی بن کا نام اس حبیب بنت اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرق بن کا نام اس حبیب کی نائی کا نام برق بنت عوف بن عبید بن عوت کی بن کلاب بن فہر بن ما لک بن نفر سال کا کہ بن نفر سال کی بن فہر بن ما لک بن نفر سال کا کا من حبیب کی نائی کا نام برق بنت عوف بن عبید بن عوت کی بن

۳۔ صاحب اولا دیں ۔ صاحب اولا دے ۔ اولا دی اولا و نہ رہی۔ ۲۔ صاحب اولا دے ۔ صاحب اولا دے ۔ اولا دیں ۔ اولا دیں نہوی۔ ۹ ۔ لاولد۔ ۱۰۔ صاحب اولا دے ۱۱ ۔ باولد ۔ ۱۲ ۔ باولد ۔ ۱۳ ۔ باولد ۔ ۱۲ ۔ باولد ۔ ۱۲ ۔ باولد ۔ ۱۲ ۔ باولد میں نشان زوہ ناموں کے اوپر نہ کور و بالا کیفیت تکھی ہوئی ہے ۔ باتی دوسر کے نخوں میں اس کے متعلق کوئی صراحت نہیں ہے ۔ ۱۷۔ خط کشید والفاظ (الف) میں نہیں ہیں ۔

۱۸ ـ خط کشیده الفاظ ( الف ) مین نبیل \_ ( احمیمحمودی )

لِ (الف) مِن خط كشيده الفا نانبين مِن \_ (احمرمحودي) \_

عدى بن كعب بن لوسى بن غالب بن فهر بن ما لك بن نضر تفا\_

ابن ہشام نے کہا کہ رسول الله مُلَّاقِیَمُ حسب ونسب کے لحاظ سے والدی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی آور والدہ کی طرف سے بھی تمام اولا د آ وم میں افضل واشرف تھے۔ مُلَّاقِیمُ و شرف وکرم مجد وعظم۔ اجز ائے (سیرت) ابن ہشام کا پہلا جزختم ہوا۔

## ذكرولا دت رسول الله مَنَالِثَهُ عِلَمُ



(زہری کے ایک کہا کہ ہم ہے ابوجھ عبدالملک بن ہشام نے کہا کہ زیادہ ابن عبداللہ بکائی نے جمدابن الحق مطلی ہے جورسول اللہ مظافیۃ کے حالات بیان کے ان بیس ہے یہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا عبدالمطلب بن باہم ایک وقت جب جمر میں سور ہے تھے ایک آنے والا آیا اور انہیں زمزم کے کھود نے کا تھم دیا اور وہ قریش کے دو بت اسماف و ناکلہ کے درمیان قریش کی قربان گاہ کے پاس پٹا ہوا تھا۔ اور اس کو بنی جر ہم نے مکہ ہے اپنے سفر کرتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اور بیا اسلام کی باؤلی تھی جس ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے سفر کرتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اور بیا اسلام کی باؤلی تھی جس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت سیراب کیا تھا جب وہ صفر تی ہیں بیا ہے ہو گئے تھے اور ان کی والدہ نے بہت پکھیائی کی اسلام کی کہا تھیل کے لئے بارش برساد ہے پھر کو و اللہ می کہا ور نہ پاپی تھا اور کوہ صفایر چڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ اسلیل کے لئے بارش برساد ہے پھر کوہ مروہ پر آئی اور ان کی اور نہ پاپی تھا اور ان کی والدہ نے جر سکر تعلیل کے لئے درندوں نے نظر و محسوس کر کے دوڑتی اس کی طرف آئی کی والدہ نے درندوں کی آوازشی اور پی کوشول کر پی رہا ہے جو محسوس کر کے دوڑتی اس کی طرف آئی کی والدہ نے اس کو چشمہ بناویا۔

### جرہم کے حالات اور زمزم کا پاٹ دیاجانا

ابن ہشام نے کہا کہ زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمد بن ایخق المطلعی سے جوروایت کی ہے اس میں بنی

ل (الف) من خط کشیده الفاظ نیس بین \_ (احمرمحودی)

ع (الغ) مِن خط کشیده الفاظ نیس میں ۔ (احمیمودی)

ع (الف) مين خط كشيده الفاظ نيس بين \_ (احم محمودي)

جرہم کے حالات اوران کے زمزم کو پاٹ کر مکہ سے نکل جانے اور بنی جرہم کے بعد عبد المطلب کے زمزم کو کھود نے تک مکہ پرکس کی حکومت رہی ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب اسلفیل بن ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بیت اللہ کی تولیت آپ کے فرزند نابت بن اسلفیل سے اس وقت تک متعلق رہی جب تک اللہ تعالیٰ نے جا ہاان کے بعد بیت اللہ کا متولی مضاض بن عمر وجرہی ہوا۔ بعض مضاض بن عمر وجرہی کہتے ہیں۔

ا بن ایخق نے کہا کہ بنی ا ساعیل اور بنی نابت اور ان کا نا نا مضاض بن عمر و' اور جولوگ بنی جرہم میں سے رہتے میں ان کے ماموں ہوتے تھے۔اور بنی جرہم اور بنی قطوراء کیمی لوگ اس زمانے میں مکہ کے باشندے تنے۔ بی جرہم اور بنی قطوراء آپس میں عمز او بھائی تنے۔اور بید دونوں ایک قافلے کی شکل میں یمن ے سغر کرتے آئے تھے۔ بنی جرہم پرمضاض بن عمرواور بنی قطوراء پرالسمیدع جوانبیں میں کا ایک مخف تھا حاکم تھے۔ بیلوگ جب بھی یمن سے نکلتے تو ان پرایک بادشاہ ہوتا جوان کا ہرطر <sup>ح</sup> سے تگران رہتا۔ جب بیہ وونوں مکہ میں اتر ہے اس کوسر سبز اور شا دا ب شہریا یا تو انہیں پسند آ محیا اور دونوں پہیں رہ گئے ۔مضاض بن عمر داوراس کے جربمی ساتھی مکہ کے بلند مقام قعیقعان اور اس کے حوالی میں رہنے لگے۔اورالسمیدع اور بنی تطوراء مکہ کے شیمی حصے اجیا دا وراس کے حوالی میں جولوگ مکہ کی بلند جانب ہے مکہ میں داخل ہوتے ان سے مضاض محصول عشر لیتا۔اور جولوگ مکہ کی نشیبی جانب سے مکہ میں داخل ہوتے ان سے السمید ع عشر لیتا۔اور ہرا یک اپنی اپنی تو م میں رہتا۔ایک دوسرے کے پاس نہ جاتا۔ پھر بنی جرہم اور بنی قطوراء نے ایک دوسرے ے بغاوت کی اور ہوں حکومت میں ایک دوسرے ہے مقابلہ کرنے لگے۔اور اس وفت مضاض کے ساتھ ین اسلعیل اور بنی نابت ہی کے ہاتھ ہیت اللّٰہ کی تولیت تھی۔ ادرالسمید ع کویہ بات حاصل نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف حملہ آورانہ بڑھے۔مضاض بن عمر وقعیقعان سے اینے لشکر کو لئے السمیدع کی طرف اس ملرح نکلا کہ اس کے نشکر کے ساتھ لشکر کا بورا سا مان نیز ہے سپریں تکواریں اور ترکش وغیرہ ایک دوسرے سے محراتے۔ اور کھڑ کھڑاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قعیقعان کو تعیقعان ای لئے کہا جاتا ہے۔ ( قعقع کے معنی میں کھڑ کھڑایا) اور السمیدع اجیادے اس طرح نکلا کہ اس کے ساتھ سوار اور پیادہ لشکرتھا۔ کہا جاتا ہے کہ اجیاد کواجیاوان سبب ہے کہا جاتا ہے کہ السمید ع کے ساتھ بہترین گھوڑے تھے۔ (جیاد کے معنی بہترین محموڑے ہیں)۔ ان کا مقابلہ مقام فاضح میں ہوا اور نہایت شخت جنگ ہوئی اور السمیدع قتل اور

بنی قطوراء ذلیل ورسوا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ فاضح کو فاضح ای سبب سے کہتے ہیں ( فاضح کے معنی ذلیل ورسوا کرنے والے کے ہیں) پھران لوگوں نے ایک دوسر سے سے کی خواہش ظاہر کی اور مقام مطانخ ہیں جو مکہ کے بلند جھے ہیں واقع ہے ان قبیلوں کی تمام شاخیں جمع ہوئیں۔ اور وہیں صلح کر لی۔ اور حکومت مضاض کے جوالے ہوئی۔ جوب مکہ کی حکومت متفقہ طور پرمضاض کے ہاتھ آئی۔ اور وہاں و وہا دشاہ ہوگیا تو لوگوں کے لئے اس نے جانور ذرئ کئے اور ان کی ضیافت کی تو وہاں لوگوں نے پکایا اور کھایا۔ اس لئے مطابخ کا نام مطابخ پڑگیا۔ (طبع کے معنی پکایا)۔ بعض اہل علم کا دعویٰ ہے کہ اس مقام کا نام مطابخ پڑنے کی وجہ بیتھی کہ وہاں تج نے جانور ذرئ کرکے لوگوں کو کھلایا تھا اور ای مقام پر تبع نے منزل کی تھی۔مضاض اور السمید ع کے درمیان جولڑ ائی جھڑا ہوالوگوں کے اور عالے کے لئا فی اور میان جو کہ ہیں ہوا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلیم کی اولا دکوخوب پھیا دیا۔ لیکن بیت اللہ کے متولی اور حکام مکہ بنی جرجم بنی رہے جو اسمعیل ( مَلِائل ) کے ماموں ہوتے تھے۔ اولا داسمعیل نے بنی جرجم سے حکومت کے متعلق بھی نزاع ندی اس لئے کہ ایک تو وہ قر ابت میں ان کے ماموں ہوتے تھے۔ دوسرے مکہ معظمہ کی عظمہ کی عظمہ کی عظمہ کی عظمہ کی مقامت مرمت اس بات ہے مائی تھی کہ بیں اس میں جنگ وجدال ند ہوجائے۔ جب مکہ میں اولا و اسلیم کو تھی ہونے گئی تو وہ دوسرے شہروں میں منتشر ہو گئے۔ جس قوم سے بنی اسلیمل کی مخالفت ہوئی اللہ تعالیٰ کو تان کو بال کر ڈالا۔

### بی کنانهٔ اور بی خزیمهٔ کا بیت الله پرتسلط اور جرجم کا اخراج



اس کے بعد مکہ میں بنی جرہم نے سرکشی شروع کی اور وہاں کی عظمت وحرمت کا لحاظ ندر کھا۔ وہاں کے رہنے والوں کے سواد وسر ہے جولوگ وہاں جاتے ان پرظلم شروع کر دیا اور کعبۃ اللہ کے لئے جونڈ رانے گزرانے جاتے اس کو کھا جانے لگے تو ان میں پھوٹ پڑگئی۔ جب بنی بکر بن عبد منا ق بن کنائہ اور غبشان نے جو بن خزاعہ میں ہے تھان حالات کو دیکھا ان ہے جنگ کرنے اور ان کو مکہ ہے نکال دینے پرشنن ہو گئے اور انہیں بیام جنگ دیا اور انہیں جلا گئے اور انہیں بیام جنگ دیا اور انہیں جلا گئے اور ان پر غلبہ یا لیا اور انہیں جلا وطن کر دیا۔ زمانہ جا ہمیت میں مکہ کی بیرحالت تھی کہ جواس میں ظلم و زیا دتی کرتا اس میں ندرہ سکتا جو شخص اس میں خود سری کرتا کہ اسے اپنے اندرے نکال دیتا۔ اس کا نام ناسلے مشہور تھا۔

سرت ابن بشام ب هداول کی کی اول

کوئی با دشاہ اس کی بےحرمتی کا ارادہ کرتا تو فوراً ہر باد ہوجا تا۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لئے مشہور ہوا کہ وہ ان سرکشوں کی گردنیں تو ڑویتا تھا۔ جواس میں کسی برائی کی داغ بیل ڈالنے ( بک کے معنی گرون ټو ژ د ينا م س)\_

ا بن ہشام نے کہا کہ مجھے ابوعبیدہ نے بتلایا ہے کہ بکہ مکہ کے اندر کی ایک وا دی کا نام ہے اور چونکہ لوگوں کا وہاں بہت ہجوم ہوتا تھا۔اس لئے اس کو بکہ کہنے گئے ( بک کے معنی ہجوم کیا )۔

ابوعبیدہ نے مجھے پیشعر بھی سنایا۔

إِذَا الشَّرِيْبُ اَخَذَتُهُ أَكُّهُ فَخَلِّهِ حَتَّى يَبُكُ بَكَّهُ جب کوئی ہم مشرب بختی پراتر آئے تو اس کوجپوڑ دے حتیٰ کہختی اس سے مزاحمت کرے۔ یعنی اس کوچھوڑ دو کہ اس کے اونٹ یانی کی طرف جا کیں اور وہاں ہجوم کریں۔

بكه خاص طور بركعبة الله كي جگها ورمسجد بي كوكها جاتا ہے۔ بيد دنول شعر (بيعني دونون مصرع) عامان بن کعب بن عمر بن سعد بن زیدمنا ة بن تمیم کے ہیں۔

ا بن اتخل نے کہا کہ عمر و بن حارث بن مضاض جرہمی نے کعبے کے دونوں ہرن اور حجراسود کو نکال کر ز مزم میں دفن کر دیا۔ اور بنی جرہم کوساتھ لے کریمن کی طرف چلا گیا۔ اور تولیت مکداور وہاں کی حکومت کے چھوٹنے کے سبب انہیں بہت تم ہوا چنا نجہ عمر و بن حارث بن مضاض نے اس بارے میں کہا ہے اور یہ مضاض و ہ مضاعل نہیں ہے جس کومضاض ا کبر کہتے ہیں۔

وَقَائِلَةٍ ۚ وَالدُّمْعُ سَكُبُ سُبَادِرُ وَقَدْ شَوِقَتْ بِاللَّمْعِ مِنْهَا الْمَحَاجِرُ بعض کہنے والوں کی بہ حالت ہے کہ آنسو تیزی سے بہدرے ہیں اور آ تھوں کے طلقے آ نسوول سے چک رہے ہیں اور وہ بیر ہیں ہیں۔

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحُجُونِ إِلَى الصُّفَا أَيْيُسٌ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرٌ ''کو ی<u>ا</u> مقام حجو ن ہے کوہ صفا تک نہ کوئی مونس تھا اور نہ مکہ میں کوئی رات میں بیٹھ کرچین ہے یات کرنے والا ۔

يُلَجُلِجُهُ بَيْنَ الْجَنَاحَيْنِ طَايْرُ

فَقُلْتُ لَهَا وَالْقَلْبُ مِينَى كَأَنَّمَا

لے کعبۃ اللہ کی طرف نذرگز ارانی ہوئی چیزوں میں سے دوسونے کے ہرن بھی تنے۔جس کا ذکر آ گے آئے گا۔ (احمرمحمودی) ع (الف) میں پیشعرتیں ہے۔(احرمحودی)۔ سے (الف) میں پیشعرتیں ہے۔(احرمحودی)

سيرت اين مثام 🚓 حمداة ل

میں عورت سے کہا اور میرے دل کا (تر دو کے سبب) یہ عالم تھا کہ گویا اس کو کوئی برندا ہے وونوں بازوں کے درمیان حرکت و سے رہا ہے۔

(لینی بھی تو جراًت ہے اس کا جواب دینے کو تیار ہوجاتا تھا اور بھی ہمت وجراًت صاف جواب دے و تی اور کھینہ کہ سکتا تھا ) آخر میں نے کہا۔

بَلِّي نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَزَالْنَا صُرُوْفُ اللَّيَالِي وَالْجُدُوْدُ الْعَوَاثِرُ (بيكس نے كہا كدوبال كوئى بستائى شاتھا) كيول نبيس بم بى تو وہال كر بنے والے تھے ز مانے کی گروشوں اور ناکام مساعی نے جمیں وہاں سے تکال دیا۔

وَكُنَّا وُلَاةِ الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ لَطُوْفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْخَيْرُ ظَاهِرُ نابت کے بعد بیت اللہ کے متولی ہمیں تو تھے جواس (اللہ تعالیٰ کے ) کھر کے گرو کھو متے رہتے تے (ہاری) بھلائی تو (بالکل) فلاہر ہے۔

وَنَحُنُ وَلِيْنَا الْبَيْتَ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ بِعِزٍّ فَمَا يَخْطَى لَدَيْنَا الْمُكَاثِرُ نا بت کے بعد بیت اللہ کی تولیت عزت وجلال کے ساتھ ہمیں نے تو کی ہے۔ ہماری نظروں میں کثرت مال پرفخر کرنے والوں کی کیا قدرومنزلت ہو عتی ہے۔

مَلَكُنَا فَعَزَّرْنَا فَأَعْظِمْ بِمَلْكِنَا فَلَيْسَ لَحِي غَيْرِنَا ثَمَّ فَاخِرُ ہم نے وہاں حکومت کی تو کس عزت وشان کی حکومت کی ہمارے سواکسی اور قبیلے کو وہاں فخر کی مخائش بی نبیس۔

اَلَّمْ تَنْكُحُوْمِنْ خَيْرٍ شَخْصِ عَلِمْتُهُ ۚ فَأَبْنَاوُ ۚ هُ مِنَّا وَنَحْنُ الْأَصَاهِرُ (اے بی جرہم) کیاتم نے (اٹی لڑک) اس مخص کے نکاح میں نہیں دی ہے جوان تمام لوگوں میں بہترین تھا جن کو میں جا نتا ہوں بعنی استعیل علیہ السلام اس کی اولا دہمیں میں سے تو ہے اور ہارای قبیلہ تواس کاسسرال ہے۔

فَإِنْ تَنْثَنِي ۚ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بِحَالِهَا ۚ فَإِنَّ لَهَا حَالًا وَفِيْهَا التَّشَاجُرُ اگرد نیاایے حالات وتغیرات میں کی وقت ہماری طرف بھی متوجہ ہوجائے (تو کیا تعجب ہے)۔

ل (الف) میں بجائے خیر کے فیر ہے جس کے کوئی معنی بنتے نظر نہیں آتے عالبًا کا تب کی تحریف ہے۔ ع (الف) میں بجائے تنگئی کے تکنن ہے جس کے معنی ہیاہو سکتے آیں کہا گر دینا نے ہم درمتوں کو چھوڑ کر فیروں کو دومت بنا لإ بي آوالي آخره - (احرمحودي)

کہ اس میں تغیرات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔اورانہیں میں کھکش ہوتی رہتی ہے۔ فَآخُرَ جُنَا مِنْهَا الْمَلِيْكُ بِقُدْرَةٍ كَذَلِكَ يَا لَلنَّاسِ تَجْرِى الْمُقَادِرُ جمیں وہاں سے باقوت بادشاہ نے نکال دیالو کو تقدیریں ای طرح جاری ہوتی ہیں۔ اَقُولُ إِذَا نَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ أَنَمُ إِذَا الْعَرْشِ لَا يَبْعَدُ سُهَيْلٌ وَعَامِرُ جب فارغ البال لوگ سو محے تو میں نہ سویا اور بید دعا کرتا رہا کہ اے عرش اعظم کے مالک سہیل و عام (تیری رحمت ہے) دور نہ کر دیئے جا کیں۔

وَ بُدِّلْتُ مِنْهَا أَوْجُهَالًا أُحِبُّهَا قَبَائِلَ مِنْهَا حِمْيَرٌ وَ يُحَايِرُ ان لوگوں کا قائم مقام تو نے ایسے لوگوں کو کر دیا ہے جو مجھے محبوب نہیں ۔ان میں پچھ تو حمیری قبیلے کے ہیں اور پچھ یحاری۔

وَصِرْنَا آحَادِيْنًا وَكُنَّا بِغِبْطَةٍ بِلْلِكَ عَضَّتْنَا السِّنُوْنِ الْغَوَابِرُ مجھی ہم بھی قابل رشک ہے لیکن اب تو ہم گذشتہ قصے اور کہانیاں بن کررہ گئے ہیں۔ ہماری اس قابل ریک حالت ہی کی وجہ سے گذشته زمانے نے ہمیں کا شکھایا ہے۔

فَسَحَّتُ دُمُوعُ الْعَيْنِ تَبْكِي لِبَلْدَةٍ بِهَا حَرَمٌ أَمْنٌ وَفِيْهَا الْمَشَاعِرُ اس بلدہ محترم کے لئے جس میں امن وامان اور (اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی ) یاد گاریں ہیں آئىسىروتى اورآ نسوبهاتى بيں۔

وَتَبْكِيْ لِبَيْتِ لَيْسَ يُوْذَى حَمَامُهُ يَظُلُّ بِهِ آمْنًا وَفِيْهِ الْعَصَافِرُ آ تکھیں اس گھر کے لئے روتی ہیں جہال کے رہنے والے کبوتر کوبھی تکلیف نہیں دی جاسکتی۔وہ اور چھوٹے چھوٹے پرند ہمیشداس میں بےخوف رہا کرتے ہیں۔

وَلِيْهِ وَحُوْشٌ لَا تُرَامُ أَيْسَدٌ ۚ إِذَا خَرَجَتُ مِنْهُ فَلَيْسَتُ تُفَادَرُ اوراس میں جنگلی جانور بھی ہیں جن (کے شکار) کا کوئی قصد نہیں کرتااس لئے وہ (آ دمیوں ہے) مانوس ہیں۔ جب وہ اس میں سے نکل کر چلے بھی جاتے ہیں ( تو پھرواپس آتے ہیں ) بے وفائی نہیں کرتے۔ ا بن ہشام نے کہا کہ فابناء یا مناجس شعر میں ہےوہ ابن ایخی کے علاوہ دوسروں ہے مروی ہے۔ ابن ایخل نے کہا کہ عمر و بن الحارث ہی نے عمر ووغیشان اور ان مکہ والوں کا تذکر ہ کرتے ہوئے بیشعر

ل (ب ج و)ساكني مكة الذين (الف)ساكن مكة الذين \_ دوسرانسخه تلط معلوم بوربائ كيونك الذين جمع ساكن واحد کی صفت کیسے بن سکے گا۔فلیتد ہو۔(احدیجمودی)

کے ہیں جو بنی جرہم کے مکہ سے چلے جانے کے بعد وہاں چھوٹ رہے تھے۔

یَا اَیُّهَا النَّاسُ مِیرُوْا اِنَّ قَصْرَکُمْ اَنْ تُصِبِحُوْ اذَاتَ یَوْمِ لَا تَسِیرُوْنَا ( مَدین اَیْهُ النَّاسُ مِیرُوْا اِنَّ قَصْرَکُمْ اَنْ تُصِبِحُوْ اذَاتَ یَوْمِ لَا تَسِیرُوْنَا ( مَدین جِعوے نے ہوئے )لوگو( مَدے ) چلے جاوَتَها رے کل کا تو بیرحال ہے کہ اگر کسی روز صبح سویر ہے جملہ ہوجائے تو تم نگل بھی نہ سکو گے۔

حُثُوا الْمَطِیَّ وَارْخُوا مِنْ آزِمَتِهَا قَبْلَ الْمَمَاتِ وَقَضُوا مَا تَقَضُّوا اَ مَعَالَى مُوت کے پہلے سوار یوں کی با گیں ڈھیلی چھوڑ کرائیس تیز دوڑ او اور جو پچھ کرنا جا ہے ہو کراو۔

گُنا اُناسًا کَمَا کُنتُم فَغَیَّر نَا دَغْرٌ فَانْتُم کَمَا کُنا تَکُولُونَا اَنَاسًا کَمَا کُنا تَکُولُونَا مَا کُنا مُاری جاوک ہو جاوک ہے ہم لوگ بھی تمہاری ہی طرح ہے۔ پھر زیانے نے ہماری حالت بدل دی پس (ہوشیار ہو جاوک کہ) تمہاری بھی وہی حالت ہوگئی جو ہماری ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے اشعار میں سے بیروہ شعر ہیں جن کی نسبت اس کی طرف کرنا سیجے ثابت ہوا ہے۔

ابن ہشام لیے کہا کہ بعض علاء شعر نے مجھے بیان کیا کہ بیشعروہ ہیں جوعرب میں سب سے پہلے کہے گئے ہیں۔اور بیشعریمن میں ایک پھر پر کندہ ملے۔لیکن اس کے راوی کا نام مجھے بتایانہ گیا۔

# تولیت بیت اللہ پر بی خزاعہ میں کے بعض لوگوں کامستقل قبضہ

ابن این این این کی کہا کہ اس کے بعد بنی خزاعہ میں غبشان بیت اللہ کے متولی ہوئے۔اور بنی بکر بن عبد منا ۃ نہ ہوسکے۔اوران میں کے متولی کا نام عمر و بن الحارث الغبشانی تھا۔

بنی کنانة کے قریش ان دنوں اپنی قوموں میں متفرق جماعتوں 'تکڑیوں' اور خاندانوں' میں رہا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تولیت بن خزاعة میں وراثة کیے بعد دیگرے چلی آتی تھی یہاں تک کدان کا آخری متولی حلیل بن حجمیہ بن سول بن کعب بن عمر وخزاعی ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حبشیہ بن سلول کہتے ہیں۔



ابن الخق كہتے ہيں كەتصى بن كلاب نے حليل بن حدشيه كے پاس اس كى بينى حق كے متعلق اپنا پيغام

بھیجا تو اس نے اس پیغام کو بخوشی منظور کر لیا۔اور اپنی بٹی کا عقد اس سے کر دیا۔اس جوڑے سے جاراڑ کے ہوئے ۔عبدالدارعبدمناف عبدالعزیٰ اورعبد پھر جب قصی کی اولا دہمیلی اورعز ت و مال میں ترقی ہوئی ۔ اور حلیل مرکمیا تو کعبۃ اللہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کے لئے قصی نے خود کو بنی خزاعۃ اور بنی برے نیادہ مستحق یا یا۔اس لئے کہ قریش خاص اسلمیل بن ابراہیم (علیہاالسلام) کی اولا داوران سب میں منتخب کی قصی نے قریش اور بنی کنانہ ہے اس امر میں مشورہ کیا۔اور بنی خز اعداور بنی بحر کے نکالنے کی انہیں ترغیب دی۔اور انہوں نے اس بات کو تبول کیا۔اس ہے مہلے کے حالات یہ تھے کہ ربیعہ بن حرام جو بی عذرہ بن سعد بن زید میں سے تھا کلا ب کی وفات کے بعد مکہ آ کر فاطمہ بنت سعد بن سل سے نکاح کیا تھا۔ اس نکاح کے وفت فاطمہ کے لڑکوں میں ہے ایک لڑکا زہرۃ توجوان تھا اور ایک لڑکاقصی دود ہے بیتا۔ ربیعہ فاطمہ اور اس کے شیر خوار بچقصی کوا ہے ساتھ لے کرا ہے وطن کو چلا گیا اور زہرہ یہیں رہا۔ فاطمہ کواس نے شو ہرر بیعہ ہے ایک اورلژ کارزاح نامی تولد ہوا۔ جب قصی جوان ہوااور س تمیز کو پہنچاتو مکہ آیااور یہیں رہنے لگا۔اور جب قصی کی توم نے اس کے مشورے اور ترغیب کو قبول کیا (اور بن خزاعداور بن بحر کے اخراج کے لئے سب متفق ہو سكتے )۔ توقص نے اپنے مال شريك محائی رزاح بن ربيعہ كواپنی امداد کے لئے لکھ بھیجا كہ وہ آ كريبال رہے اوراس کی امداد کرے۔تو رزاح بن ربیعدائے دوسرے بھائیوں من ربیعہ محمود بن ربیعہ اور جاہمة بن ر بیعہ کو بھی اینے ساتھ لے کرآیا جواس کے علاقی بھائی تھے اور فاطمہ کے علاوہ دوسری عورت سے تھے۔اور ان کے علاوہ بنی قضاعہ کے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لا یا جو حج کے اراد سے نکلے تھے۔اور بیسب کے سب قصی کی امداد کے لئے متفق ومتحد تھے۔لیکن نی خز اعد کا دعویٰ یہ ہے کہ حلیل بن حبشیہ کی جیٹی ہے قصی کو جب بہت اولا دہوئی توحلیل نے قصی کے لئے تولیت کعبد کی وصیت کی اور کہا کہ بی خزاعد کی بانسبت تولیت و انتظام کعبہاورحکومت مکہ کے لئے تم زیادہ موزوں ومستحق ہوتصی نے اسی لئے طلب تولیت کی جراُت کی لیکن بیروایت بی خزاعہ کے سواد وسرے کس ہے ہم نے نہیں تی۔واللہ اعلم کہان دونوں میں کونی بات سجی ہے۔

غوث بن مُرّ کا'لوگوں کو حج کی اجازت دینے پر مامور ہونا

الغوث بن مربن ا دبن طابحہ بن الیاس بن مصرا وراس کی اولا دعر فیہ کے بعد الوگوں کو وہاں ہے نگلنے

ع (ب ج و) قرید جس کے معنی نتخب کے ہیں (الف) فرید جس کے معنی اعلیٰ شان وشوکت والا (احمد محمودی) ع (الف ب) فاحت ملها بعنی فاطر کو لے گیا (ج و) فاحت مله ما بعنی فاطمداوراس کے بچے دونوں کو لے گیا۔ (احمد محمودی) ع بعد کالفظ (ج د) میں ہے۔ اور (الف ب) میں نہیں ہے۔ (احمد محمودی)

کی اجازت دینے پر ماموراوراس کی متولی تھی اوراس کواوراس کی اولا دکوصوفہ کہا جاتا تھا۔اور بیتولیت اس کو اس طرح حاصل ہوئی تھی کہاس کی ماں جرہم میں کی ایک عورت تھی۔اوراس کواولا دنہ ہوتی تھی۔تو اس نے الله تعالیٰ کی نذر مانی کہا گرا ہے لڑ کا ہوتو اس کو وہ کعبۃ اللہ کے لئے وقف کر دے گی کہ وہ اس کی عبادت و خدمت وانتظام میں لگارہے۔اس کولڑ کا بیدا ہوا جس کا نام غوث رکھا گیا۔اور پیابتدا میں اینے ماموول بی جرہم کے ساتھ انتظام کعبۃ اللہ میں رہا کرتا تھا۔اس لئے عرفہ کے بعد لوگوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دیئے کا کا م بھی ای سے متعلق ہوگیا۔ کیونکہ اس کو کعبۃ اللہ کی قربت کے سبب ایک خاص قدر ومنزلت حاصل ہوگئی تھی۔اوراس کے بعداس کی اولا د کی بھی یہی حالت رہی یہاں تک کہ وہ بھی چل بسےغوث بن مربن اداینی ماں کی نذر کے پورا کرنے کے متعلق کہتا ہے۔

إِنِّي جَعَلْتُ رَبِّ مِنْ بَنِيَّةُ إِرَبْطَةً الُعَليَّهُ اے پروردگار میں نے اپنے بچے کو مکہ شرفہ کے لئے وقف کر دیا ہے۔ فَبَارِكَنَّ لِيْ بِهَا اِليَّهُ · وَاجْعَلْهُ لِيْ مِنْ صَالِحِ الْبَرِيَّهُ یروردگارمیرے لئے اس کووہاں برکت دے اور اے تمام مخلوقات میں ہے بہتر بنا۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب غوث ابن مراوگوں کے ساتھ وہاں سے نکلتا تو بہ کہا کرتا تھا۔ لَا هُمَّ إِنِّي تَابِعٌ تَبَاعَهُ إِنْ كَانَ إِثْمٌ فَعَلَى قُضَاعَةً یا اللہ میں تو بس بوری طور پر پیروی کرنے والا ہوں اگر کوئی گناہ ہے تو اس کا و بال بنی قضاعہ پر ہے۔ ابن ایخت نے کہا کہ جھے ہے کی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے باب عباد ہے روایت کی اس نے کہا کہ صوفہ کی حالت میتھی کہ وہ لوگوں کو مقام عرفہ سے لے کر نکلتے تھے اور جب منی ہے مکہ کے طرف جانے کا لوگ قصد کرتے تو یمی لوگ دوسرے لوگوں کوا جازت دیتے حتیٰ کے جب منیٰ ہے مکہ کو جانے کا روز ہوتا اورلوگ جمروں کو پھر مارنے کے لئے آتے تو قبیلہ صوفہ بی میں ہے کوئی ایک شخص (پہلے ) پھر مارتا اور و وسرے لوگ پھر نہ مارتے جب تک کہ وہ پہلے نہ مارتا ۔ضرورت مندلوگ جنہیں جلد جانا ہوتا اس کے باس آتے اور اس سے کہتے کہ چلئے آپ بہلے پھر ماریں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ پھر ماریں۔وہ کہتا خداکی قسم میں ابھی پھرنہ ماروں گاحتیٰ کے سورج نہ ڈھل جائے۔اورضرورت مند' عجلت کے خواہاں لوگوں کی بیرحالت ہوتی کے خودای کو پچھر مارتے اور جلدی کرتے اور کہتے کہ مبخت چل پچھر مارلیکن وہ انکار ہی کرتا رہتا۔ یہاں تک کہ جب آفتاب ڈ ھلتا تو اٹھتا اور پھر مارتا اس کے بعد دوسر ہے لوگ بھی پھر مارتے۔

ا بن ایخق کے بیں کہ جب لوگ جمروں کو پھر مارنے سے فارغ ہوتے اورمنیٰ سے نکل کر مکہ جانے کا

ارادہ کرتے تو قبیلۂ صوفہ کے لوگ گھاٹی کی دونوں جانب کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو جانے ہے روک دیجے ۔ اور کہتے اے گروہ صوفہ گڑر جاؤ پھر دوسر بے لوگ نہ گزرتے یہاں تک کہ وہ گزرجائے اور جب قبیلۂ صوفہ کے لوگ منی ہے مکہ کی جانب جانے کے لئے نکل کھڑے ہوتے اور چلے جاتے تو دوسر بے لوگوں کے لئے راستہ صاف ہوجا تا۔ اور وہ ان کے بعد نکلتے ۔ غرض یہی حال رہا یہاں تک کہ وہ لوگ چل بسے اور جدی رشتے کی قربت کے سبب سے ان کے بعد ان کے بعد ان کے وارث بنوسعد بن زیدمنا قبن تمیم ہوئے اور پھر آل صفوان بن الحارث بن جی نہوے وی وی کی ایک شاخ تھی۔

ا بن ہشام نے کہا کےصفوان جناب بن شجنہ بن عطار دبن عوف بن کعب بن سعد بن زیدمنا ۃ بن تمیم کا بیٹا تھا۔

ابن این این سے کہا کہ صفوان ہی لوگوں کو جج کے وفت عرفہ سے نگلنے کی اجازت دیا کرتا تھا۔اوراس کے بعداس کی اولا داجازت دیا کرتی یہاں تک کہان میں کا آخر شخص جس کے زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا وہ کرب بن صفوان تھا۔اوس بن تمیم بن مغراءالسعد کی کہتا ہے۔

وہ کرب بن صفوان تھا۔ اوک بین تمیم بن مغراء السعدی کہتا ہے۔ لا یَبُوّ کُ النّاسُ مَا حَجُوْا مُعَرَّفَهُمْ حَتّی یُقَالُ اَجِیْرُوْا آلَ صَفُوانَا جب تک لوگ جَہوں کے اپنے مقام عرفہ سے نہیں جیس جیس کے۔ یہاں تک کہا ہے بی صفوان جمیں اجازت دونہ کہا جائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراوں بن مغراء کے قصیدے میں کا ہے۔

#### عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روانگی کی حالت

اور ذوالاصبح العدوانی نے جس کا نام حرثان بن عمر وتھا اور ذوالاصبح اس کا نام اس لئے مشہور ہو گیا کہ اس نے اپنی ایک انگلی کاٹ لی تھی یہ شعر کہے ہیں۔

عَذِیْرَ الْحَیِّ مِنْ عَدُوا نَ کَانُوْ ا حَیَّة الْاَرْضِ بی عدوان کے اس قبیلے کی جانب ہے کون عذر کرسکتا ہے کہ وہ تو زینی اثر دہوں کی ما تند ذی

لے (بج و) یجیز ۔ (الف) یخیز بید دوسرانسخہ بالکل ہے معنی ہے یا تو یجیز اجازت دینے کے معنی میں ہوتا یا یخیر آخر میں راے مہلہ سے ہوتا کہ اختیار دینے کے معنی میں ہوتا۔ (احمرمحمودی)۔

ع (الف) میں اوس بن تمیم نیس ہے صرف ابن مغراء السعد ی ہے۔ (احرثحودی)

ہیبت وشان ہے۔

بَغِی بَغْضُهُمْ ظُلْمًا فَلَمْ بِرُخِی ظَلْمًا فَلَمْ بِرُعَ عَلَى بَغْضِ وہ آپس میں ایک دوسرے پربھی ظلم وزیادتی کرتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا۔

وَمِنْهُمْ كَانَتِ السَّادَا تُ وَالْمُوْفُوْنَ بِالْقَرْضِ السَّادَا تُ السَّادَا مِ الْفَوْضِ الْمَوْفُوْنَ بِالْقَرْضِ لَيْنَ اللهِ الراء الرَّتِ لِينَ اللهِ الراء الرَّتِ اللهِ الراء الرَّتِ اللهِ اللهِ الراء الرَّتِ اللهِ اللهِ الراء الرَّتِ اللهِ اللهِ الراء الرَّتِ اللهِ ال

وَمِنْهُمْ مَنُ يُجِيْزُ النَّا سَ بِالسَّنَةِ وَالْفَرْضِ ان مِن السِيلوگ بَهِي جِولُو گول كوسنت اور فرض لِيني احكام جَح كي اجازت ديتے بيں۔ وَمِنْهُمْ حَكَمٌ يَقْضِيْ فَلَا يُنْقَضْ مَا يَقْضِيْ ان مِن السِيجِي بِين (جو فيما بين كے اختلاف مِن) حَكم بنا كرتے بين اور جو فيصلہ وہ كر ديتے بين وہ ٹو ننائبيں۔

بداشعاراس کے ایک قصیدے کے ہیں۔

( ذواصع کے ان اشعار اور اوس کے نہ کورہ بالا شعر میں ظاہر انتخالف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بی صفوان کو اجزت دینے والا بتا تا ہے اور یہ بی عدوان کولیکن دراصل ان میں شخالف نہیں ہے بلکہ ) دوالا صبع نے جس اجازت کا ذکر اپنے شعر میں کیا ہے وہ مز د لفے سے نکلنے کے متعلق ہے جو بی عدوان سے متعلق تھی جس طرح زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمد بن آئی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بی عدوان کی وراثت میں یہ اجازت ان کے باپ دادا سے برابر چلی آئی ہے۔ ان میں کا آخری شخص جس کے ذمانے میں اسلام کا ظہور ہوا ابوسیارہ عمیلہ بن الاعز ان تھا۔ اور اس کے متعلق عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

ابوسیارہ اپنی ایک گدھی پر بیٹے لوگوں کو ہٹار ہا تھا۔ای لئے شاعر نے سالماحمارہ کہا ہے۔





#### عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان



ابن آئی نے کہا کہ بقصی حکما نہ کورہ بالاشعر میں جوآ بااس سے مراد عامر بن ظرب بن عمر و بن عیا ذین یشکر بن عدوان العدوانی ہے۔عرب میں کوئی فسادیا کسی تنصلے میں کوئی دشواری چیش آتی تو اس کی طرف رجوع کرتے اور وہ جو بچھے فیصلہ کر دیتا اس سے سب کے سب راضی ہوتے۔ ایک مقدمہ اس کے یاس پیش ہوا۔ جوان میں مختلف فیہ تھا۔ایک خنثیٰ تھا جس میں وہ علامت بھی تھی جومرووں کی ہےاوروہ بھی جوعورتوں میں ہوتی ہے لوگوں نے اس ہے اس کے متعلق سوال کیا کہ اس کوتم مرد شار کروگے یا عورت۔ اس مسئلے ہے زیا دہ دشوار اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا۔اس لئے اس نے کہا کہ بیس تمہارے اس معالم بیس غور کرنے کے بعد جواب دوں گا۔اے گروہ عرب خدا کی شم تمہارے اس معالمے کے جیسا میرے یاس اور کوئی معاملہ نہیں آیا۔ان لوگوں نے اس کومہلت دی اوراس نے اپنی رات بیداری میں اس طرح گزاری کہا ہے اس معالمے میں الٹی سیدھی رائیس قائم کرتا اور اس معالمے میں غور کرتا رہائیکن اس کے متعلق کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ بخیلہ نامی اس کی ایک لونڈی تھی جواس کی بکریاں چرایا کرتی تھی وہ اس لونڈی پر ہمیشہ عمّا ب کیا کرتا۔ جب مبح بحریاں چرنے کے لئے چپوڑتی تو کہتا اے خیل خدا کی نتم تو نے بہت دن چڑھا دیا اور جب جرا گاہ ہے بمریاں واپس لاتی تو کہتا اے خیل خدا کی شم تو نے بہت رات کر دی اوراس کا بیعتا ب اس لئے تھا کہ وہ بحریوں کو چرا گاہ کی جانب چھوڑنے میں ہمیشہ دیر کیا کرتی تھی یہاں تک کہ بعض لوگ اس سے پہلے ہی چرا گاہ کو چلے جاتے اور واپس لانے میں بھی ہمیشہ تا خبر کیا کرتی حتیٰ کہ واپسی میں بھی بعض لوگ اس سے پہلے ہی واپس ہوجاتے تھے۔ جب اس لونڈی نے عامر کی اس کے بستریز بیداری ٔ اور بے چینی بیقراری ٔ دیکھی کہا تیرا با یہ مرجائے تھے کیا ہوا ہے آج رات تھے کون م شکل پیش آئی ہے۔ عامرنے کہااری کمبخت جس معالمے سے بچھے کوئی سروکار نہ ہواس میں مجھے اپنے حال پر جھوڑ۔ پخیلہ نے دوبارہ اس سے ویبا ہی سوال کیا تو عامرنے اینے دل میں کہاممکن ہے کہ جس معالمے میں میں حیران ہوں اس کا کوئی حل بیاپیش کر دے اور کہا اری کمبخت میرے یا س خنٹیٰ کی میراث کا معاملہ پیش ہوا ہے میں اسے مردقر اردوں یاعورت خدا ک قتم میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں کوئی معقول وجداس میں مجھے نظر نہیں آتی ہے جنیلہ نے کہا سجان اللہ یہ بھی کوئی دشوار بات ہے فیصلے کا مدار پیٹاب کے مقام سے سیجئے تعنقیٰ کو پیٹاب حرات ابن برات ابن ب

کروائے اگراس نے اس رائے سے بیٹاب کیا جس سے مرد پیٹاب کرتے ہیں تو وہ مرد ہے اوراگراس نے اس رائے سے بیٹاب کرتی ہیں تو وہ عورت ہے عامر نے کہاا ہے خیل اس فیصلے نے اس رائے ہر یوں کو چاہ کرتے ہیں جس سے عورتیں پیٹاب کرتی ہیں تو وہ عورت ہے عامر نے کہاا ہے خیل اس فیصلے کے بعداب تو بکر یوں کو چاہے دیر سے لا یا کریا دیر سے لے جایا کر تھے معاف ہے خدا کی تتم تو نے اس معاسلے کو حل کردیا پھر جب صبح ہوئی ان لوگوں کے یاس گیاا وروہ ی فیصلہ کیا جس کا خیلہ نے اسے مشورہ دیا تھا۔



#### قصی بن کلاب کا حکومت مکه برغلبه پا نا اوراس کا قریش کومتحد کرنا اور بنی قضاعه کااس کی امدا د کرنا



ا بن اسخق نے کہا کہ جب ندکور ہُ بالا سال آیا اور بنی صوفہ نے حسب عادت وہی کام کئے جو ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے اس حال میں کہ تمام عرب ان کی تولیت اور ان کے حقو تی ہے واقف تھے اور ان کے دلوں میں وہ تمام کام بنی جرہم اور بنی خزاعہ کے وقت ہے بطور مذہب جاگزیں تھے۔ تو قصی بن کلا ب اپنی قوم قریش اور بن کنانة اور بن قضاعه کوساتھ لئے عقبہ کے یاس آیا۔اور کہااس کام کی تولیت کا ہم تم<sup>ل</sup>ے نے زیاوہ حق رکھتے ہیں۔تو بی صوفہ نے قصی ہے جنگ شروع کی اورخوب جنگ ہوئی بی صوفہ نے شکست کھائی اور جو جو چیزیں رسوم جج سے متعلقہ ان کے ہاتھوں میں تھیں ان سب برقصی نے غلبہ حاصل کرلیا۔ جب بیددیکھا تو بی خزاعداور بی بحربھی تصی ہے کتر انے لگے۔اورانہوں نے جان لیا کہ عنقریب کعبۃ اللہ اورامور مکہ میں وہ انہیں بھی مانع ہوگا جس طرح بی صوفة کواس نے منع کر دیا اور جب وہ قصی سے کتر انے لگے تو قصی نے ان ہے بھی جنگ کرنے کی تیاری کی اوران ہے لڑائی کی اپنی جانب ہے ابتدا کر دی۔اور بنی خزاعداور بنی بحر بھی اس ہے مقابلے کے لئے نکلے دونو ل نشکر ملے۔اورخوب گھسان کی جنگ ہوئی۔ یہاں تک کہ فریقین میں ہے بہت ہےلوگ مارے گئے۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کوسلح کی دعوت دی۔اورعرب ہی میں ہے کسی ایک شخص کو تھم بنانے کی تھبری۔اور یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد مناق بن کنانہ کو تھم بنایا۔ یعمر نے ان میں فیصلہ ریے کیا کہ کعبۃ اللہ اورامور مکہ کے متعلق بی خزاعہ کی بے نسبت قصی زیادہ حقدار ہے اور بنی خزاعہ اور بنی بحر کے جن لوگوں کوقصی نے قتل کیا ان کا خون ساقط اور پیا مال اور قریش اور بنی کنانہ اور بنی قضاعہ کے جن لوگوں کا خون بنی خزاعہ اور بنی بحر نے کیا اس کی دیت دینا ان پر لازم ہوگا۔اور کعبة اللہ اور مکہ

لے (بج و) میں لنعن اولی بھذا منکم ہے جس کے معنی ہم نے ترجمہ میں الف) میں لا نعن اولی بھذا منکم ہے اس کے معنی یوں ہوں گے کہیں ایسانیس ہوسکتا بلکہ ہمتم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔(احمرمحمودی)

کے معاملات میں قصی آزاد ہوگا۔ای روز سے بیم بن عوف کا نام شداخ ہو گیا کیونکہ اس نے بہت سے خون اس روز ساقط اور پامال کردیے۔(شدخ کے معنی پیٹ میں بچھمل ہونے سے پہلے کر گیا)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے شداخ کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد ہے بیت اللہ اور امور کھ اور اپنی قوم کے گھروں ہے مکہ تک تمام امور کے انظام کا سر پرست قصی بی بن گیا۔ اور اپنی قوم اور کھ دوالوں کا بادشاہ ہوگیا اور اس کی قوم نے اس کو بادشاہ تنظیم بھی کرلیا گئی تصی نے عرب کوان کی اس حالت پر برقر اررکھا جس حالت بیں وہ تنے اور ایسا اس بادشاہ تنظیم بھی کرلیا گئی تصی نے عرب کوان کی اس حالت پر برقر اررکھا جس تھا کہ ان بیس کی قتم کا ردوبدل نہ ہونا چاہئے۔ چنا نچہ اس نے آل صفوان اور آل عدوان اور نسا ہ اور مرہ بن عوف کوان بی حالات پر قائم رکھا جن حالات پر وہ تھے۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعیان (کی حکومت ک) متمام عمارات کو ذر حادیا۔ بی کعب بن لوی میں آتھی پہلا خصی تھا، جس نے اس کی قوم مے اس کی اطلاعت کی۔ اور عہد دیا ہے تجابہ وسقایہ و رفارہ و ندوہ و لواء سب کے سب سب ہے اس کی قوم نے اس کی اطلاعت کی۔ اور عہد دہائے تجابہ وسقایہ و رفارہ و ندوہ و لواء سب کے سب قصی بی متعلق تھے۔ اور وہ کھر میں ہر طرح کی رفعت و مزالت کا جامع تھا۔ (ججابہ۔ خدمت پردہ کھیا اللہ ۔ سقایہ۔ حاجیوں کی ضیافت۔ ندوہ۔ مجلس شور کی۔ اللہ ۔ سقایہ۔ حاجیوں کو ضیافت۔ ندوہ۔ مجلس شور کی۔ کے ہرایک قبیلہ کواس نے وہ مزالت دی جس پروہ پہلے ہے تھے۔ اور کوں کا اوعا ہے کہ قریش نے حرم کے ان ور تھی تھے۔ اور کوں کا اوعا ہے کہ قریش نے حرم کے ان ور تھی کی خوت کی خوت کی اور اس کے درگاروں نے اس نے ہاتھ کے انہیں کا نا۔

قریش نے اس کا نام جمع رکھ دیا۔ اس لئے کہ وہ مکہ کی ہر طرح کی رفعت ومنزلت کا جامع تھا۔ اور انہوں نے اس کی حکومت کومبارک پایا۔ اس لئے قریش کی کسی عورت کا نکاح اور کسی مرد کی شاد کی نہوتی اور نہووں نے اس کی حکومت کومبارک پایا۔ اس لئے قریش کی کسی عورت کا نکاح اور کسی مرد کی شاد کی نہوتی اور نہوتی نازل شدہ کسی وشوار معالمے جس مشورہ کرتے اور نہ کسی قوم لیسے جنگ کے لئے ہر چم با ندھے مگرای کے گھر جس ۔ ان کے ہر چم اور کی لڑکا با ندھ دیا کرتا۔ قریش کی کوئی لڑک چولی پہنے کی عمر کو پہنچ کو جولی نہر ہوتی اس کے بعد وہ پہنچی مگرای کے گھر جس ۔ اس کے گھر جس اس لڑکی کے جسم ہر چولی بیونی جاتی اور بیہنائی جاتی اس کے بعد وہ

ا (الف) لحوب قوم فی غیرهم (ب جو) لحوب قوم من غیرهم پہلے نئے میں ٹی کا جواستعال کیا گا ہے وہ قلط معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

اپ لوگوں کے پاس جاتی۔ اس کی قوم قریش میں اس کے احکام کا بیرحال اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی عظم ندہجی عظم ندہجی کی طرح ضروری الا تباع ہوگیا تھا کہ اس کے خلاف ندکیا جاتا۔ اور اس نے اپنے ایکے ایک مشورہ گھر بنوایا۔ اور اس کا دروازہ کعبۃ اللہ کی مجد کی طرف رکھا اس میں قریش اپنے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے ہتے۔

ابن مشام نے کہا کہ شاعر کہتا ہے

قُصَی لِعَمْرِی کَانَ یُدْعَی مُجَمِّعًا بِهِ جَمَعَ اللَّهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرِ مِیرِی عَمْرِی عَمْرِی م میری عمر کی تشم تصی جو مجمع کے نام سے مشہور تھا ای کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی فہر کے تمام قبیلوں کو متحد کر دیا۔

ابن ایخل نے کہا کہ عبد الملک بن راشد نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے باپ نے سا کہ عمر بن الخطاب شی ہوئے سے آپ کی خلافت کے ان کے باپ نے سا کہ عمر بن الخطاب شی ہوئے سے آپ کی خلافت کے ذمانے میں ایک شخص تعمی بن کلاب کے حالات بیان کررہا تھا جس میں اس کے اپنی قوم کو متحد کرنے 'اور پی خزاعداور بنی مجرکو کہ سے نکال دیے اور بیت اللہ کی تولیت 'اور کہ کی حکومت ' حاصل کرنے 'کا ذکر تھا تو عمر بن الخطاب (شی ایک کر کر کہ ان کر تھا تو عمر بن الخطاب (شی ایک کر کر کہ ان کر تھا تو عمر بن الخطاب (شی ایک کر کر بیروا نکارنہیں کیا۔

ابن آئی نے کہا کہ جب قصی اپنی جنگ سے فارغ ہوا تو اس کا بھائی رزاح بن ربیعہ اپنی تو م کے ان لوگوں کو لے کر جواس کے ساتھ تھے اپنے شہروں کی طرف لوث گیا۔ اور رزاح نے قصی کی استدعا کو تبول کرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا أَتَى مِنْ قُصَيِّ رَسُولُ فَقَالَ الرَّسُولُ آجِيبُو الْخَلِيلَا جِبُو الْخَلِيلَا جِبُو الْخَلِيلَا جب قَصَى كَيَاسَدِ عَالَ وَبُولَ كَرو - جب قَصَى كَيَاسَدِ عَالَ الْمَالُولُ النَّقِيلَا لَهَ فَعُنَا الْمَلُولُ النَّقِيلَا لَهَ فَعُنَا الْمَلُولُ النَّقِيلَا لَهُ مَالَ كَالِي الْمَالُولُ النَّقِيلَا لَهُ مَالَ كَالِي الْمَالُولُ النَّقِيلَا لَهُ مَالَ كَالِي الْمَالُولُ النَّقِيلُا لَهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

نَسِيْرُ بِهَا اللَّيْلَ حَتَّى الصَّبَاحِ وَنَكُمِى النَّهَارَ لِنَلَّا نَزُولًا بَمِانُ مُورُون مِن جِيبِ رجِ تاكه بم الاك مرا مُحورُون مِن جيبِ رجِ تاكه بم الاك شهوجا كين -

فَهُرَّهُ سِرَاعٌ كُوِ رُدِ الْقَطَا يَجِئْنَ بِنَا مِنْ قُصَيِّ رَسُولًا

يرت اين بشام ب حدادل

وہ محور بے جوتصی کے پاس سے ہمارے پاس قاصد کولائے ایسے تیز سے جیسے اپنی پینے جاتے وقت مرغ سنگ خوار به

جَمَعْنَا مِنَ السِّرِّ مِنْ ٱشْمَذَيْنِ وَمِنْ كُلِّ حَيّ جَمَعْنَا قَبِيلًا ہم نے اشمذین (نامی پہاڑوں یا قبیلوں ) سے اور ہرایک بڑے قبیلے میں ہے بہترین افراو کی چيوني چيوني جماعتيں جمع کرليں۔

فَيَالَكِ حَلْبَةً مَالَيْلَةٍ تَزِيْدُ عَلَى الْآلُفِ سَيْبًا لِيلاً اے گھڑ دوڑ کے محوڑ وحمہیں کیا ہو گیا کہ دوسرے محوڑ دل نے مقابلے میں تیز چھوڑنے کے باوجودتم نے ایک رات میں ایک ہزار (میل یا فریخ ) ہے زیادہ مسافت طے نہ کی۔ فَلَمَّا مَرَرُنَ عَلَى عَسْجَرً وَاسْهَلُنَ مِنْ مُسْتَنَاخَ سَبِيلًا چرجب وہ محوڑے مقام عبر برگزرے اور منزل کے رائے میں ہے ( پچھ جھے طے کر کے ) آ سانی بیدا کرلی۔

وَجَاوَزُنَ بِالرُّكُنِ مِنْ وَرِقَانِ وَجَاوَزُنَ بِالْعَرْجِ حَيًّا حُلُولًا اورمقام درقان کےایک جھے پر ہے گزر کروا دی عرج پر گزرے جہاں ایک قبیلہ اتر اہوا تھا۔ مَرَرُنَ عَلَى الْحَلِيّ مَا ذُقْنَهُ وَعَالَجْنَ مِنْ مَرَّ لَيْلًا طُويْلَا تو وہ محوڑ ہے جلی نامی نبات پر ہے گذر ہے کین اس کو چکھا تک نبیس (یا نشیب کے جمع شدہ یانی پر ے گزرے اور اس کو پیا تک نہیں اور (مقام) مر (القلم ان کی مسافت) یہ کوشش رات کے ایک بڑے جھے میں طے کی۔

نُدَيِّي مِنَ الْعُودِ الْفُلاءَ هَا إِرَادَةً أَنْ يَسْتَرِقْنَ الصَّهِيلًا ہم جنی ہوئی اونٹنوں کے قریب ان کے بچوں کور کھنا جا ہتے تھے کہ دوان کی آ واز سکھ جا کیں۔ فَلَمَّا الْتَهَيُّنَا إِلَى مَكَّةَ البُّحْنَا الرِّجَالَ قَبِيلًا قَبِيلًا مجر جب ہم کے پہنچاتو بہا دروں کے بہت سے قبیلوں کا خون ہم نے مباح کرویا۔ نُعَاوِرُهُمْ ثُمَّ حَدّ السُّيُوفِ وَفِي كُلِّ اَوْبٍ خَلَسْنَا الْعُقُولَا وہاں ہم نے ان کے مقالبے میں مکواروں کی باڑہ سے مدد لے کر ہر پہتیر ہے اور وار میں ان کی عقليل جين لي

ل (ب ج) معجرنام مقام (الف) عسجد سونے جواہرات کے معنی ہیں جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ (احرمحمودی)

نُخَيِّرُ هُمْ بِصَلَابِ النَّسو دِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ اللَّالِيلَا النَّسو مِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ اللَّالِيلَا الْمَاسِينَ عَتَ لَا مُولِ ( كَ جِي مُحورُ و ل ) كؤر يع السطر ح ما تكرب تقي جس طرح ايك قوت وعزت والاذليلول كو ما نكما ہے۔

فَاصَبَحَ سَبِیْهُمُ فِی الْحَدِیْدِ وَمِنْ کُلِّ حَیِّ شَفَیْنَا الْغَلِیْلاَ مَی فَاصَبَحَ سَبِیْهُمُ فِی الْحَدِیْدِ وَمِن کُلِّ حَیْ اور مرایک قبیلے کے کیندوروں کو میجہ بیہ ہوا کہ ان میں کے قیدی سے کی لوہ میں جکڑے گئے اور مرایک قبیلے کے کیندوروں کو کیندوبغض کی بیاری ہے ہم نے چنگا کردیا۔

اور نتخلبہ بن عبداللہ بن فربیان بن الحرث بن سعد بن مذیم القصّا کی نے اس کے متعلق کہا ہے کہ قصی نے جب انہیں بلایا تو انہوں نے اس کی استدعا قبول کی ۔

جَلَبْنَا الْنَحَيْلَ مُضْمَرَةً تَغَالَى مِنَ الْاَعْرَافِ اَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ مِنَ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ مِمَامِ مِنَا الْخِيابِ كَلَّ مِنْ عَلَيْ مِنْ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ مِنْ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ مِنْ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ مِنْ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ مِنْ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ مِنْ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ مِنْ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجَنَابِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجَنَابِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجَنَابِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

فَأَمَّا صُرْفَةً الْنُحُنْفَى فَخَلَّوا مَنَاذِلَهُمْ مُحَاذَرَةَ الطِّرَابِ الطِّرَابِ الرَّامِ وَيَ صُوفَ ال

وَقَامَ بَنُوْ عَلِي إِذْ رَاوُنَا إِلَى الْاَسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّوَابِ الطَّوَابِ الطَّوَابِ الطَّوَابِ الرَّيْ الْأَسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّوَابِ العَلَمِ الرَّيْ الْمُعَالِقِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ اللهِ الْمُعَلِيقِ اللهِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللهِ الطَّوْلِيقِ اللهِ الطَّمِي اللهِ المُعَلِيقِ اللهِ الطَّوابِ المُعَلِيقِ اللهِ المُعَلِيقِ اللهِ المُعَلِيقِ اللهِ الطَّمِي اللهِ الْمُعَلِيقِ اللهِ الْمُعَلِيقِ اللهِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللهِ الْمُعَلِيقِ اللهِ الْمُعَلِيقِ اللهِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِل المُعِلَّيْ الْمُعِلِيقِيقِيقِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِيقِيقِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيق

اورقصی بن کلاب نے کہاہے۔

آنا ابْنُ الْعَاصِيْنَ بَنِي لُوْيِ بِمَكَّةَ مَنْزِلِي وَبِهَا رَبِيْتُ مِنْ الْمَامِولَى وَبِهَا رَبِيْتُ مِن فَلَوى كَمْ معمومول كابينا بول مكه ش ميرا كمر باورييس ميرى نشو ونما مولى ن

اِلَى الْبَطْحَاءِ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدٌ وَمَرُونَهَا رَضِيْتُ بِهَا رَضِيْتُ اللهِ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَلَسْتُ لِغَالِبٍ إِنْ لَمْ تَأَثَّلُ بِهَا آوُلَادً فَيْدَرَ وَالنّبِيْتِ

جُصِى بَى عَالَبِ مِن سے نہ بجھا اگراس میں اولا دقید رونبیت کی جڑیں نہ جم کئیں۔

دِذَاحٌ نَاصِدِی وَبِهِ اُسَامِی فَلَسْتُ اَخَافُ ضَیْمًا مَا حَییْتُ
میری امداد کرنے والا رزاح ہاورای پر میں فخر کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں کی ظلم
سے میں نیں ڈرتا۔

پھر جب رزاح بن ربیعة یہاں ہے جاکراپی بستیوں بیس رہنے لگا۔اللہ نے اس کی اور حن کی اولا و کوخوب پھیلا یا اور آج جو بنی عذر ق کے دو قبیلے جیں انہی دونوں کی اولا دجیں رزاح بن ربیعة جب اپنے وطن کو آیا تو اس کے اور بنی نہد بن زیداور بنی حو تکہ بن اسلم کے درمیان کچھا ختلا ف ہو گیا تو اس نے انہیں ڈرایا حتی کہ دو میں چلے گئے اور بنی قضاعہ کی بستیوں سے جلا وطن ہو گئے اور وہ آج بھی یمن ہیں جس قصی بن کلاب نے جو بنی قضاعة سے محبت رکھتا تھا۔اور ان کی ترقی کو اور ان کی بستیوں بیس ان سب کے ایک جگہ رہنے کو لیند کرتا تھا۔اور جو برتا و رزاح نے ان کے ساتھ کیا اس کو تا لیند کرتا تھا اس نے بیا شعار کہے ہیں۔ کیونکہ قصی اور رزاح بی رشتہ داری تھی ۔ اور قصی نے جب رزاح وغیرہ کو اپنی امداد کے لئے بلوایا تو انہوں کے اس کی استدعا قبول کی اور اس کے لئے انہوں نے قبیل اٹھا کی امداد کے لئے بلوایا تو انہوں نے آفتیں اٹھا کی استدعا قبول کی اور اس کے لئے انہوں نے آفتیں اٹھا کئیں تھی۔

اَلْاَ مَنْ مُنْلِعٌ عَنِیْ دِزَاحًا فَالِّیْ فَلَهُ لَحَیْتُكَ فِی اثْنَتَیْنِ کَالُولَ اِللَّامِیْ فَلْهُ لَحَیْتُكَ فِی اثْنَتَیْنِ کَالُولَ اِللَّامِیُ اِللَّامِی اللَّامِی اِللَّامِی اللَّامِی اللَّامِی اللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اِللَّامِی اللَّامِی الْمُنْسِیْمِی الْمُنْسِی الْمُنْسِیْمُ اللِّلْمِی الْمُنْسِیْمُ الْمُمِی الْمُنْسِی الْمُنْسِیْمُ الْمُنْسِیْمِ الْمُنْسِیْمِ الْمُنْسِی الْمُنْسِیْمُ الْمُنْسِیْمُ الْمُنْسِیْمُ الْمُنْسِیْمُ الْمُنْسُلِمُ الْمُنْسِیْمِ الْمُنْسِیْمِ الْمُنْسِیْمُ الْمُنْسِی

لَحَيْتُكَ فِي بَنِي نَهْدِ بْنِ زَيْدٍ كَمّا فَرَّقْتَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ المُل

وَحَوْلَكُةُ بُنُ السَّلُمَ إِنَّ قَوْمًا عَنَوْهُمْ بِالْمَسَاءَ فِي قَدْ عَنَوْنِيُ وَمَرِ عَنَوْهُمْ بِالْمَسَاءَ فِي قَدْ عَنَوْنِي وَمرے حوتکہ کے ماتھ برائی کا ارادہ کیا انہوں نے میرے ماتھ برائی کا ارادہ کیا۔
میرے ماتھ برائی کا ارادہ کیا۔

این مشام نے کہا کہ بعض لوگ ان اشعار کی نسبت زہیرین جناب الکلمی کی جانب کرتے ہیں۔ ابن آئن نے کہا کہ جبقصی زیادہ عمر والا ہو گیا اور اس کی مڈیاں (تھل کھل کر) بتلی ہو گئیں۔ اور عبدالداراس کا پہلوٹٹا لڑ کا تھا۔لیکن عبدمناف نے اپنے باپ ہی کے زمانے میں عزت ورفعت حاصل کرلی تنتمی۔اور ہرطرح کے تجربات حاصل کر لئے تھے اور اس کے دواورلڑ کے بھی تھے جن کا نام عبدالعزیٰ اورعبد تھا۔ توقعی نے عبدالدارے کہا پیارے بیج من لے۔خدا کی تئم میں بچھے ان لوگوں سے پیچھے ندر ہے دوں كا أكر چدانهول نے بچھ پر برترى حاصل كرلى بان من كاكوئي فخص كعبة الله ميں داخل نه ہوسكے كا جب تك كرتو خوداس كے لئے درواز ہند كھولے قريش كى كسى جنگ كاير ہم نہ باندھا جائے گا جب تك كرتواہے ہاتھ ے نہ با ندھے مکہ میں تیرے کورے کے بغیر کوئی (زمزم کا یانی) نہ بینے گا۔اور نہ جا جیوں میں ہے کوئی مخص تیرے کھانے کے سوا دوسروں کا کھانا کھائے گا۔ قریش اینے معاملات میں سے کسی معاملے میں کوئی قطعی فیعلدند کریں مے محرتیرے ہی کھر ہیں اور اس نے اپنا کھر جس کا نام دارالندوہ تھا اے دے دیا جس کے سوا سمسی دوسرے کھر میں قریش اینے معاملات میں ہے کسی معالے کا فیصلہ نہ کرتے تھے۔اور حجابہ ولوا ، وسقایہ و رفادہ سب کھای کے حوالے کر دیار فادہ ایک طرح کا خراج تھا جو ہرموسم جے میں قریش اینے مال میں سے قصی بن کلاب کے حوالے کیا کرتے تھے اور وہ اس رقم ہے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کرواتا اور اس کو وہ لوگ کھاتے جوتو محکرنہ ہوتے اور جن کے یاس زادراہ نہ ہوتا۔اس خراج کوقصی نے قریش پر لازی گر دانا تھا۔ جب اس نے انہیں اس کا تھم دیا تو کہا تھا اے گروہ قریش تم اللہ کے پڑ دی ہواور اس کے گھر والے ہو اورحرم میں رہنے والے ہواور حجاج اللہ کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور تمام مہمانوں میں سب سے زیادہ وہ عزت واکرام کے حق دار ہیں۔اس کئے تج کے زمانے میں ان کے لئے کھانا یانی تیاررکھواس وفت تک کہ وہتمہارے یاس ہے واپس چلے جا کیں۔انہوں نے اس کی بات مان لی اور ہرسال اپنے مال میں سے اس کے لئے مال نکا لتے اور وہ قصی کے حوالے کرتے۔وہ منیٰ میں حاجیوں کے رہنے کے زمانے بیں اس ہے کھانا تیار کروا تا۔اور اس کا پیچم زمانۂ جاہلیت بیں بھی اس کی قوم پر برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ پھر اسلام میں بھی آج تک وہی طریقہ جاری ہے۔ ملطان ہرسال منی میں ج سے فارخ ہونے تک لوگوں کے لئے جو کھانا تیار کرواتا ہے بیوی کھانا ہے۔

ابن الخل نے کہا کہ تصی بین کلاب کے میر طالات اور اس نے اپنے تمام اختیار ات عبد الدار کودیتے وقت جو کچھ کہا تھا اس کی روایت میرے والد الحق بن بیار نے حسن بن مجر بن علی ابن ابی طالب شکھ ہے من کر مجھ سے بیان کی ۔ اس نے مجمد سے کہا کہ میں نے حسن سے بید واقعات اس وقت سنے جب وہ بی

عبدالدار کے ایک مخف سے کہ رہے تھے جس کا نام نہید بن وہب بن عامر بن عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الدار بن تصی تھا۔ حسن نے کہا کہ قصی نے ہروہ چیز جواس کی قوم کے متعلق اس کے ہاتھ میں تھی اس کے حوالے کردی۔ اور قصی کا میہ حال تھا کہ وہ اس کے کئے ہوئے کسی کام کونہ رد کرتا اور نہ اس کے خلاف کرتا۔

### قصی کے بعد قریش کا ختلاف اور حلف المطیبین

ابن اتخق نے کہا کہ پھرتھی بن کلاب کا انتقال ہو کیا تو اس کے بعد اس کو قوم کے اور اس کی قوم کے علاوہ کے علاوہ دوسر کو گوں کے انتظامات پر اس کے لڑکے قائم ہوئے انہوں نے کمہ چار حصوں بیس تقیم کر لیا جس کو تھی ہے اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے علاوہ جس کوتھی نے اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے علاوہ اپنی قوم بیس تقیم کر دیا تھا بیا گائے اپنی تھے اور فروخت بھی کرتے تھے۔ قریش ای حالت پر ان کے ساتھ چندروز رہے۔ اور ان بیس کوئی جھڑ ایا اختلاف نہ ہوا۔ پھر چندروز کے بعد بنی عبد مناف بن تھی عبد شس پاشم مطلب اور نوفل نے اس بات پر انقاق کر لیا کہ بنی عبد الدار بن تھی کے ہاتھوں بیس جو غہد ہائے تجابہ ولواء وسقا بیور فادہ بیس جن کوتھی نے عبد الدار بن تھی کے جوالے کیا تھاوہ ان سے لیس انہوں نے بہ نوست ان کے خود کو ان کا مول کا زیادہ حق دار خیال کیا کو نکہ ان کو ان کی توم پر برتری اور نفشیا ہے حاصل نبست ان کے خود کو ان کا مول کا زیادہ حق دار خیال کیا کو نکہ ان کو ان کی توم پر برتری اور نفشیا ہے حاصل تھی ۔ اس وقت قریش متفرق بھو گئے ایک گروہ تو بی عبد مناف کے ساتھ ان کی رائے کے موافق ہو گیا ان کی توم برئی کی دار خیال کیا گو کہ جن کی رائے بیتھی کہ اس کا م کے لئے بنی عبد الدار کی بنبست بیلوگ زیادہ حق دار جیں کیونکہ ان کی توم میں ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بی عبد الدار کے ساتھ ہو گیا ۔ ان کا خیال تھا کہ تھی کہ ان کو کو کہ کی جن کی دانے جو عہد سے ان لوگوں کو کیک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بی عبد الدار کے ساتھ ہو گیا ۔ ان کا خیال تھا کہ تھی ۔ نکال لئے جائمیں ۔

بن عبد مناف کی حکومت عبد تمن بن عبد مناف کے ہاتھ ہیں تھی اس لئے کہ وہ بنی عبد مناف ہیں سب
سے زیادہ من رسیدہ تھا۔اور بنی عبد الدار کی حکومت عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کے ہاتھ ہیں اور
بنی اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اور بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ بن کعب اور بنی الحارث بن فہر بن
مالک بن نضر بنی عبد مناف کے ساتھ تھے۔

اور بن مخزوم بن یقطة بن مرة اور بنی مهم بن عمر دبن مصیص بن کعب اور بن جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب اور بنی عدی بن کعب بن عبدالدار کے ساتھ شفے۔اور عامر بن · ن اورمحارب بن فہران دونوں سے خارج تھے بیلوگ فریقین میں ہے کی کے طرف وارند تھے۔

فریقین میں سے ہرایک فریق کے قبائل نے اس معالمے میں تاکیدی قسمیں کھا کیں کہ جب تک سمندر کے پانی میں کسی صوف کے گڑے کور کرنے کی خاصیت ہے ایک دوسرے کو ہے امداد نہ چھوڑے گا ایک دوسرے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔اور نی عبد مناف نے عطر سے بھرا ہوا ایک کورا ڈکالا ۔ بعض کا دعویٰ ہے کہ بنی عبد مناف کی ایک عورت ان کے لئے وہ کورہ ٹکال لائی ۔ اور انہوں نے اس کو مجد میں کعبۃ اللہ کے پاس ان کو تسمیں دینے کے لئے رکھا۔اور بنی مناف اور ان کے طرف داروں نے اپ ہاتھ اس میں ڈبوئے اور آپ میں معاہدہ کیا۔اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بی تسمیں تاکیدی ہو جا کیں۔ بیمعاہد میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بی تسمیں تاکیدی ہو جا کیں۔ بیمعاہد میں معاہدہ کیا۔اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بی تسمیں تاکیدی ہو

اور بنی عبدالدار اور ان کے طرف داروں نے بھی کعبۃ اللہ کے پاس تا کیدی قشمیں کھا کیں اور معاہدہ کیا کہ ایک دوسر ہے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔اور ان معاہد بن کا نام احلاف پڑ گیا۔ پھر ان قبائل بیل طرف داریاں پیدا ہو گئیں اور ان بیل کے بعض بعض کے سر ہو گئے بن عبدمناف نے سہم کے لئے اور بنی اسد نے بنی عبدالدار کے لئے اور بنی زہرہ نے بنی جمح کے لئے اور بنی عارث بن فہر نے بنی عدی بنی کعب کے لئے تیاریاں شروع کیس۔

پھرانہوں نے کہا کہ ہر قبیلے کو چاہئے کہ اپنے مقابل والے قبیلے کے فلاف دوسروں کو ابھار لے لوگ ان حالات میں جنگ کے لئے مستعد ہو گئے تھے کہ بکا یک دونوں جانب سے سلح کی استدعا ان شرا تط پر ہوئی کہ بنی عبد مناف کے ذمہ سقایہ ورفادہ کر دیا جائے اور حجابہ ولواء وندوہ بنی عبد الدار کے پاس ویسا ہی رہ جسسا اب تک تھا۔ اور سلح ہوگئی اور اس پر فریقین راضی ہو گئے اور لوگ جنگ ہے رک گئے اور جو جس کے طیف تھے ای حالت پر رہے۔ اور وہ ای حالت پر برقر ار رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام آیا تو رسول اللہ منافی خرمایا۔

مَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدُهُ إِلاَّ شِدَّةً. " عالميت من جو كيم معاهره تقااسلام في السكام يى كوبرُ ها ديا بياً"-

ل (بع و) منطو (الف) منطن جس مے معنی کائی ہوجائے (ب) کے داشیہ پرایک تیسرانسند ہے تعن جس مے معنی بالکل برعکس ہوتے ہیں۔(احرمحمودی)

# عِلْف الفضول عليه

(ابن ہشام نے کہا کہ ) حلف فنول کے متعلق زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن ایحق ہے روایت
بیان کی کہا کہ قریش کے بعض قبائل نے ایک دوسر ہے کوایک حلف کے لئے طلب کیا اورسب کے سب عبداللہ
بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوک کے گھڑ اس کی عزت اوراس کی عمر کے
سب جمع ہوئے اور اس کے پاس بن ہاشم بن مطلب اور اسد بن عبدالعزی اور زہرہ بن کلاب نے قشمیس
سب جمع ہوئے اور اس کے پاس بن ہاشم بن مطلب اور اسد بن عبدالعزی اور زہرہ بن کلاب نے قشمیس
کھا کمیں اور اس بات پر معاہدہ منعقد ہوا کہ مکہ جس وہ کسی مظلوم کو یا کمیں گے تو اس کی ایداد کو کھڑ ہے ہوجا کمیں
گے خواہ وہ مظلوم مکہ کا رہنے والا ہویا دوسر بے لوگوں میں سے کوئی وہاں آیا ہو۔ اور جس نے ظلم کیا ہے
اس کا مقابلہ کریں گے بیباں تک کہ وہ مظلوم کو اس کا حق لوٹا و بے قریش نے اس معاہدے کا تام
حلف الفضول رکھا۔

ا بن آخل نے کہا کہ مجھ سے محمد بن زید بن المہا جر بن قنفذ تیمی نے بیان کیا اس نے طلحۃ بن عبداللہ بن عوف زہری ہے سناوہ کہتے تھے کہ رسول اللہ شکا تائیز کے فرمایا۔

لَقَدُ شَهِدُتُ فِي ذَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ اَنَّ لِيْ بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ وَلَوْ أَدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَآجَبْتُ.

'' عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک طف کے وقت میں موجود تھا۔اس کے معاوضہ میں بہت ہے سرخ اونٹوں کے ملنے کو بھی میں پہند نہ کروں گا۔اگر اس معاہدے کی روسے اسلام میں بھی کوئی دعویٰ ہوتو ضرور میں اس کو قبول کروں گا۔

ابن ایخی نے کہا مجھ سے بزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الہا واللیثی نے بیان کیا کہ محمہ بن ابراہیم بن الحارث سے میں ابن علی بن ابی طالب بن ویز اور ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے درمیان کچھ مالی جھڑا تھا جوذی المروۃ میں واقع تھا اور ولیدان ونوں مدینہ پر حاکم تھا اس کے چچا معاویہ بن البی سفیان نے اس کو وہاں کا حاکم بنایا تھا اور ولید نے اپنی حکومت کے سبب حسین بن ویز پر آ ب کے حق میں ظلم و البی سفیان نے اس کو وہاں کا حاکم بنایا تھا اور ولید نے اپنی حکومت کے سبب حسین بن ویز پر آ ب کے حق میں ظلم و زیادتی کی تھی ۔ تو حسین بنی ویز نے فر مایا ہیں خدا کی تم کھا تا ہوں کہ تجھے میر ہے تی میں انصاف کرنا ہوگا ور نہ میں اپنی تکوارلوں گا اور مسجد رسول اللہ من البی کھڑا ہوکر حلف الفضول کی رو سے امداد طلب کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ حسین بنی ویز کی گفتگو کے وقت عبداللہ بن زیبر ولید کے پاس بی تھے انہوں نے کہا ہیں بھی خدا کی قسم کھا تا ہوں کہ اگر انہوں نے حلف الفضول کی رو سے امداد طلب کی تو ہیں بھی اپنی تکوار لے کران کے قسم کھا تا ہوں کہ اگر انہوں نے حلف الفضول کی رو سے امداد طلب کی تو ہیں بھی اپنی تکوار لے کران کے دین میں الفید کی تو ہیں بھی اپنی تکوار لے کران کے دیم کھا تا ہوں کہ اگر انہوں نے حلف الفضول کی رو سے امداد طلب کی تو ہیں بھی اپنی تکوار لے کران کے دیم کھا تا ہوں کہ اگر انہوں نے حلف الفضول کی رو سے امداد طلب کی تو ہیں بھی اپنی تکوار لے کران کے

ساتھ کھڑا ہوجاؤں گا۔ یہاں تک وہ ان کے حق میں انصاف کرے یا ہم سب کے سب مرجا کیں راوی کہتا ہے کہ یہ خبر مسور بن مخرمة کے بن نوفل الز ہری کو پنجی تو اس نے بھی وہی کہا اور عبدالرحمٰن بن عثان ابن عبیداللہ التیمی کو بیمعلوم ہوا تو اس نے بھی وہی کہا اور یہ بات جب ولیدا بن عتبہ تک پنجی تو اس نے حسین منکھ وہ کے حق میں انصاف کی یہاں تک آ ب اس معاطع پر راضی ہو گئے۔

این آخی نے کہا کہ جھے سے بزید بن عبداللہ بن اسمامہ بن الہاداللیثی نے محمہ بن ابراہیم بن الحارث الیسی کی روایت سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابن زبیر کے آل کے وقت جب لوگ عبدالملک کے پاس جمح ہوئے تو محمہ بن جبر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف بھی جو قریش میں سب سے زیادہ عالم تھے آئے اور جب عبدالملک بن مروان بن الحکم کے پاس گئے تو اس نے کہا اے ابوسعید کیا ہم اور تم یعنی بی عبد مسلم بن عبدمناف اور بن نوفل بن عبد مناف طف الففول میں نہ تھے تو انہوں نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے عبدالملک نے کہا اے ابوسعید تہیں جا ہے کہا سے بی جو تھے بتادو۔ انہوں نے کہا تبین خدا کی تسم ہم عبدالملک نے کہا اے ابوسعید تہیں جا ہے کہا سے عبدالملک نے کہا اے ابوسعید تہیں جا ہے کہا تبین خدا کی تسم ہم اور آپ دونوں کے دونوں اس عہد سے خارج ہو چکے اس نے کہا تم نے بچ کہا۔ (قصد کے صف الفضول ختم ہوگیا)

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد رفادہ اور سفایہ کی و کھے بھال ہاشم بن عبد مناف ہے متعلق ہوگی اس لئے کہ عبدالشمس بڑا سیاح تھا کہ بیں بھی نہیں تغییر تا تھا۔ کم آ مدنی اور کثیرالا ولا و بھی تھا۔ اور ہاشم مالدار تھا لوگوں کا بیان ہے کہ جب جج کا زمانہ آتا تو قریش کے جمع بیں کھڑا ہوجا تا اور کہتا اے گروہ قریش تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہمسا بیا دراس کے گھر والے ہو۔ زمانہ جج بیس تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے اور اس کے گھر کا قصد کرنے والے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور تمام مہمانوں بیس تعظیم کے سب سے زیادہ ستی وہ بی ہیں لہٰ ذاان کے لئے گھر کا قصد کرنے والے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور تمام مہمانوں بیس تعظیم کے سب سے زیادہ ستی وہ بی ہیں لہٰ ذاان کے لئے چندہ جمع کروجس سے ان کے لئے تم اسنے دنوں کا کھا تا تو تیار کر سکو جنے ون ان کا یہاں رہنا ضروری کے خدا کی شم اگر میری آ مدنی اس کے لئے کا فی ہوتی تو تم پر ہیں اس کا بار نہ وائی ایس قریش کا ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے موافق اپنی آ مدنی ہیں سے مدخری نکا لٹا اور اس سے حاجیوں کے لئے کھا تا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ ایے گھروں کولوٹ جاتے ۔ ان لوگوں کے دعوے نے کہٰ ظ ہے ہاشم

ل (الف ب) مخر مد بارائے مہملہ۔ (ج و) مخز مہ بازائے معجمہ ۔ (احمرمحودی)

ع خط کشیده الفاظ صرف (الف) میں ہیں۔(احم محمودی)۔

س (بج د) الح (الف) الحاج يعني جب عجاج آت\_ (احرمحمودي)

سے (بج د)الا قامہ(الف)التیامہ دومرانسخہ غلظ معلوم ہوتا ہے۔(احمیمحودی)۔

حرات این بخام ب صداقل کی کی اور ایس کام

بی پہلافخص تھا جس نے قریش کے لئے سر ماوگر ماکے دوسنروں کا طریقہ نکالا۔ اور وہی پہلافخص ہے جس نے حجاج کی میں اوگر ماکے دوسنروں کا طریقہ نکالا۔ اور وہی پہلافخص ہے جس نے حجاج کی مکہ بیس روٹیاں چور کر کھلانے کے سبب اس کا نام ہاشم مشہور ہوگیا۔ (ہشم کے معنی بیس تو ڑا چورا چورا کیا)۔

قریش کے یا عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

عَمْرُ والَّذِی هَشَم النَّرِیْدَ لِقَوْمِهٖ قَوْمٍ بِمَکْدَ مُسْنَتِیْنَ عَ عِجَافِ عِمُونِ وَالَّذِی هَضَم النَّرِیْدَ لِقَوْمِهٖ قَوْمٍ بِمَکْدَ مُسْنَتِیْنَ عَ عِجَافِ عِمُونِ وَالْمِنْ عَلَى مُعَلَّا وَمُ اللَّهِ عَلَى مُعَلَّا فَى جَوْمَهُ مِن قَطْرُ وه اور و بلى تِلْى عَمْرُونِي وَمُلَا فَى جَوْمَهُ مِن قَطْرُ وه اور و بلى تِلْى عَمْرُ وَمَا اللَّهِ عَلَى مُعَلَّا فَى جَوْمَهُ مِن قَطْرُ وه اور و بلى تِلْى عَمْرُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى مُعَلَّا فَى جَوْمَهُ مِن قَطْرُ وه اور و بلى تِلْى عَمْرُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

ابن ہشام نے کہا کہ تجاز والوں میں ہے بعض علاء شعر نے جھے اس طرح شعر سنایا قوم بمکہ مسنون تا جان اتحق ہے ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد تا جرانہ کاروبار کی حالت میں غزو نا می بہتی میں جو سرز مین شام میں واقع ہے ہاشم بن عبد مناف ہو گئا افتال ہو گیا اور اس کے بعد سقایہ ورفادہ کی گرانی مطلب بن عبد مناف ہے متعلق ہو گئ جوعبہ شس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اور اس کی قوم میں اس کو گزت و بشرف بھی حاصل تھا۔ اور قریش نے اس کی سخاوت کے بیب سے اس کا نام فیض رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدید بھی آیا تھا اور بی عدی بن نجار کی سخاوت کے بیب سے اس کا نام فیض رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدید بھی آیا تھا اور بین عدی بن نجار کی ایک عدی بن نجار کی اس کی ایک جورت سلمی بنت عمر و سے شادی کی تھی جواس سے پہلے اچھے بن الحجلاح بن الحریش کی زوجیت میں تھی ۔ ایک ہون میں اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عمر و بن انجھ تھا۔ اور یہ توف بن عمر و بن کو ف بن عمر و بن الحج ہیں جس سے اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عمر و بن انجھ تھا۔ اور یہ تورت اپنے دہتے کی برتری کا الاس کے سبب سے کسی سے اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عمر و بن انجھ تھا۔ اور یہ تو جائے گی۔ اس کو ہوش سنجا لئے بلکہ اس کے جب وہ الغ ہونے تک راضی نہ ہوئی تو اس سے بیدا ہوئے۔ سلمی نے عبد المطلب کا نام شیبہ رکھا۔ ہاشم نے اس لڑک کو سلمی بین المطلب انہیں لینے اور سرح سنجا النے بلکہ اس سے بھی زیادہ بالغ ہونے تک چھوڑ دیا۔ چندروز بحد ان کا بچھا المطلب انہیں لینے اور سخواس بھی المطلب انہیں لینے اور

ا تجاج كالفظ (الغ) ين نبيل ب جومهوكا تب معلوم موتا ب\_ (احرمحمودي)\_

ع (الف) ب ج و) میں بھی معرع ہے (ب و) کے حاشیہ پر در جال مکہ سنتون کاز ہے۔ (احمیمودی)۔

ے (الف) ہم مسنتون ہےاور بجی نسختے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اصل ہیں بھی مسنتین اور پھر دوسری روایت ہیں بھی مسنتین ہو تو دوسری روایت کے کیامعتی ہوں مے۔(ب خ د) ہم مسنتین ہے۔(احمرمحودی)

سے (جور)الجریش ہے (جور)الحریش ہے (جوری) حجیہ۔(احریحووی)

اپے شہراورا پی قوم بیں لے آئے کے لئے نکا سکنی نے اس سے کہا بیں اس کو تیر سے ساتھ نہیں بھیجتی مطلب نے کہا بیں جب تک اس کو اپنے ساتھ نہ لے لوں گا واپس ہی نہ ہوں گا۔ وہ میرا بھیجا ہے اور بالغ ہو چکا ہے۔ اور ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر دوسروں بیں اجنی بنا ہوا ہے۔ اور ہم اپنی قوم میں اعلیٰ خاندان والے ہیں اپنی قوم کے بہت سے معاملات کی سر پرتی ہمیں حاصل ہے۔ اس لڑک کے لئے اس کی قوم اور اس کا شہراور اس کا خاندان غیروں میں رہنے کی بہنست بہتر ہے۔ یہی الفاظ یا اس طرح کے الفاظ کے لوگوں کا دعوی ہے کہ خاندان غیروں میں رہنے کی بہنست بہتر ہے۔ یہی الفاظ یا اس طرح کے الفاظ کے لوگوں کا دعوی ہے کہ شیبہ نے اپنے بچھا المطلب سے کہا کہ میں اپنی مال کو جب تک وہ جھے اجازت نہ و بے نہ چھوڑ وں گا۔ تو کو لئے ہوئے کہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اور شیبہ کو النے کر دیا۔ اور وہ انہیں اپنے ہمراہ اوا یا۔ اور شیبہ کو لئے ہوئے کہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اور نہ براس کے چچھے بیٹھے ہوئے تھے (یہ دیکھتے ہی) قریش کے کہا کہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اور خرید لایا ہے اس واقعہ ہوئے تھے (یہ دیکھتے ہی) قریش کے کہا کہ میا لمطلب کا غلام ہے جس کو وہ خرید لایا ہے اس کا واقعہ کے سب سے شیبہ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ المطلب کا انتقال رومان نامی بہتی میں ہوگیا جو سرز مین یمن میں واقع ہے۔ کی عرب نے ان کے مر ھے بعد المطلب کا انتقال رومان نامی بتی میں ہوگیا جو سرز مین یمن میں واقع ہے۔ کی عرب نے ان کے مر ھے میں کہا ہے۔

قَدُ ظَمِى الْحَجِيْجُ بَعْدَ الْمَطَّلِبُ بَعْدَ الْجِفَانِ وَالشَّرَابِ الْمَنْتَعِبُ لَمْ ظَمِي الْمَنْتَعِبُ لَتَ قُرَيْشًا بَعْدَةً عَلَى نَصَبُ لَتِّتَ قُرَيْشًا بَعْدَةً عَلَى نَصَبُ

حجاج حیلکتے اور لبریز ہیالوں کے پینے کے بعد المطلب کے مرجانے سے پیاسے ہو گئے کاش قریش اس کے بعد کسی ایک جھنڈ ہے پر (متغق ہوتے)۔

مطرود بن کعب الخزاع نے المطلب اور بن عبد مناف دونوں کا مرثیہ کہا ہے جب اسے نوفل بن عبد مناف کے موت کی خبر پینچی جوموت کے لحاظ سے بن عبد مناف میں سب ہے آخری شخص تھا۔

یَا لَیْلَةً هَیْجُتِ لَیْلَاتِ اِخْدَی لَیَالِیَ الْفَسِبَاتِ الْحَدَی لَیَالِیَ الْفَسِبَاتِ السے خترالوں میں کی ایک رات تو نے بہت کی راتوں کو پیجان اور پر بیٹانی میں گرار نے پر مجبور کیا۔
وَمَا الْفَاسِیْ مِنْ هُمُوْمٍ وَمَا عَالَجْتُ مِنْ رُزْءِ الْمُنِبَّاتِ اورا ہوں۔ اورا ہوں۔ اورا ہوں۔ اورا ہوں۔ اورا ہوں۔ اورا ہوں۔ اِذَا تَذَکُّوْتُ اَنِیْ فَلُلا ذَکْرَنْ اَنِیْ لِیْ اَلْوَلْ ہِی اَلْاَوْلِ اِلْوَلْ کِی اَلْاَوْلِ اللّٰہُ وَلَیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰہُ وَلَیْ اِللّٰہُ وَاللّٰ اللّٰہُ وَلَیْ اللّٰہُ وَاللّٰ اللّٰہُ وَلَیْ اللّٰہُ وَاللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

اس کی یاد مجھے سرخ تہدوں اور زردیا ک صاف جا دروں کی یا ددلاتی ہے۔ اَرْبَعَةً كُلُّهُمْ سَيِّدٌ اَبْنَاءُ سَادَاتٍ لِسَادَاتٍ عار شخص ایسے بتھے کہ وہ عاروں کے عاروں سردار تھے سرداروں کی اولاد تھے اور سردارانہ مغات کے لئے پیرائے گئے تھے۔

مَيْتُ بِرَدُمَانَ وَمَيْتُ بِسَلْمَانَ وَمَيْتُ بِسَلْمَانَ وَمَيْتُ بَيْنَ غَسِيزًاتٍ عَ وه نعش جومقام رومان بیس گاڑی گئی اور ده نعش جومقام سلمان میں فن کی گئی اور و نعش جومقام غزات کے درمیان سونی گئ۔

وَمَيْتُ أُسُكِنَ لَحُدًا لَدَى الْمَحْجُونِ شَرْقِي الْبَيْاتِ اوروائعش جواس لحديث ہے جو كعبة الله كے مشرقی مقام ميں چھپى ہوئى ہے۔ آخُلَصُهُمْ عَبْدُ مَنَافٍ فَهُمْ مِنْ لَوْمٍ مَنْ لَامَ بِمَنْجَاةِ ان سب کا خلاصہ اور ان سب میں ممتاز ہستی تو عبد منا ف کی ہے کیکن وہ سب کے سب ملامت مروں کی ملامتوں ہے بالکل الگے جہلک ہیں۔

إِنَّ الْمُغِيْرَاتِ وَأَبْنَاءَ هَا مِنْ خَيْرِ أَخْيَاءٍ وَ أَمْوَاتِ بنی مغیرہ اور اس قبیلے کے لڑ کے زندوں اور مردوں ( دونوں ) میں بہترین ہیں۔

عبد مناف کا نام مغیرہ تھا۔عبد مناف کے لڑکوں میں سب سے پہلے ہاشم کا انقال سرز مین شام میں بمقام غزه ہوا۔ پھرسرز بین یمن کے ایک مقام رومان بیں المطلب کا۔ پھرنواحی عراق کے سلمان نامی مقام میں نوفل کا ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطرود کے مذکورہ بالا اشعار کے متعلق کسی نے کہا کہتم نے شعرتو ا چھے کہالیکن اگراس ہے بہترشعر ہوتے تو اور بہتر ہوتا اس نے کہاا جھا مجھے چندرا توں کی مہلت دو۔ پھر چندروز کے بعد

يَا عَيْنُ جُوْدِى وَ اَذْرِى اللَّمْعَ وَانْهَمَرِى ۚ وَٱبْكِىٰ عَلَى السِّرِّ مِنْ كَفْبِ الْمُغِيْرَاتِ اے آئے تاوت کرآنسو بہااورانڈیل اور بنی مغیرہ کے شرف وشان پر جھپ جھپ کررو۔

ل (الف)عند

ع اصل میں مقام کا نام غز و ہے لیکن عرب کی عادت ہے کہ شہر کے ہرا کیے جھے کو وہی نام دیے کر اس کی جمع بھی استعمال کرتے ہیں۔(احمرمحودی)۔

وَ ٱبْكَى عَلَى كُلِّ فَيَّاضٍ آخِي ثِقَةٍ عَنَ النَّهِ الدَّهِ مِنْ عَلَى عَلَى كُلِّ فَيَّاضٍ الْبَحْزِيلَاتِ
رو ہرا لیے خض پر جو فیاش اور بجروسہ کے قابل بڑی بڑی عطاؤں اور بڑے بڑے انعامات
دینے والا ہے۔

مَخْضِ الْعِبْرُبِيَةِ عَالِي اللَّهِمِ مُخْتَلَقِ جَلْدِ النَّحِيُزَةِ نَابٍ بِالْعَظِيْمَاتِ فَالْصِ الْعَبْ مِالْعَظِيْمَاتِ فَالْصِ (فطری) طبیعت والا حالی ہمت کمل انسان قوی مزاج بڑی بڑی آفتوں میں بار بار جانے والا یا بڑے بڑے کا موں کے لئے اٹھ کھڑا ہونے والا۔

صَغْبِ الْبَدِیْهِ لِلْاَنْکِی وَلَا وَکِلِ مَا ضِی الْعَزِیْمَةِ مِتْلَافِ الْکُویْمَاتِ

یمای نظر میں نہایت تخت معلوم ہونے والا نہ کمزور نہ اپنے کام دوسروں کے حوالے کرنے والا
مغبوط ارادے والا اچھی اچھی نیمتی چیزوں کو بے قدری کے ساتھ لٹانے والا۔

صَغُرٍ تَوَسَّطَ مِنْ كَعْبِ إِذَا نُسِبُوا بُعْبُوْحَةَ الْمَجُدِ وَالشَّمَّ الرَّفِيْعَاتِ بَىٰ كَعب كوسافضا كاشهبازنب يوچها جاتے تو خاندان شرافت اور بلندوا على بستيول مين كا ختنب لئم الْدُبِي الْفَيْضَ وَالْفَيَّاضَ مُطَّلِبًا وَاسْتَخْرَطِي بَعْدَ فَيْضَاتٍ بِجَمَّاتِ بِجَمَانِ مَلْكِبِ اورسِ تَا بِالْفِيقَ مَلْكِ اور فَوضَ كَثِره كَ جائة رَبِحَ كَ احد خوب رو - بَعْمِ اللهِ الرَّمْ اللهِ فَا الْهُوْمَ مُغْتَرِبًا يَالَهُ فَى نَفْسِى عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُواتِ اللهِ اللهِ اللهِ الروان عن إلى الله في الله المؤل عن الديار روان عن إلى الله المؤل عن الله المؤل المؤل الله المؤل الله المؤل الم

وَالْهِكِي لَكِ الْوَيْلُ إِمَّا كُنْتِ بَاكِيَةً لِعَبْدِ شَمْسٍ بِشَرْقِي الْعَبِيَّاتِ َ الْمَعْ الْمَعْ ال السَكِينَ (آكم) الرَّتِج رونا بَوَعَبِرُ مِن كَلِيّر روج كعبة الله كَ مُرْق مِن (سور با) بـ ـ وهَاشِم فِي ضَرِيْح وَسُط بَلْقَمَةٍ نَسْفِي الرِّيَاحُ عَلَيْهِ بَيْنَ غَزَّاتِ

ا (بج و) حجود مین جوفعی میرے ول میں رہتا ہے اس پر رو۔ ع (الف) السفات (ج و) الثمیات لینی جومشرتی گھاٹھوں میں سور ہاہے۔ (احرمجمودی)

اور ہاشم کے لئے روجومقام بلتمہ کے وسط میں ایک قبر میں (سور ہا) ہے غزت کے درمیان موا ئیں اس برریت اڑاتی رہتی ہیں۔

وَنَوْفَلِ كَانَ دُوْنَ الْقُوْمِ خَالِصَتِي الْمُسٰى بِسَلْمَانَ فِي رَمْسِ بِمَوْمَاةِ اور نوفل کے لئے روجومیرے خانص دوستوں میں نہ کور بالا لوگوں سے پچھ بی کم تھا اور مقام سلمان کے چئیل میدان میں زمین دوز قبر میں چلا گیا۔

لَمْ الْنَ مِثْلَهُمْ عُجُمًا وَلَا عَرَبًا ﴿ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِمْ أَدْمُ الْمَطِيَّاتِ جب گندی رنگ کی اونٹیوں نے انہیں اٹھایا (لیتنی جب وہ اونٹیوں برسوار ہے۔تو ان لوگوں کا سانہ بھم میں جھے کوئی ملانہ حرب میں۔

آمْسَتُ دِيَارُهُمْ مِنْهُمْ مُعَطَّلَةً وَقَدْ يَكُونُونَ زَيْنًا فِي السّرِيَّاتِ اب توان کی بستیاں ان ہے خالی ہوگئی ہیں ۔لیکن ایک زمانہ دو بھی تھا کہ وہ منتخب کشکر کی زینت ہوا کرتے تھے۔

آفْنَا هُمُ الدَّهْرُ أَمْ كَلَّتْ سُيُوفُهُمْ أَمْ كُلُّ مَنْ عَاشَ أَزْوَادُ الْمَنِيَّاتِ ز مانے نے انہیں فٹا کر دیایا ان کی تکواری کند ہوگئیں یا ہرایک زندگی والے کے لئے روزموت کازادراه بوتا ہے۔

أَصْبَحْتُ أَرْضَى مِنَ الْأَقْوَامِ بَعْدَ هُمْ لَمُ لَا أُوجُوهِ وَ الْقَاءَ التَّحِيَّاتِ ان لوگوں کے (مرجانے کے) بعد میں نے صرف نوگوں سے خندہ پیشانی اور علیک سلیک پر اکتفا کرلی ہے۔

يَا عَيْنُ فَابْكِي آبَا الشُّعْثِ الشُّجيَّاتِ يَبْكِيْنَهُ حُسَّرًا مِثْلَ الْبَلِيَّاتِ اے آ کھ ابوالشعب النجیات بررو کہ عورتیں بے جاور یا کھلے منہ قبر پر بندھی ہوئی اونٹیول کی طرح اس پرروری ہیں۔

يَبْكِيْنَ ٱكْرَمَ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى قَدَمِ يُعْوِلْنَهُ بِدُمُوْعِ بَعْدَ عَبْرَاتِ عورتیں روتی ہیں اس مخض پر جوروئے زمین پر چلنے والوں میں سب ہے زیادہ عزت والا تھا وہ

لے عرب میں رواج تھا کہ جس اونٹی کا مالک مرجا تا اس کی اونٹی اس کی قبر پر بائد صدی جاتی ' کہ دو بھی مرجائے۔اور بیرخیال کیا جا تا تھا کہ حشر میں وہ ای اوٹنی پرسوار ہوگا۔ (احمد محمودی)

اس کے م میں آنسو بہاتی اور چیخے لگتی ہیں۔

بَيْكِيْنَ شَخْصًا طَوِيْلَ الْبَاعِ ذَا فَجَوٍ آبِی الْهَضِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیْلَاتِ وَوَعُورَ بَیْلَ الْبِی ووعور تیل ایسے خف پرروتی بی جوکشادہ دست اور صاحب جودو بخاتھا۔ ظلم کو برداشت نہ کرنے والا بڑی بڑی مہموں کا سرکرنے والا تھا۔

بَيْكِيْنَ عَمْرَو الْعُلَا إِذْ حَانَ مَصْرَعُهُ سَمْعَ السَّجِيَةِ بَسَامَ الْعَشِبَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعَلَّالِ الْمُعَلِّالِ الْمُعْرَاتِ الْمُعَلِّالِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

مُعُونَةِ مَاتٍ عَلَى اَوْسَاطِهِنَ لِمَا جَرَّ الزَّمَانُ مِنْ اُحُدَاثِ الْمُصِيبَاتِ جَبِ زَمَانِ مِنْ اُحُدَاثِ الْمُصِيبَاتِ جَبِ زَمَانِ مِنْ الْحَدَاثِ الْمُصِيبَاتِ جَبِ زَمَانِ مِنْ الْمَانِ وَهِ جَمِي إِنِي مَرِي بِا عَدَهُ كُرتِيارِ بَوْكَئِن مِ جَبِ رَانِ بِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللْلِلْ

مّا فِی الْقُوُومِ لَهُمْ عِذْلٌ وَلَا خَطَرٌ وَلَا لِمَنْ نَوَكُوا شَرُوى بَقِيّاتِ سِرداران قوم مِن ندان لوگوں کا برابر والا ان کی شان وشوکت والا کوئی ہے ندان لوگوں کا جن کو انہوں نے (اپنا جائشین ) چھوڑ ا ہے کوئی ہم رتبہ یا تی ہے۔

آبنا و گھٹم خیراً اُبناءِ و اُنفُسُھُٹم خیراً النفُوسِ لَذَی جَھیدِ الآلیّاتِ کوششوں کی کوتا ہیوں کے وقت ان کے بچے تمام بچوں میں بہتر ہیں اور وہ خودتمام اشخاص میں بہتر ہیں یعنی کوشش کرنے سے جب دوسرے تھک جا کیں تو ینہیں تھکتے۔ كُمْ وَهَبُوا مِنْ طِيمٍ سَابِحِ آرِنِ وَمِنْ طِمِرَّةِ نَهْمٍ فِي طِمِرَّاتِ انہوں نے کتنے بہترین چست و جالاک تیز دوڑنے والے کھوڑے اورلوث ماریس کام آنے والی تیز گھوڑیاں اور عالی شان محل خیرات کردیئے۔

وَمِنْ سُيُوفٍ مِنَ الهِنْدِيِّ مُخْلَصَةٍ وَمِنْ رِمَاحٍ كَأَشْطَانِ الرَّكِيَّاتِ اور کتنی تغیث ہندی تکواریں اور یاولیوں کی رسیوں کے ہے ( لیے لیے سید ھے ) نیز ہے۔

وَمِنْ تَوَابِعَ مِمَّا يُفْضِلُونَ بِهَا عِنْدَ ٱلْمَسَائِلِ مِنْ بَذُلِ الْعَطِيَّاتِ اورلونڈی غلام جن پرلوگ فخر کیا کرتے ہیں۔مطالبوں کے وقت دے دیئے۔

فَلَوْ حَسَبْتُ وَأَخْصَى الْحَاسِبُوْنَ مَعِيَ لَمْ أَقْض أَفْعَالَهُمْ تِلْكَ الْهَنِيَّاتِ اگر میں اور میرے ساتھ دوسرے محاسب مل کران کے پہندیدہ افعال کا شار کرنا جا ہیں تو پورا شارنہ کرسکیں گے۔

هُمُ الْمُدِلُّونَ إِمَّا مَعْشَرٌ فَخَرُوا عِنْدَ الْفَخَارِ بِٱنْسَابٍ نَقِيَّاتِ اگرلوگ فخر کریں تو ایسے فخر کے وقت بہلوگ ایسے نسبوں پر نا زکریں گے جو بالکل یا ک صاف ہیں۔ زَيْنُ الْبِيُوْتِ الَّتِي حَلُّوْامَسَاكِنَهَا فَأَصْبَحَتْ مِنْهُمْ وَحُشًا خَلِيَّاتِ جن جگہوں میں وہ بہتے ہتے ان گھروں کی وہ لوگ زینت ہتے اب وہ مقامات ان لوگوں سے خالی ہوکرڈ راونے ہوگئے ہیں۔

اَقُولُ وَالْعَيْنُ لَا تَرْفَى مَدَامِعُهَا لَا يَبْعِدِاللَّهُ اَصْحَابَ الرَّزيَّاتِ یہ باتیں میں اس حالت میں کہ رہا ہوں کہ آسکھوں کے آسوخٹک نہیں ہور ہے ہیں۔اللہ تعالی ان آفت رسید ولوگول کو (این رحت سے) دورندفر مائے۔

ابن مشام نے کہا کہ جمر کے معنی عطاء کے ہیں۔ ابوخراش ہزلی نے کہا ہے۔

عَجُّفَ اَضْيَافِي جَمِيْلُ بْنُ مَعْمَرٍ بِذِي فَجَرٍ تَأْوِي اِلْيَهِ الْآرَامِلُ جمیل بن معمر نے جوصاحب جودوسخا ہے جس کے پاس بیوائیں پناہ لیتی ہیں باوجود کھانے کی خواہش کے خود نہ کھا کرمیرے مہمانوں کورجے دی۔

ابن الحق نے کہا کہ ابوالشعث النجيات ہاشم بن عبد مناف بي كا نام بـ

مجرسقا بیاورر فادہ کی تولیت عبدالمطلب بن ہاشم کے سپر دہوئی جوان کے چیا مطلب ہے متعلق تھی۔ ، عبدالمطلب لوگول کے لئے سقابیدور فادہ کا انتظام اور ان تمام معاملات قوم کا انتظام جوان کے باپ دادا کیا کرتے تھے کرتے رہے۔اورا پی توم میں اس قدر بلندر تبہ حاصل کرلیا کدان کے بزرگوں میں ہے کوئی اس رتبہ پرنہ پہنچا تھا۔ان کی توم ان ہے بہت محبت کیا کرتی تھی ۔اور قوم میں ان کی عزت بہت بڑھ کئی تھی۔

# زمزم کی کھدائی

عبدالمطلب ایک وفت مقام حجر میں سور ہے تھے کہ (خواب میں ) کوئی آیا اور زمزم کے کھودنے کا عم دیا۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے کھودنے کی جوابتدا عبدالمطلب نے کی اس کے متعلق بزید بن انی طبیب معری نے مرقد بن عبدالله بن فریر عافقی سے دوایت بیان کی کہ انہوں نے معری نے مرقد بن عبدالله بن فریر عافقی سے دوایت بیان کی کہ انہوں نے علی بن انی طالب رضوان اللہ علیہ کو صدیث زمزم بیان کرتے سنا جس بی عبدالمطلب کو اس کے کھودنے کا تھم دیئے جانے کا ذکر ہے۔

(على رضى الله عنه) في فرمايا: عبد المطلب في كها كه بس مقام جر بس سور با تقا كه ايك آف والا میرے یاس آیااور کھا طیبہ کو کھود۔انہوں نے کہا کہ میں نے بوجھا طیبہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسرار وزہوا میں پھرائی آ رام گاہ کولوٹا اور وہاں سو گیا تو اس نے کہا ہرہ کو کھود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یو چھا برہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسرا روز ہوا میں اپنی آ رام گاہ میں آیا اور وہاں سو گیا تو پھروہ میرے یاس آیا اور کہامضنو نہ کو کھود۔انہوں نے کہا کہ بیں نے یو چھامضنو نہ کیا ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسراروز ہوا ہیں ا پنی آ رام گاہ کولوٹا اور سوگیا تو پھرمیرے یاس آیا اور کہا زمزم کھود۔انہوں نے کہا کہ میں نے بوجیعا زمزم کیا چیز ہے اس نے کہا جو بھی نہ سو مجے گا اوراس کا یا نی کم نہ ہوگا وہ بڑے بڑے بڑے بج کرنے والوں کومیراب کرے گا۔وہ اس وقت لیداورخون کے درمیان غراب اعصم کے گڑھے کے پاس چیونٹیوں کی بہتی کے قریب ہے۔ ابن ایخت نے کہا کہ جب انہیں اس کے حالات بتلا دیئے گئے اور اس کے مقام کی رہنمائی کر دی گئی اور انہوں نے جان لیا کہ وہ بالکل تج ہے۔ تو صبح اپنی کدال لی۔ اور ان کے ساتھ ان کا لڑ کا حارث بن عبدالمطلب بھی تھا۔جس کے سوا اس وقت تک ان کے اور کوئی لڑ کا نہ تھا۔ اور کھود تا شروع کیا۔ اور جب عبدالمطلب بروہ چیزیں طاہر ہوئیں جواس میں تعین تو انہوں نے تعبیر کبی اور قریش نے جان لیا کہ عبدالمطلب نے اپنا مقصد یالیا اور وہ ان کے یاس آ کر کھڑے ہو سے اور کہا اے عبدالمطلب سے باولی تو ہمارے باپ استعیل کی ہےاور ہمارا بھی اس میں ضرور کچھ نہ پچھوٹن ہے۔ ہمیں بھی اس میں اینے ساتھ شریک کرلو۔انہوں نے کہاایا تو یس ندکروں گار چیز تو اسی ہے کہاس سے جھے ممتاز کیا گیا ہے ندکرتم کوتم سب میں سے جھی کو رہے امراز عطا کیا گیا ہے۔

انہوں نے عبدالمطلب سے کہاذ راہمارے ساتھ انصاف سے کام لو۔ ہم تو اس محاطے میں جھڑا کئے بغیر حمہر ہوں کہ میں نہ چھوڑ ہیں ہے۔ عبدالمطلب نے کہا اچھا تہارے میرے درمیان کسی ایسے مخفص کو جس کوتم چا ہو (تحکم) مقرر کرو کہا سے جس میں تہا را مقدمہ چیش کروں۔ انہوں نے کہا کہ نی سعد بن بذیل کی کا ہنہ (کوہم اس محاطے کے لئے متنب کرتے ہیں) انہوں نے کہا منظور۔

روای نے کہا کہ وہ کا ہندشام کے بلندحصول میں رہتی تھی۔اس لئے عبدالمطلب اور بنی عبد مناف میں ے عبدالمطلب کے ہم جداور قریش کے ہرایک قبلے میں ہے ایک ایک مخص سب کے سب سوار ہو کر ملے راوی نے کہا کہاس زمانے میں (راستے میں) ہے آ ب و کیاہ میدان تضغرض بیلوگ نکلے اور جب بیلوگ حجاز وشام کے درمیان ان میدانوں میں ہے کسی میدان میں منے عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس کا یانی ختم ہو گیا اورسب کے سب بیا ہے ہو مجے بہال تک کہ سب کواٹی بلاکت کا یقین ہو گیا قریش کے بعض قبیلوں میں سے کسی کے پاس پانی تفاہمی تو انہوں نے دوسروں کے مائلنے پر انہیں دینے سے اٹکار کر دیا۔اور کہا ہم خود بھی تو ہے آ ب و کیا ، جنگل میں ہیں اور ہمیں بھی اس آ فت کا خوف لگا ہوا ہے جوتم پر اس وقت پڑی ہے پھر جب عبدالمطلب نے قوم کا بہ برتا وَ اورا پی اورا پنے ساتھیوں کی جانوں کے لئے خوف وخطر دیکھا تو کہا اب تم لوگوں کی کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ جوآب مناسب خیال فرمائیں ہم اس رائے کی پیروی کریں سے آ بہمیں جومناسب خیال فرمائیں علم دیں۔انہوں نے کہامیری رائے تویہ ہے کہ برفخص اینے لئے اس قوت ہے جواس دفت اس میں موجود ہے ایک ایک گڑھا کھود لے۔ کہ جب کوئی فخص مرے تو اس کے ساتھی اس کو اس كر معين والكراس كوچما عين - يهال تك كرة خريس تم ين سايك فخص ره جائع كا-بنست تمام قافلے کی بربادی کے ایک فخص کا (بے گوردکفن) بریاد ہونا زیادہ آسان ہے انہوں نے کہاا جیما آپ جو تھم ویں غرض ان میں ہے ہر مخص اٹھااور اپنے لئے ایک ایک گڑھا کھود لیا اور پھرسب کے سب موت کا انتظار كرتے ہيا ہے بيٹے گئے۔ پرعبدالمطلب نے اپنے ہمراہیوں سے كہا خدا كائتم ہمارا اس طرح اپنے ہاتھوں ایے آپ کوموت کے آ گے ڈال دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور اپنے لئے پچھے نہ تلاش کرنا بڑی کمزوری ہے کوج كركے كسى اور طرف چلوكہ شايد اللہ تعالى كى نەكى بىتى بى يانى دلادے۔ آخر دوسب كےسب و ہاں سے نکلے۔ یہاں تک کہ جب وہ اور ان کے ساتھ قبائل قریش کے جولوگ ہتے وہاں ہے نکل کھڑے ہوئے اور انظار كرنے لكے كماب ديكيس انبيس كياكرنا موكاتو عبدالمطلب اپني سواري كى طرف بزھے اور جب سوار مو

چےاوران کی اونمنی انہیں لے کرائھی تو اس کے یاؤں کے نیچے ہے چٹھے یانی کا چشمہ بہہ ڈکلاتو عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے تکبیر کہی اور پھروہ اتر بڑے اور انہوں نے خود بھی اور ان کے سارے ساتھیوں نے بھی یانی پیا۔اور بحر بھی لیا یہاں تک کہاہے یانی کے تمام برتن بحر لئے۔اور پھر قریش کے تمام قبائل کو بلایا اور کہا کہ لوجمیں اللہ تعالیٰ نے یانی عمایت فر مادیا۔ پیواور بحرلو۔ تب تو وہ بھی آئے اوریانی پیااور بحرلیا پھرانہوں نے کہا الله تعالى كي تتم الله تعالى نے ہمارے خلاف تمہارے موافق فيصله كرديا۔ اے عبدالمطلب الله تعالى كي تتم اب ہم آپ سے زمزم کے بارے میں بھی نہ جھڑیں گے۔جس ذات نے اس ہے آب وگیاہ جنگل میں اس یانی ے سیراب کیا بے شبہ ای نے تنہیں زمزم عنایت فر مایا ہے پس اپنے چشے کی طرف سید مصلوث چلو۔ پھر تو وہ بھی لوٹے اور ان کے ساتھ سب کے سب لوٹ آئے۔ادر کا ہند کے یاس کوئی نہ گیا اور وہ عبدالمطلب اور زمزم کے درمیان حائل ہونے سے بازآ گئے۔

ابن آمخی نے کہا کہ بیدہ و دوایت تھی جو مجھے کی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کے ذریعے زمزم کے بارے میں پہنچی بعض لوگوں کوعبدالمطلب سے اس طرح روایت کرتے بھی میں نے سنا ہے کہ عبدالمطلب کو جب زمزم کے محود نے کا تھم ویا گیا تو ان سے یوں کہا گیا۔

يَسْقِي حَجِيْجَ اللهِ فِي كُلِّ مَنَبَّرٍ ثُمَّ اذْعُ بِالْمَاءِ الرَّوِي غَيْرِ الْكَدْرِ لَيْسَ يَخَافُ مِنْهُ شَيْءَ مَا عَمَرُ

پھریانی کے بہت ہونے اور گدلا نہ ہونے کی دعا کر کہ وہ اللہ تعالٰی کے حیاج کومنا سک حج میں سیراب کرتارے گااوراس کے سبب سے عمر بھرکسی چیز کا خوف ندر ہے گا۔

جب عبدالمطلب سے مذکورہ بالا کلام کہا گیا تو وہ قریش کی طرف سے نکلے اور کہاتم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوجانا جائے کہ مجھے تمہارے لئے زمزم کھودنے کا تھم دیا گیاہے۔انہوں نے دریا فٹ کیا۔ کیا تمہیں بتلایا گیا ہے کہ وہ کہاں ہے عبدالمطلب نے کہانہیں۔انہوں نے کہاتو آب اپنی اس آ رام گاہ کی جانب پھر جائے جہاں آپ کواس کے متعلق بتایا گیا۔اگر چہ پچھ بتایا گیا ہے وہ سیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے تو اس کی اور بھی وضاحت کی جائے گی۔اورا گروہ شیطان کی جانب ہے ہوگا تو وہ دوبارہ لوث کرنہ آئے گا۔تو عبدالمطلب اپنی آ رام گاہ کی جانب گئے اور وہیں سو گئے پھروہ آیا اوران ہے کہا گیا زمزم کھودا گرتونے اس کو کھودلیا تو تو نا وم نہ ہوگا۔اور یہ تیرے جداعلیٰ کی میراث ہے۔وہ نہ بھی سوکھے گا اور نہ اس کا یانی مجھی کم ہوگا۔وہ بڑے بڑے ایسے تجاج کوسیراب کرے گا جولوگوں سے الگ رہنے والے شتر مرغ کے سے ہوں مے۔ جوتقتیم نہیں کیا جاتا۔ اس کے پاس نذر کرنے والے فقراء کے لئے اپنی نذریں گذرانیں ہے۔ وہ

(تیری اولا دکے لئے) میراث ہوگی جس ہے (تخبے) مضبوط تعلق ہوگا۔ بیان دوسری چیز دل کا سائنیں ہے جن کوتو جا نتا ہے۔اور وہ لیدا ورخون کے درمیان ہے۔

ابن ہشام نے کہا یہ کلام اوراس سے پہلے کا کلام جوز مزم کے کھود نے کے متعلق علی رضوان اللہ علیہ سے منقول ہے جس کی ابتداء'' جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا پانی کم نہ ہوگا'' ہے آپ کے قول'' چیونٹیوں کی ابتداء'' جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا پانی کم نہ ہوگا'' ہے آپ کے قول'' چیونٹیوں کی ابتتی کے قریب ہے'' تک ہے۔ یہ جمارے پاس بچے کہلاتا ہے اس کوشعر نہیں کہا جاتا۔

ا بن ایکتی نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب ان ہے بیکہا گیا تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے تو ان ہے کہا گیا چیونٹیوں کی بستی کے یاس ہے جہاں کواکل چونچ مارے گا۔اللہ تعالیٰ عی خوب جانتا ہے کہان میں ہے کونسی بات حقیقت میں ہوئی تھی۔ پھر جب عبدالمطلب صبح میں اٹھےاوران کے ساتھ ان کالڑ کا حارث بھی تھا۔اوراس وقت اس لڑ کے کے سواا ورکوئی لڑ کا نہ تھا۔تو چیونٹیوں کی بستی انہوں نے یائی اوراس کے یاس ہی کوے کو چونچ مارتے دیکھا اور بیمقام اساف و ناکلہ دونوں بتوں کے درمیان تھا جہاں قریش اینے جانور ذنح کیا کرتے تھے تو انہیں یقین آ حمیا۔ اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ جہاں کھودنے کا انہیں تھم ملاہے وہاں کھودیں اور جب ان کا بیراہتمام دیکھا تو قریش بھی وہاں آ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی تشم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان جہاں ہم قربانی کیا کرتے ہیں تنہیں کھودنے نہ دیں گے۔تو عبدالمطلب نے اپنے لڑ کے حارث سے کہاانہیں میرے پاس ہے دفع کرو کہ میں کھودوں۔اللّدی قتم میں تو اس تھم کی تغیل کروں گا جو جھے دیا گیا ہے۔ اور جب انہیں بیمعلوم ہو گیا کہ وہ ٹلنے والے نہیں تو انہوں نے انہیں کھودنے کے لئے چھوڑ دیا اوران سے دست کش ہو گئے انہوں نے زیاوہ نہ کھودا تھا کہاس کے اندر کی چیزیں ان پر طاہر ہو کئیں تو انہوں نے تکبیر کبی اور سب نے جان لیا کہ انہوں نے چ کہا تھا اور جب وہاں زیادہ کھدائی ہوئی اور اس میں انہوں نے دوسونے کے ہرن یائے۔اور بیدونوں ہرن وہ تھے جن کوجر ہم نے مکہ سے نکلتے وقت دفن کر دیا تھا۔اورانہوں نے اس میں نہا بیت سفید ملواریں اور زر ہیں بھی یا کمیں تو قریش نے کہا اے عبدالمطلب ہم بھی آ پ کے ساتھ اس میں شریک اور حفذار ہیں ۔انہوں نے کہا ایبانہیں۔ بلکتم میں مجھ میں کسی منصفانہ معالمے کے لئے تیار ہوجاؤ۔اس پر تیر 'والیس مے۔انہوں نے کہا یتم کس طرح کرو مے انہوں نے کہا کعبة

ا کوچ اللہ کے پاس تیروں کے ذریعے قرعدا ندازی کرنا ان کا عام وستورتھا۔ جس کے متعلق ارشاد باری جل اسمہ ہے۔
حومت علیکم .... وان تستقسموا بالاز لام ۔ ازلام کے ذریع تقیم کرلیناتم پرحرام کردیا گیا ہے۔ اور ارشاد ہے
انما المخمر و المیسو والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه۔ شراب اور جوااور ازلام ایک شم کی
گندگی ہے اس لئے اس سے بچواگر چاس مقام پرقداع کا لفظ ہے۔ اور کلام مجیدیس ازلام کا لفظ ہے۔ لیکن طحطاوی نے لکھا
ہے "القداح بی الازلام ۔ قداح اور ازلام ایک بی چیز جیں۔ (احرمحودی)

يرت اين وشام ٥ حداة ل

اللہ کے لئے دو تیرمقرر کروں گااورا ہے لئے دو تیراور تمہارے لئے دو تیر۔ پھرجس کے دو تیرجس کی چیزیر تکلیں وہ چیزاس کی ہوگی اور جس کے لئے دو تیرنہ کلیس اس کو پچھے نہ ملے گا۔انہوں نے کہا آپ نے انصاف کی بات کمی پھرانہوں نے دوزرد تیر کعبۃ اللہ کے لئے اور دو کا لے تیرعبدالمطلب کے لئے اور دوس پیدتیر قریش کے لئے مقرر کئے۔ چرانہوں نے وہ تیروالے کودیئے جوہل کے یاس تیرڈ الاکرتا تھا۔اورہل کعبة الله كا عرابك بت تفاجوان كے بتوں ش سب سے برا تفااور ابوسفيان بن حرب نے جنگ احد كے روز ای بت کو بکارا تھا اور کیا تھا" (اعل عبل)" لین اے بیل این وین کوعالب کر۔اور عبدالمطلب الله عزوجل ہے دعا کرتے کھڑے ہو گئے اور تیروائے نے تیرڈ اللّٰ وونو ل زرد تیرتو دونو ل ہرنو ل پر کعہۃ اللہ کے لئے نکلے اور عبدالمطلب کے دونوں سیاہ تیر مکواروں اور زرہوں پر نکلے اور قریش کے دونوں تیرکسی چیز پر ند نظے عبد المطلب نے تکواروں کو تو کعبۃ اللہ میں دروازے کے طور پر لگا دیا اور دروازے میں سونے کے وونوں ہرن نصب کردیئے ان کے دعوے کے لحاظ سے میہ پہلاسونا تھا جس سے تعبۃ اللّٰدکومزین کیا گیا۔ پھر عبدالمطلب نے جاج کوز حرم کے یائی پیلانے کا انظام کیا۔

# قبائل قريش كى مكه كى باؤليوں كابيان

ابن مشام نے کہاز مزم کے کھودے جانے کے پہلے قریش نے مکدیس بہت ی باؤلیاں کھودی تھیں۔ جیسا کہ زیا دین عبداللہ الله کائی نے محمد بن الحق کی روایت ہم سے میان کی ہے۔ انہوں نے کہا عبد مش بن عبد مناف نے القوی نامی باولی کھودی جو مکہ کے بلند جھے ہیں جمرین پوسٹ التھی کے کمر البیعا و کے یاس ہے اور ہاشم بن عبدمناف نے بذرنامی باولی مقام المستخذر کے پاس کوہ خندمہ کے کاڑ اور شعب الی طالب کے د بانے بر کھودی ۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب اس نے باؤلی کھودی تو کہا تھا کہ اس باولی کو بی الی بناؤں گا کہ اس کایانی ہر مخص کو پہنچ کے سکے۔

ابن ہشام نے کہاہے کہ کی شاعرنے کہا ہے۔ سَقَى اللَّهُ امَرَاهًا عَرَفْتُ مَكَانَهَا جُرَابًاوَ مَلْكُومًا وَ يَلِّرَ وَالْغَمْرَا الله تعالی ان باولیوں ہے (یاان باولیوں کو) سیراب کرے جن کے مقامات تم جانتے ہوجن کے نام جراب ملکوم بذراور غمر ہیں۔

لے (بج و) میں ملا ہا للنام ہے جس کے محلی ترجمہ میں اختیار کئے کئے میں (الف) میں بلاعا میں مہلہ ہے ہے جس کے کوئی مناسب مقام معنی مجھے معلوم نیس۔

يرت اين برام ج مداول كي المن برام المن ب

اورایک باولی جاری کی کھودی گی جوالمطعم بن عدی بن نوفل بن عبر مناف کی ہے جس کا آج بھی لوگ پائی چیتے ہیں۔ بن نوفل خیال کرتے ہیں کہ مطعم نے اسے اسد بن ہاشم سے خریدا تھا۔ بنی ہاشم کا خیال ہے کہ جب زحرم نکل آیا تو یہ باؤلی اسے بطور تخذ دے دی تھی۔ اور بنی ہاشم اس کی وجہ سے ان تمام باؤلیوں سے ہے نیاز ہو گئے۔ اور امیہ بن عبرش نے اپنے لئے الحضر (نامی) ایک کنوال کھود لیا تھا۔ بنی اسد بن عبدالعزئ نے فیلیڈ نامی باؤلی کھروائی جو بنی اسد کی باولی کہلاتی ہے۔ بن عبدالدار نے ام اخراد الامی کنوال کھروایا۔ بن جی نے السلم نامی باولی کھروائی جو صفحت بن وہب کی باولی کہلاتی ہے۔ بن جمرہ بن کنوال کھود اجر سیم کا کنوال مشہور ہے۔ اور چندالی باولیاں بھی تھی جو مکہ کے باہر کھدی ہوئی تھیں جومرہ بن کنوال کھود اجر سیم کا کنوال مشہور ہے۔ اور چندالی باولیاں بھی تھی جو مکہ کے باہر کھدی ہوئی تھیں جومرہ بن میں دم کھی اور کا بین کو باوگی کہلاتی ہے۔ اور خم نامی ایک باولی ہی بن اولی کی باوگی کہلاتی ہے۔ اور خم نامی ایک باولی ہی بن اولی کی باوگی کہلاتی ہے۔ اور خم نامی ایک باولی ہی بن اولی کی باوگی ہی باولی ہے۔ اور خم نامی ایک باولی ہی بن اولی کے باولی ہی بن اولی کے ایک طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی ہی باولی ہے۔ صفر بھت بن عائم بنی عدی بن کھی بن کوئی کے ایک طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی ہی باولی ہی ۔ صفر بھت بن عائم بنی عدی بن کھی ہی کا ہے۔ مذابعہ بن کوئی کے ایک طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی ہے۔ صفر بھت بن عائم بنی عدی بن کھی ہی بن کوئی کے ایک ھی من نے بیشعر کہا ہے۔

این بشام نے کہا کہ اس کا نام ابوائی جم بن صدیقہ تھا۔

وَقِدُمًا غَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَةً وَلا نَسْعَقِي إِلاَ نُجِمَّ أَوِالْحَفْرِ هَمَ اللَّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

ابن ہشام نے کہا یہ بیت اس کے ایک تصید ہے کہ ہے جس کوان شاہ اللہ اس کے مقام پر ذکر کروں گا۔
ابن ایک نے کہا گھر زمرم اپنے پہلے کے تمام کنووں سے برور گیا تجاج اس سے پائی پینے گے لوگ اس کی طرف رجوع ہو گئے کہ دوم سجر حرام میں تھا۔ اورا پنے سواتمام پاندن میں برتری رکھتا تھا۔ اورا سلمیل بن ابراہیم علیجا السلام کا کنواں تھا۔ بن عبد مناف اس کے سب سے قریش اور سارے عرب پر فخر کرتے تھے۔
ایرا ہیم علیجا السلام کا کنواں تھا۔ بن عبد مناف اس کے سب سے قریش اور سارے عرب پر فخر کرتے تھے۔
چونکہ بن عبد مناف ایک بن خاندان ایک بن گھر انے کے لوگ تھے ان میں کی کسی شاخ کی برتری ان کی دوسری شاخوں کے لئے بھی وجہ ان کی دوسری شاخوں کے لئے بھی وجہ

ل (الف) عل فقية (بن و) على عمية ب-

ع (پچو) میں خلف یا خا ومعقوط ہے۔(احرمحمودی)

ح (الف) ی ایس ہے۔

فیسیات تھی ۔اس لئے مسافر بن ابی عمر و بن امیہ بن عبد مش ابن عبد مناف نے قریش پراور سقایہ اور رفا وہ کی تولیت وا نظام اوران کے ہاتھوں زمزم کےظہر پرفخر کرتے ہوئے کہا ہے۔

وَرِثْنَا الْمَجْدَ مِنْ آبَا نِنَا فَنَمَى بِنَا صُعُدًا ہم نے اپنے بزرگوں سے بزرگی ورثے میں یائی ہے اور ہمارے یاس آ کراس بزرگی کی بلندی اورزیادہ ہوگئ ہے۔

آلَمُ نَسْقِ الْحَجِيْجَ وَنَنْحَرُ البسبدَّلَّافَسسةَ السرُّفُبدَا کیا ہم مجاج کو یانی پلاتے نہیں رہے ہیں کیا ہم مونی تازی بہت دودھ دینے والی اونٹنیاں ذرج کرتے ہیں ہے۔

وَنُلْفِي عِنْدَ تَصْرِيْفِ الْمَنَايَا شُدَّدًا رُفُدًا موت کی حکومت کے مقام پر تو ہم سخت اور دوسروں کوسہارا دینے والے یائے جائیں گے۔ فَإِنْ نَهْلِكُ فَلَمْ نُمْلَكُ وَمَنْ ذَا خَالِدٌ ابَدَا انگرہم ہلاک بھی ہوجا ئیں ( تو کوئی ہرج نہیں ) کیونکہ ہم (اپنی جان کے ) ما لک تو ہیں نہیں اور کون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔

وَ زَمْزَمُ فِي آرُوْمَتِنَا وَنَفْقاً عَيْنَ مَنْ حَسَدًا اورزمرم (کی تولیت) ہارے بی بزرگوں میں (ربی ہے) جو مخص (ہم ہے) حد كرے ہم (اس کی) آ کھ پھوڑ ڈالیں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعاراس کے ایک قصیدے میں کے ہیں۔ ا بن الخل نے کہا کہ صفیقة بن غانم جو بن عدى بن كعب بن لوك بيس كا ايك مخص ہے كہتا ہے۔ وَ سَاقِي الْحَجِيْجِ لُمَّ لِلْخُبْرِ مَاشِمٌ وَعَبْدُ مَنَافٍ ذَلِكَ السَّيْدُ الْفِهُرِي عبد مناف نی فہر کا سردار حجاج کو ( زمزم ) پلانے والا اور روٹی کو چور ( کرٹرید بنا کر کھلانے ) والايے۔

ا (ب ج و) يس تلى يعنى تو جمين ايدايات كار (احرمووى)

ع (الغب) ميں خالد خلدا ہے خلدامغول مطلق ہوگا اور معنی وی ہوں سے لیکن (ب بڑ و) کا نسخہ بہتر معلق ہوتا ہے۔ (احرمحمودی) سع (الفب) ملك فيرب قواس كمعنى نكى كاعظمت كرنے والا موں محمد (احم محمودي)

طوی زَمْزَمَاعِنْدَ الْمَقَامِ فَآصِبَحَثْ مِنْفَایَتُهُ فَخُوا عَلَی کُلِّ ذِی فَخُو اس نے زمزم کومقام ابراہیم کے پاس پھروں سے بنایا تو اس کا بیکواں ہر فخر کے قابل مخص پر فخر کرنے کے قابل ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان اشعار میں حذیفۃ بن عانم نے عبدالمطلب ابن ہاشم کی مدح کی ہے اور بیہ دونوں شعراس کے ایک قصیدے کے ہیں جس کوانشا واللہ تعالیٰ ہم اس کے مناسب مقام پر ذکر کریں گے۔

### عبدالمطلب كاايخ لزك كوذ بح كرنے كى نذر ماننا

ابن الحق نے کہا کہ خدا جانے بید کہاں تک سمج ہے کیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم نے ز مزم کے کھود نے کے وقت جب قریش کی جانب ہے رکا وٹیس دیکھیں تو نذر مانی کہ اگر انہیں وس لڑ کے ہوں کے اور وہ سن بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں ہے ایک لڑے کو کعبة اللہ کے باس اللہ تعالیٰ ( کی خوشنو دی) کے لئے ذریح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے دس لڑ کے ہوئے اور انہیں ریجی معلوم ہو گیا کہ ووان کی حفاظت کریں گے تو ان سپ کو جمع کیا۔اورا پنی نذر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نذر کے بورے کرنے کی وعوت وی۔انہوں نے ان کی بات مانی اور وریافت کیا کہ کیا طریقه اختیار کیا جائے عبدالمطلب نے کہاتم میں کا ہر مخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنا تام لکھ کرمیرے یاس لائے۔انہوں نے ایبا بی کیااور عبد المطلب کے پاس آئے عبد المطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر مبل کے باس آئے اور مبل کعبۃ اللہ کے اندرا یک باؤلی پر تھااور یہ باولی وہ تھی جس پر کعبۃ اللہ کی تذرو نیاز میں جو جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھیں۔اور ممل کے یاس سات تیرر کھے تھے اور ہر تیر ہر پھر لکھا ہوا تھا ا یک تیر برخون بہالکھا تھا۔ جب کی خوں بہا کی اوائی میں کوئی ایساا ختلاف ہوتا کہ اس کی اوائی ان میں سے کسی پر ہو گی تو ان ساتوں تیروں کوحر کت دی جاتی اور خوں بہا کی ادائی اس میں جس کے نام پر نکلتی اس پر خوں بہا کا بارڈ الا جاتا ایک تیریر' ہاں' مکس کام کے کرنے کے لئے لکھا ہوا تھا۔ جب کس کام کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس تیرکو دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کرحر کت دیجاتی اگر'' ہاں'' لکھا ہوا تیر لکلتا تو اس کےموافق عمل کرتے۔ایک تیر بر' دنہیں'' لکھاتھا جب کوئی کام کرنا جاہتے تو اس کوبھی دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کرجنبش دی جاتی اگریبی تیرنکاتا تو وہ کام نہ کرتے۔

ایک تیر پر'دخمہیں میں ہے' لکھا تھا۔ ایک تیر پر' نتم میں ملا ہوا' لکھا تھا ایک تیر پر''تم میں ہے نہیں ہے نہیں' ککھا تھا۔ ایک تیر پر پانیوں کے متعلق کچولکھا تھا۔ جب وہ پانی کے لئے کوئی کنواں کھودنا جا ہے ان

تیروں کوا دران میں اس یانی کے متعلقہ تیر کو بھی رکھ دیتے۔ پھرجس طرح نکایا اس کے موافق عمل کرتے۔ اور جب و و کسی لڑ کے کا ختنہ کرتا یا کوئی نکاح کرتا یا کسی میت کو دفن کرتا جا ہے یا کسی مخص کے نسب میں انہیں کچھ شك ہوتا تواس كواوراس كے سودرہم اور ذيح كرنے كے مجمع جانور بھى ہبل كے ياس لے جاتے۔اور بيسب کھے تیروں والے کو دیتے جو تیروں کو بلا کر نکالا کرتا تھا۔اوراس مخص کوبھی اس کے پاس لے جاتے جس کے متعلق وہ کوئی کام کرنا جا ہے۔ پھر کہتے اے ہمارے معبود فلا ل بن فلا ل کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کرنا ما ہے ہیں جو بات حق ہووہ ہمارے لئے ظاہر کر۔ پھر تیروں والے سے کہتے کہ تیروں کو ترکت دے۔ اگر اس مخص کے لئے ان تیروں میں ہےوہ تیرنگانا جس پر 'دخنہیں میں ہے'' ککھا ہے تو وہ ان میں نہایت شریف سمجما جاتا۔اوراگراس کے لئے وہ تیرلکا جس پر ''تم میں ملا ہوا'' لکھا ہوتا تو اس مخص کا جو درجہان میں پہلے ہے تھا وہ ای مرتبے پر رہتالیکن وہ مخص نہ کسی کے نسب میں شامل ہوسکتا تھا نہ کسی کا حلیف شار ہوتا۔اورا گر اس قرعها ندازی بین اس کےعلاوہ اور کوئی محاملہ ہوتا جس کووہ کرنا جا ہے اور اس بین ' ہاں' کلتا تو ویبا ہی عمل کرتے۔اوراگر' دنہیں'' لکتا تو اس معالمے کواس سال ملتوی کر دیتے یہاں تک کہاس کو پھر دوبارہ لاتے اور اس وقت تک اینے معاملات رو کے رکھتے جب تک اس پر تیر نکلے عبدالمطلب نے بھی تیروں والے کے یاس آ کرکہا کہ میرے ان بچوں کے بہتم ہلا کر نکانو۔ اور جونذ رانہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی ان میں ہے ہرا کیے لڑکے نے اپنا تیراس کو دیا جس براس کا نام لکھا تھا۔اورعبداللہ بن عبدالمطلب اپنے والد کے تمام لڑکوں میں سب ہے چھوٹے تھے۔ وہ اور زبیر اور ابوطالب فاطمہ بنت عمر و ین عائذین عبدین عمران بن مخزوم بن معکلة بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر کے بطن سے تھے۔ این مشام نے کہاعا کذین عمران بن مخزوم۔

این آخق نے کہا کہ اوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبدالمطلب کے بہت چہیئے فرزند تھے۔ اور موالمطلب کی دوہ عبدالمطلب کی دیکھ کے ۔ اور یہ بات بھی تھی کہ وہ رسول اللہ تا ہی تھے کہ اگر تیران پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود نج گئے ۔ اور یہ بات بھی تھی کہ وہ رسول اللہ تا ہی تھے اور تیروں والے نے تیروں نکا لے تو عبدالمطلب بہل کے پاس کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کرنے گئے۔ اور تیروں والے نے تیروں اللہ نے اور عبدالمطلب نے ان کا ہاتھ پکڑلیا۔ اور چھری لی۔ اور انہیں دن کر اساف و تا کلہ کے پاس آئے۔ تا کہ انہیں ذن کریں تو قریش اپنی مجلوں سے اٹھ کران کے پاس آئے۔ اور کہا عبدالمطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا جس اسے ذن کر دینا چاہتا ہوں تو قریش اور ان کے دوسر سے لڑکوں نے کہا خدا کی تم اس کو ہرگز ذن کر نہ تیجے جب تک آپ مجبور نہ ہو جا کیں۔ اگر آپ

ابياكريں كے توہرا يك مخص ہميشہ اپنے ہے كولا يا كرے كا كه اس كوذئ كرے اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی ۔اورمغیرة بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن لقطہ نے جوان لوگوں کی بہن کے لڑ کے کالڑ کا تھا کہا خدا کی تنم ایہا ہر گزنہ بیجئے جب تک کرآ پ مجبور نہ ہوجا کیں۔ اگر ان کاعوض ہمارے مال ہے ہو سکے تو ہم ان کا فدیدا ہے مال ہے دیں گے۔ اور قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا ان کو ذرع نہ سیجے بلکہ انہیں خاز لے چلتے وہاں ایک عرافہ (غیب کی باتیں بتانے والی) ہے جس کا کوئی (موکل یا شیطان یا کوئی روح) تالح ہے۔اس سے آپ دریافت سیجئے۔اگراس نے بھی ان کوذئ کرنے کا عظم دیا تو آپ کوان کے ذیج کر ڈالنے کا پوراا فتیار ہوگا۔اوراگراس نے کوئی ایساتھم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑے کے لئے اس مشکل ے نکلنے کی کوئی شکل ہوتو آپ اس کو تبول کرلیں تو چروہ سب کے سب دہاں ہے چلے اور مدینہ پہنچے ۔ لوگوں كاخيال ہےكدد بال انبيں معلوم ہوا كدوہ خيبر ميں ہے تو مجروبال سے سوار ہوكر خيبر ميں آئے اوراس عورت ے دریافت کیا اور عبدالمطلب نے اپنے اور اپنے اڑے کے حالات اسے سنائے اور ان کے متعلق اپنی نذر اورائے ارادے کا اظہار کیا۔اس مورت نے کہا آج تو میرے یاس ہے تم لوگ واپس جاؤیہاں تک کہ میرا تالع ميرے ياس آئے اور ميں اس سے دريافت كرلوں۔ پس سب كے سب اس كے ياس سے لوث آئے۔ اور عبدالمطلب اس کے پاس ہے آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کھڑے رہے۔ اور دوسرے روز سورے سب اس کے پاس گئے۔اس مورت نے کہا ہال تمہارے متعلق مجھے پچھ معلومات ہوئے ہیں۔تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے سب نے کہا دی اونٹ اور واقعۃ میں مقدارتنی ۔اس عورت نے کہاتم لوگ ا بنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤاورتم اینے اس آ دی کو ( بعنی اینے لڑ کے کو ) اور دس اونٹوں کو یاس یاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرعہ ڈانو اگر تیرتمہارے اس لڑکے پر نکلے تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ۔ یہاں تک کہتمہارا پروردگاررامنی ہوجائے (اور)اونؤں پر تیرنکل آئے تواس کے بجائے اونٹ ذیج کر دو۔ کہتمہارارب بھی تم ہے راضی ہو گیا اور تمہارا بیاڑ کا بھی چے گیا۔ (بیس کر) وہ وہاں سے نکل کر مکہ ینچے۔اور جب سب اس رائے برمتفق ہو گئے۔تو عبدالمطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے کھڑے ہو سے ۔ اور عبداللہ کواور دس اونوں کو وہاں لے آئے اس حالت میں کہ عبدالمطلب ہمل کے یاس کھڑے اللہ عزوجل ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیرنکالا کیا تو عبداللہ پرنکلا۔ تو اور دس اونٹ زیادہ کے اور اونٹوں کی تعداد ہیں ہوئی۔اورعبدالمطلب کھڑےاللہ تعالی ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیرنکالاتو عبداللہ بی پرلکلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا رتمیں ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے۔ پھر تیر نكالاتو عبدالله بى يرلكلاتوا دروس اونث زياره كياوراونثول كى تعداد جاليس ہوگئى اورعبدالمطلب كمرے الله

تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پرنکلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونٹوں کی تعداد پیاس ہو گئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے وعا کر رہے تنے پھر تیر نکالا تو عبداللہ پر ہی نکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونٹوں کی تعداوساٹھ ہوگئی۔اورعبدالمطلب کمڑے اللہ تعالٰی ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پر نکلاتو اور دس اونٹ زیا دہ کئے اور اونٹول کی تعدا دستر ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرر ہے تھے پھر تیرنکالا تو عبداللہ ہی پرنکلا تو اور دس اونٹ زیادہ ہو کئے اور اونٹوں کی تعدا داسی ہوگئی اور عبدالمطلب كمڑےاللہ تعالیٰ ہے دعا كررے تھے پھرتيرتكالاتو عبداللہ بى يرنكلاتوا وردس اونٹ زيا دہ كئے اور اونٹوں کی تعدا دنو ہے ہوگئی اورعبدالمطلب کمڑےاللہ تعالیٰ ہے دعا کرر ہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پر ٹکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دسوہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے مچر تیر نکالا تو اب کے تیر اونٹوں پر نکلا۔ تو قریش اور جولوگ اس وقت وہاں موجود ہے بھی نے کہا اے عبدالمطلب ابتم اینے رب کی رضا مندی کو پہنچ گئے ۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبدالمطلب نے کہا اللہ کی متم ایسا تہیں یہاں تک کہ تین وقت اونٹوں ہی ہرتیر نکلے۔ پھرعبدالله اور اونٹوں کے لئے تیرنکا لے اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے وعا کر رہے تھے کہ تیرا ونٹوں ہی پر نکلا۔ پھر مکر ربیمل کیا اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو تیراونٹوں ہی پرنکلا پھرتیسری باراس عمل کی تکرار کی اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالٰی ہے دعا کر رہے تھے مجرتیر نکالا تو تیراونٹوں ہی پر نکلا مجرتو اونٹ ذیج کئے گئے اور اس طرح رکھ چھوڑا کہ می مخص کوان کے گوشت سے نہ محروم کیا جاتا تھا اور نہ کسی کورو کا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تو بیرکہا ہے کہ نہ کسی انسان کورو کا جاتا تھااور نہ کسی درند ہے کو۔ ابن ہشام نے کہااس واقعے کی بہت می روانتوں میں ہے بعض روانتوں میں رجزیہا شعار بھی ہیں جن کی روایت علاء شعر میں ہے کسی ہے ہم تک صحت کے ساتھ نہیں پنجی۔

## اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كيلئے آئى

ابن آخق نے کہا پھر تو عبد المطلب عبد اللہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لوٹے اور لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انہیں ساتھ لئے بنی اسد بن عبد العزی ابن قصی بن کلا ب ابن مرۃ بن کعب بن لوسی بن غالب بن فہری ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کی بہن تھی اور کعبۃ اللہ کے قریب بی تھی اس عورت نے پاس سے گزرے جو ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کی بہن تھی اور کعبۃ اللہ کے مرانہوں نے کہا اپ والد کے ساتھ ہواں ہوں ۔ اس نے کہا تہمیں اسے بی اونٹ دوں گی جیے تمہارے فدیے ہیں ذرخ کئے گئے والد کے ساتھ ہوں وہ جس داستے جا جس والے ۔ انہوں نے کہا ہیں اپنے والد کے ساتھ ہوں وہ جس راستے جا

رہے ہیں میں نداس رائے کے خلاف دوسرے رائے جاسکتا ہوں اور ندانہیں چھوڑ سکتا ہوں۔عبدالمطلب انہیں (ساتھ) نے کر چلے (اور ) وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن عالب بن فہرکے یاس انہیں لائے۔اور وہب ان دنوں نی زہر ہ میں عزت ونسب و ونوں کے لحاظ ہے سروار تے انہوں نے اپنی بٹی آ منہ بنت وہب کوان کے نکاح میں دے دیا جوان دنوں قریش کی عورتوں میں نسب اورر نے کے لحاظ سے سب سے بردھ کر تھیں۔ اور برۃ بنت عبدالعزیٰ بن عثمان ابن عبدالدار بن تصی بن کلا ب بن مرة بن کعب بن لوکی بن غالب بن فهر کی لژگی تھیں ۔اور برہ ام حبیب بنت اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بین کلا ب بین مروبین کعب بین لوی بین غالب بین فهر کی لژگی تعییں ۔اورام حبیب برہ بنت عوف بین عبد عویج بن کعب بن لوسی بن غالب بن فهر کی بیٹی تھیں لوگوں کا بیان ہے کہ جب وہب نے عبداللہ کی زوجیت میں آ مند کودے دیا تو انہوں نے وہیں ان ہے جمہستری کی اور آ مندنے رسول الله منافیقیم کوحمل میں لے لیا۔ پھر وہاں سے نکل کرعبداللہ اس مورت کے یاس آئے جس نے آپ کے آگے اپی ذات کو پیش کیا تھا۔اوراس ہے کہاوہ اونٹ جوتو نے کل چیش کئے تھے ( کیا ) آج مجمی دے کی ؟ اس نے کہا آج وہ نورتمہارے یاس نہیں ر ہا جوکل تھااس لئے اب جھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔وہ اپنے بھائی ورقتہ بن نوفل ہے جونصر انی ہو گیا تھا اورا کلی کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہا کرتا تھا سنا کرتی تھی کداس قوم میں ایک نبی ہونے والا ہے۔

ا بن آتخل نے کہا جھے ہے میرے والد آخل بن بیار نے بیان کیا کہ عبداللہ اپنی ایک لی لی کے پاس جو آ منہ بنت وہب کے علاوہ تھیں کچڑ کا پچھ کا م کر کے گئے اور آپ کو پچھے کچڑ بھی لگی ہو کی تھی انہیں اپنے یاس بلایا تو کیچڑ کے آثار دیکھ کرانہوں نے آئے میں دیری تو آپ ان کے یاس سے چلے اور وضو کیا اور جو کیچڑ لکی تھی وہ دحوڈ الی پھر آمند کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے اور اس بی بی کے پاس سے گذرے۔ انہوں نے آپ کواپی طرف بلایا تو آپ نے ان کے یاس جانے سے انکار فرما کے آمند کی جانب قصد فرمایا ان کے یاس آئے اور ہمیستری کی ۔ تو محدرسول الله منافق کا مل ہوگیا۔ پھرعبداللہ اس بی بی کے یاس سے اور ان سے کہا کیا جہیں کچھر غبت ہے۔انہوں نے کہانہیں آپ جب میرے یاس سے گزرے و آپ کے آسمھوں کے درمیان ایک چک بھی اس لئے میں نے آپ کو بلایا تھالیکن آپ نے میرے یاس آ نے ہے انکار فرمایا اورآب آمند کے پاس ملے گئے اس چک کوانہوں نے لیا۔

ابن ایخی نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کی نسبت وہ لی بی بیان کیا کرتی تھیں کہ عبداللہ ان کے یاس ہے گزرے توان کی آتھوں کے درمیان اس طرح کی سفیدی تھی جس طرح تھوڑے کی پیشانی میں سفیدی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اس لئے میں نے ان کو بلایا کہ وہ مجھ میں آجائے کیکن انہوں نے میرے پاس آنے سے انکار کیا۔ اور آمنہ کے پاس چلے گئے۔ اور ان ہے ہم صحبت ہوئے تو انہیں رسول اللّه منَّا فَيْتَوْمُ كَا حَمَل ہوگیا۔

غرض رسول الله من الله من الله عن الله عن الله عنه عن الله عنه الل

#### اجزائے ابن ہشام بیل ہے دوسرا جزختم ہوا۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

# آ منہ سے رسول اللّٰه فَا يُعْتَامُ كُمُل مِين آئے كے وقت جو با تين كبي كئيں

اللہ تعالیٰ خوب جانا ہے کین لوگ تو اپنی گفتگو ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ رسول اللہ منگافی کی والمدہ آمنہ بنت وہب بیان کیا کرتی تھیں کہ جب وہ رسول اللہ منگافی کی حاملہ ہوئیں تو آپ کے پاس کوئی آیا اور آپ ہے کہا گیا کہ تو اس امت کے سروار کی حاملہ ہے۔ جب وہ زہن پر آئے تو اس طرح کہہ ' ہرایک حاسد کی برائی ہے ہیں اے ذات یکناء کی بناہ ہیں ویتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھ'۔ اور جب آپ حاملہ ہوئیں تو آپ نے ویکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا جس کی روشنی ہیں مقام بھری کے کل جو سرز مین شام ہیں ہیں آپ نے ویکھاس کے بعد عبد اللہ بین میں اللہ بین اللہ

### رسول مَثَالِثَةً عِلَم كَى ولا دت (باسعادت) اور رضاعت



کہا کہ <sup>سے</sup> ابومجہ عبدالملک بن ہشام نے ہم ہے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ زیاد بن عبداللہ البرکائی نے محد بن ایخق المطلبی کی روایت ہے بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تا ہے جا کہ ولا دت باسعادت ووشنے محدوز ماہ رہے الاول کی بارہ راتیں گزرنے کے بعد سنہ قبل میں ہوئی۔

ل (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔ (احرمحمودی)۔ ع (الف) میں خط کشید وعبارت نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

ابن ایخی نے کہا جھے ہے المطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخر مدنے اپنے والداور اپنے واواقیس بن مخر مدے روایت کی کہا کہ میری اور رسول اللہ فالی فیز کی پیدائش سنہ فیل میں ہوئی ہم دونوں ہم عمر ہیں۔
ابن ایخی نے کہا کہ صالح بن ابراہیم بن عبدالرحن بن عوف نے یکی ابن عبداللہ بن عبدالرحن بن سعد سلمبن زرارة الا نصاری کی روایت سے حدیث بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ٹابت کی روایت مجھ سعد سلمبن زرارة الا نصاری کی روایت سے حدیث بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ٹابت کی روایت بھی سات یا آ ٹھ سال کا قریب البوغ لڑکا تھا جو بات سنتا تھا اے بھتا تھا۔ کہا چا تک میں نے ایک یہودی کو سات یا آ ٹھ سال کا قریب البوغ لڑکا تھا جو بات سنتا تھا اسے بھتا تھا۔ کہا چا تک میں نے ایک یہودی کو بیڑ ب کے ایک بلند مقام پر بلند آ واز ہے اے گروہ یہود چیخے سا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس بحق ہو گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ بخت مجھے ہوا کیا ہے ۔ اس نے کہا آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس میں وہ پیدا ہو گیا۔

محمد بن آخل نے کہا کہ میں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن حسان بن ٹا بت ہے دریافت کیاان ہے ہو چھا
کہ رسول اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلَاللّٰہ ہُمُ کہ میں تشریف آ وری کے وقت حسان بن ٹا بت کس عمر کے بتھے۔ انہوں نے کہا
ساٹھ سالہ اور رسول اللّٰہ مَلَا اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلَاللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلَاللًا اللّٰہ مُلَا اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰہ ہُمُ اللّٰہ مُلّٰ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ مُلّٰمُن مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ مُلّٰ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ مُلّٰ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ مُلّٰ مُلّٰ مُلّٰ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ مُلّٰ اللّٰہ مُلّٰ مُلْ مُلْ مُلّٰ مُلْ مُلْ مُلْ مُلْ مُلّٰ مُلْ مُلْ مُلْ مُلْ مُلْسَلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلًا مُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلُمُ مُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلّٰ مُلْمُلْمُلّٰ مُلْمُلْمُلُمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلّٰ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُلُمُ مُلّٰ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلِمُلُمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلّ

ابن آخل نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے شاھیج آت آپ کے دادا عبدالمطلب کواطلاع کی گئی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آپ اوراس کود کیھئے۔ وہ آپ اور آپ کود کھا اور آپ کی والدہ نے جو کھا ہے مل کے زمانے میں ویکھا تھا اور جو کہ کہا گیا تھا اور جو تام رکھنے کا تھم ملاتھا سب ان سے بیان کیا لوگوں کا خیل ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کواٹھالیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے خیال ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کواٹھالیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اس کی عطاء پراس کا شکراوا کرتے کھڑے دے ہے آپ کوآپ کی والدہ کے پاس لے گئے۔ اور آپ کوآپ کی والدہ کے چوا ہے کہ ووجہ پلانے والیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ کی دالدہ کے حوالے کیا۔ اور رسول اللہ کا تھی المراضع ہیں۔ ووجہ پلانے والیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ ابن ہشام نے کہا کہ الرضعاء کے معنی المراضع ہیں۔ ووجہ پلانے والی عور تیں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کی

لے (الف) میں اسعد ہے۔(احمیمحودی)۔

ع (الف) میں بجائے بصرخ کے بھرج ہے جواس مقام پر بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

سے (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحمودی)۔

س (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)۔

يرت ابن اثنام ٥ حداة ل ١٦٢٥

كتاب مين موى فالنظ ك قصين وحرمنا عليه المراضع" بي يعنى بم في الى يردوده بالفي واليول (كردوده) كوترام كرديا\_

ا بن اتحق نے کہا کہ آپ کے دود د پلانے کے لئے بن سعد بن بحری ایک عورت کوجس کا نام حلیمہ ينت اني ذويب تفامقرر كيا\_اورابوذ ويب كانام عبدالله بن الحارث بن فبخنة بن جاير بن رزام بن ناصرة بن تصیة بن نفر بن سعد بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفة بن قیس بن عملان تعااور آب کے رضاعی والدجن ( کی لی بی ) کا دودھ آ پ نے پیامنگافتی الحارث بن عبدالعزیٰ بن رفاعۃ بن ملان بن تاصرۃ بن قصیۃ ! بن نصر بن سعد بن بكر بن جوازن تغا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ہلال بن ناصرۃ کہتے ہیں۔

ا بن اسخل نے کہا کہ آ بے کے رضا می بھائی بہنوں کا نام عبداللہ بن الحارث اور انبیۃ بنت الحارث اور خذامة بنت الحارث تھا جس كا اصلى نام الشيما وتعاليكن خذامة كے نام كا غلبدان كے اصلى نام پر ہو كيا اور وہ ا ہے خاندان میں ای تام سے مشہور ہوگئی تھیں ۔اور بیسب حلیمہ بنت ابی ذویب عبداللہ بن الحارث ہی کے یجے تھے۔جورسول اللہ طافی کی رضاعی والدہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب آب ان کے یاس رہتے تو الشیماء آپ کی والدہ کے ساتھ ل کرآپ کی پر درش اور د کھے بھال کرتیں۔

ا بن آخل نے کہا کہ مجھ ہے جہم بن ابی جہم مولی الحارث بن حاطب المحی نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی روایت ہے یا کئی اور مخص کی روایت ہے جس نے ان سے بیان کیا ہے حدیث بنائی کہا کہ حلیمہ بنت الى ذويب السعد به رسول الله مُنْ النُّهُ عَلَيْهِم كى رضاعى والده بيان كرتى تحيس كه وه الحي بستى ہے اپنے شو ہراور ا ہے ایک شیرخوار بچے کولیکر بی سعد بن بکر کی چندعورتوں کے ساتھ دووھ پینے والے بچوں کی تلاش میں تکلیں انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ قحط کا تھا۔ اور ہمارے یاس کچھ نہ تھا۔ کہا کہ میں ایک بموری سبزی مائل گدھی پرنگلی اور ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹی بھی تھی جس ہے خدا کی تئے ایک قطرہ دو دھ بھی نیل سکتا تھا۔ ہمارا حال بیرتھا کہ ہمارے اس نے کے بھوک ہے رونے سب جو ہمارے ساتھ تھا تمام رات نہ سو سکتے تھے۔ میری جیماتی میں اتنادود ہے نہ تھا کہ اس کو کافی ہو۔اور نہ ہاری بوڑھی اونٹنی کے یاس پچھے تھا جواس کے تاشیتے کے کام آئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ تاشیتے کے کام آئے کے بعد بعض نے ان الفاظ کی بھی روایت کی ہے کیکن ہم

بارش اورخوش حالی کے امید وار تھے۔

غرض میں اپنی اس گدھی پرنگلی تو وہ تھک گئی اور قافلے ہے یکھیے روگئی (اور) اس کی کمزوری اور د بلا ین ان لوگوں پر بار ہوگیا یہاں تک کہم وود و پنے والے بچوں کی تلاش کرتے مکہ آئے۔ہم میں کوئی عورت اليي نتمي جس كے ياس رسول الله مُؤَافِينَا كو چيش نه كيا حميا موليكن جب اس سے كہا جاتا تھا كه آپ يتيم میں تو وہ آپ کو لینے سے اٹکار کرتی۔ اس لئے کہ ہم لوگ بیجے کے باپ کی طرف سے نیک سلوک کی امید رکھتے تھے۔اور کہتے تھے کہ وہ بہتم ہے تو اس کی ماں اور دادا ہے حسن سلوک کی کیا امید ہے۔اس لئے ہم آپ کے لینے کو پہندنہ کرتے تھے۔میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے بجزمیرے کوئی عورت باقی شد ہی جس نے کوئی شیرخوار کند لے لیا ہو۔ پھر جب ہم چلنے کے لئے تیار ہو گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا بخدا میں اس بات کو تا پہند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوار کو لئے بغیر میں اپنی ساتھ والیوں میں لوٹو ں خدا کی تتم میں تو اس یتیم کے پاس جاوں گی اورا سے ضرور لے لوں گی۔انہوں نے کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ای میں برکت دے دے۔انہوں نے کہا اس میں اس کے یاس تمی اوراہے لے لیا۔ اور میرے اس تعل کا سبب اس کے سوا کھے نہ تھا کہ جھے آ ب کے سواکوئی اور نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جب میں نے آپ کو لیا تو آپ کو لے کرائی سواری کی طرف لوٹی۔اور جب میں نے آپ کوائی کود میں بھالیا تو آپ کے لئے میری جماتیوں میں حسب خواہش دودھ اتر آیا۔ آپ نے پیا اور سیر ہو گئے۔ اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی بیا اور وہ بھی سیر ہو گیا۔ پھر دونوں سو کئے حالا نکداس سے پہلے اس کے ساتھ ہم سوتے بھی نہ نتے۔اور میراشو ہراپنی اس بوڑھی اونٹنی کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ وووجہ سے مجری ہوئی ہے۔ تو اس نے اس سے اتنا دودھ دوھا کہ اس نے خود بھی پیا اور اس کے ساتھ ہیں نے بھی پیا یباں تک کہ ہماری سیری اور سیر آبی انتہا کو پہنچ گئی۔اور آرام ہے وہ رات گزاری۔انہوں نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہرنے کہا کداے حلیمہ خدا کی شم اس بات کوخوب بجھ لوکہتم نے ایک ذات مبارک کو پایا ہے۔انہوں نے کہا میں نے جواب ویا کہ خدا کوئٹم مجھے یہی امید تھی۔( طیمہ نے ) کہا پھرہم نظے۔اور میں ا بن گدمی پرسوار ہوگئی۔اور آپ کوبھی اینے ساتھ اس پرسوار کرالیا۔ خدا کی تئم پھرتو وہ گدھی قافے ہے آ کے ہوگئی۔ قافلے والوں کے گدھوں میں ہے کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا۔ یہاں تک کہ میری ساتھ والیاں مجھ سے کہنے لگیں۔اے ابوذ ویب کی لڑکی تھے پرافسوں ہے ہماری خاطر ہے ذرا درمیانی حال چل کیا یہ تیری وہ

ا (الف) من بجائے رضیعا کے ضرابیا لکھا ہے جواس مقام پر بالکل مہل سامعلوم ہوتا ہے۔ (احرمحودی)

محرهی نہیں ہے جس پر تو گھر سے نظامتی میں ان ہے کہتی کیوں نہیں بیرو ہی تو ہے۔وہ کہتیں خدا کی تتم اس کی تو حالت ہی پچھاور ہے۔ کہا بھرہم بنی سعد کی بستیوں میں اپنے گھر آئے۔اوراللہ تعالیٰ کی سرز مین میں کسی الیی سرزمین کومیں نہیں جانتی جواس ہے زیادہ قبط ز دہ ہو (لیکن باوجوداس کے ) جب ہم آپ کواپنے ساتھ لائے تو میری بحریاں چراگاہ ہے شام میں دودھ سے خوب بھری ہوئی اورسیر واپس آئیں اور ہم دودھ دو ھتے اور پیتے اور دوسر ہےلوگوں میں سے کو کی شخص (اپنی بھر یوں کے ) دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دوھتا۔ اورنہ تقنوں میں ایک قطرہ یا تا تھا۔ ہماری قوم کے جولوگ ہمارے قریب ہی رہا کرتے اپنے جروا ہول سے کہتے کہ ارے کم بختو ابوذ ویب کی لڑکی کا چرواہا جہاں بھریاں چرنے چھوڑتا ہے تم بھی ۽ ہیں چھوڑ و لیکن پھر مجمی ان کی بکریاں مجوکی ہی واپس آتیں۔ایک قطرہ دودھ نہ دیتیں اور میری بکریاں دودھ سے بحری ہوئی اورسیرلوشتیں ۔ہم اللہ تعالیٰ کی جانب ہے خیرو برکت ہی دیکھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے دوسال گزر گئے۔اور دودھ بڑھائی ہوگئی آپ کانشو ونما ایسا ہوا کہ اس کو دوسرے بچوں کےنشو ونما ہے کوئی مشابہت نہ تھی آپ کی عمر دوسال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ بڑے لوگوں کی طرح موثے تا زے ہو گئے بھر ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اور چونکہ ہم آپ کے برکات کود کھتے رہے تھے۔اس لئے ہم آپ کوایئے یاس ہی رکھنے کے بہت آ رزومند تھے۔ہم نے آپ کی والدہ سے بات چیت کی۔ بیس نے ان سے کہا اگر آ ہے میرے بچے کومیرے یاس کچھ دنوں اور چھوڑ دیں کہ خوب موٹا تا زہ ہو جائے تو بہتر ہے کیونکہ مجھے مکہ کی وباے اس کے لئے ڈرلگتا ہے۔ کہا کہ ہم یہاں تک اس بات پراصرار کرتے رہے۔ کہ آپ کی والدہ نے آ پ کو ہمارے ساتھ لوٹا دیا۔ پھر تو ہم آ پ کو لے کرلوٹے۔خدا کی نتم آ پ کواپنے ساتھ لے کر ہمارے آنے کے چند ماہ بعد آپ اینے بھائی کے ساتھ ہماری بمریوں کے بچوں میں ہمارے گھر کے پیچھے ہی تھے کہ آ پ کا بھائی ہانچا کا نتیا ہارے یاس آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا میرا جو قرشی بھائی ہے اس کو دو مخصوں نے جوسفید کپڑے بہنے ہوئے ہیں پکڑ لیا۔اوراس کولٹا کراس کا پبیٹ جاک کرڈ الا۔اوراس کو مار رہے ہیں (انہوں نے) کہا (بیتے ہی) میں اور آپ کے والد آپ کی طرف دوڑے تو ہم نے آپ کواس حال میں کھڑا یا یا کہ آپ کے چبرے کا رنگ سیاہ تھا میں نے آپ کو گلے سے لگالیا اور آپ کے والدنے بھی آ پ کو گلے ہے لگایا۔ اور ہم نے آ پ ہے کہامیرے ہیارے جٹے تھے کیا ہوا۔ فر مایامیرے پاس ووخص جو سفید کیڑے پہنے تھے آئے اور مجھے لٹا کرمیرا پیٹ جاک کیا۔اورانہوں نے اس میں کوئی چیز تلاش کی میں نہیں جانتا کہ وہ کیاتھی (انہوں نے )۔کہا کہ پھرہم آپ کو لے کراپنے ڈیروں کی طرف لوٹے کہا آپ کے والدنے مجھ ہے کہاا ہے حلیمہ مجھے خوف ہے کہ اس لڑکے پر کہیں کوئی اثر نہ ہو گیا ہو۔اس پراس اثر کے ظاہر

ہونے ہے پہلے اس کواس کے گھر والوں کے پاس پہنچا وہ کہا پھرتو ہم نے آپ کواٹھا لیا اور آپ کو لے کر
آپ کی والمدہ کے پاس آئے۔انہوں نے کہا انائم اس کو ( ابھی ) کیوں لا کیس حالانکہ تم تو اس کوا پنے پاس
رکھنے کی بہت آرز و مند تھیں میں نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ نے اب اسے س تمیز کو پہنچا دیا ہے اور جھ پر جو
فرائض تے وہ میں نے اواکر دیے۔ اور جھے اس پر حوادث کا خوف ہوا۔ اس لئے میں نے آپ کی مرضی
کے موافق اے آپ تک پہنچا دیا۔ (حضرت آمنہ نے) کہا نہیں تمہاری حالت الی تو نہیں ہے۔ اپنا حال
جھے ہے تی جھوڑا۔انہوں نے پوچھا
کی حموافق اے آپ تک پہنچا دیا۔ (حضرت آمنہ نے) کہا نہیں تمہاری حالت الی تو نہیں ہوسکتا خدا کی تم
میرور بیان فر اللہ بر کچھ اس نے کہا تی ہاں انہوں نے کہا ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا خدا کی تم
مشیطان کا اس پر کچھ اس نہ چلے گا۔ جب بھے اس لڑکے کا حمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھھ میں سے
مشیطان کا اس پر کچھ اس نہ چلے گا۔ جب بھے اس لڑکے کا حمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھھ میں سے
مشرور بیان فر مایے (حضرت آمنہ نے) کہا جب جھے اس لڑکے کا حمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھھ میں سے
مشرور بیان فر مایے ( حضرت آمنہ نے) کہا جب جھے اس لڑکے کا حمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھھ میں سے
مشرور بیان فر مایے ( حضرت آمنہ نے) کہا جب جھے اس لڑکے کا حمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھھ میں سے
حمل ہوا تو خدا کی تم اس سے زیادہ سبک اور اس سے زیادہ آسان حمل ہو گئے ۔ اور جب جھے اس کا
حمل ہوا تو خدا کی تم اس سے زیادہ سبک اور اس سے زیادہ آسان حمل میں نے کھی کوئی نہیں دیکھا ۔ اور

این آخل نے کہا کہ مجھ ہے تو ربن پزید نے بعض اہل علم سے روایت بیان کی۔اور میں سمجھتا ہوں یہ روایت خالد بن معدان الکلائ کی ہے کہ رسول اللّٰه مَنَّافِیْتُرُم کے بعض صحابہ نے آپ سے کہا اے اللّٰہ کے رسول اینے پچھ حالات بیان فر مایئے۔فر مایا:

(نعم) آنَا دَعُوةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبُشْرَى آخِي عِيْسِي وَرَاتُ أَمِّى حِيْنَ حَمَلَتُ بِي آنَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَاءَ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ فَبَيْنَا آنَا مَعَ آخِلِي خَلْفَ بَيُورِينَا نَرْعَى بَهُمَّا لَنَا إِذْ آتَانِي ۖ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ بِطَيْسَتٍ ۖ مِنْ ذَهِ لِي خَلْفَ بَيُورِينَا نَرْعَى بَهُمًّا لَنَا إِذْ آتَانِي ۖ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ بِطَيْسَتٍ ۖ مِنْ ذَهَب مَمْلُو وَ تُلْجًا فَآخَذَانِي فَشَقًا بَطُنِي وَاسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقًاهُ فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَي مَنْ اللّهُ النَّلْحِ حَتَى آنْقَيَاهُ) فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَيْ فِي إِلَيْكَ النَّلْحِ حَتَى آنْقَيَاهُ).

ل (الف) شنيس هيد (احدمحودي)

ع (الف) اتانا (بن و) اتانى (اجرمحودى)

س (الف) بطشع (بج)بطست (د) بسطست - آخرى تن بالكل غلط ب- (احرمحودى)

قَالَ: ثُمَّ قَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنْتِهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنْتِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ فَوَزَنْتُهُ بِأُنْتِهِ لَوَزَنْهَا.

''اچھا(سنو) میں اپنے باپ ابراہیم کی وعا ہوں۔اور عینی کی بشارت ہوں۔اور جب میں اپنی ماں کے بطن میں آیا تو انہوں نے ویکھا کہ ان کے اندر ہے ایک نور ڈکٹا جس سے سرز مین شام کے کئل ان پرروش ہوگئے۔اور بنی سعد بن بکر کے قبیلے ہیں۔وووھ پی کر میں نے پرورش پائی۔ میں اپنے گھروں کے پیچھے اپنے ایک بھائی کے ساتھ تھا اور ہم اپنی بکر یاں کے بچوں کو چرار ہے سے کھرون صفید کپڑے بہتے ہوئے میر ہے پاس برف سے بھرا ہوا ایک سونے کا طشت لے کر آئے۔انہوں نے بھیے پڑا اور میر اپیٹ جا ک کیا اور میر ے دل کو نکالا اور اسے بھی چاک کیا اور اس میں سے ایک کالا گوشت کا گلا اوگلا اور اپھینک دیا۔ پھرانہوں نے میرا دل اور پیٹ اس برف سے بہاں تک دھویا کہ اس کو پاک کر دیا فرمایا پھران میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے ایک ان کی امت کے سوختھوں کے ساتھ تو لا تو میں اس نے جھے ان کے ساتھ تو لا تو میں اس نے جھے ان کے ساتھ تو لا تو میں اس نے جھے ان کے ساتھ تو لا تو میں اس نے جھے ان کے ساتھ تو لو جب اس نے بھے ان کے ساتھ تو لو جب اس نے بھے ان کے ساتھ تو لو جب اس نے بھے ان کے ساتھ تو لو جب اس نے بھے ان کے ساتھ تو لو جب اس نے بھے ان کے ساتھ تو لو تو ہی بات کی امت کے سوختھوں کے ساتھ تو لو جب اس نے بھے ان کے ساتھ تو لو جب اس نے بھے ہوا دن کی اس نے کہا ان کی امت کے سوختھوں کے ساتھ تو لو جب اس نے بھی میں وزن میں بڑھ گیا تو جب بھی میں وزن میں بڑھ گیا تو جب بھی میں وزن میں بڑھ گیا تو جب بھی میں وزن میں بڑھ گیا تھراں نے کہا ان کی امت کے مقابل ایک ہو تو رہ کھوڑ دو۔اللہ کی شم آئر تو انہیں ان کی (پوری) امت کے مقابل بھی تو لے گھا تو بہ بڑھ ھو انکیں گئا۔

ا بن ایخی نے کہارسول اللہ مُناتِین فر مایا کرتے تھے۔

مَا مِنْ نَبِي إِلاَّ وَقَدُ رَعَى الْعَنَمَ قِيلَ وَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَآنَا

''کوئی نبی اییانہیں ہواجس نے بکریاں نہ جرائی ہوں۔کھا گیااے اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی فریایا (ہاں) میں نے بھی''۔

### 

" بیس تم بی سب سے زیادہ خالص عرب ہوں۔ میں قرشی ہوں اور بیس نے بنی سعد بن بحر کے قبیلے میں دودھ کی کر پرورش یائی ہے'۔

ابن الخق نے کہا بعض اہل علم نے جھے ہیان کیا گہ آپ کی والدہ سعد ہے کو آپ کی والدہ (آسنہ)

کے پاس آپ کو والی پہنچا دینے کے محر کات میں سے علاوہ ان کے جو انہوں (سعد ہد) نے آپ کی والدہ (آسنہ) سے بیان کیا جس کا ذکر میں نے آپ (رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ایک مخطل کر دیا ہے۔ یہ می ایک محرک تھا کہ حبشہ کے چند لھر اندوں نے آپ کو ان کے ساتھواس وقت و یکھا جب آپ کی دودھ بڑھائی کے بعد آپ کو لے کر وہ لوٹیں تو انہوں نے آپ کو غور سے و یکھا اور خوب جانچا اور آپ کے متعلق بی بی حلیمہ سے سوالات کے پھر ان سے کہا کہ ہم اس لڑکے کو لے لیس گے اور اسے ہم اپنے ملک اور شہر کو لے جا تیں گے۔ کیونکہ بیا ایرائی کا ہے جس کی بڑی شان ہوگی۔ ہم اس کے حالات خوب جانے ہیں۔

جس نے بیروایت جمعے بیان کی اس کا بیدوئوئی تھا۔ کہ طیمہ کا آپ کو لے کر ان ہے الگ ہونا مشکل ہوگیا تھا۔



ا بن الحق نے كما كرسول الله من الله من والده آمند بنت وجب اور اسے دادا عبد المطلب بن باشم

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نگر انی اور حفاظت میں تھے۔اللہ تعالیٰ جس عظمت و ہزرگی تک آپ کو پہنچانا جا ہتا تھا اس کے لئے آپ کی بہترین پرورش فر مار ہا تھا۔ جب آپ کی عمر (شریف) چھے سال کو پنچی تو آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب انقال فر ما کئیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن الی بکر بن جمہ بن عمر و بن حزم نے بیان کیا کہ رسول اللہ مظافیۃ کے بیان کیا کہ رسول اللہ مظافیۃ کے بیاں کیا کہ رسول اللہ مظافیۃ کے بیاں کیا کہ رسول اللہ مظافیۃ کے بیاں کے تھے کہ آپ کی والدہ آ منہ جب آپ کو لے کر بنی عدی بن النجار کے قبیلے میں آپس کہ آپ کی ملاقات آپ کے ماموں سے کرائیں تو وہاں سے مکہ کی جانب واپسی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں انتقال فرمائیس۔

ا بن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کی والدہ سلمٰی بنت عمر ونجار بیٹھیں۔ این ایخل نے بنی نجار کا رسول اللہ منافق کا کے ماموں ہونے کا جورشتہ کیتا یا ہے وہ یہی ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ رسول الله منظافی اپنے دادا عبدالمطلب بن ہاشم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔
عبدالمطلب کے لئے کعبۃ اللہ کے زیر سامیہ فرش بچھایا جاتا تھا۔ اور ان کے لاکے ان کے اس فرش کے اطراف بیٹے رہے یہاں تک وہ خوداس کی طرف آتے ان کے لاکوں میں ہے کوئی بھی ان کی عظمت کے خیال سے اس پر نہ بیٹھتا تھا۔ (راوی نے) کہا کہ رسول الله منافیق اس حالت میں کہ س شعور کو پہنی ہے تھے خیال سے اس پر نہ بیٹھتا تھا۔ (راوی نے) کہا کہ رسول الله منافیق اس حالت میں کہ س شعور کو پہنی ہے تھے دار آپ جب) تشریف لاتے اس فرش پر بیٹھ جاتے آپ کو وہاں سے ہنا دینے کے لئے آپ کے بچھاآپ کو پہر کے تھے اس کی تو بہت بوی شان ہے اور آپ کوا پہر ساتھ اس کی تو بہت بوی شان ہے اور آپ کوا پہر ساتھ اس کی تو بہت بوی شان ہے اور آپ کوا پہر ساتھ اس فرش پر بھا لیتے اور آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیر تے تھے۔ اور آپ کو جوکا م بھی کرتے د کی کھتے رائیں خوشی ہوتی۔ جب رسول الله منافیق نے آٹھویں سال میں قدم رکھا تو عبدالمطلب بن ہاشم رحلت کر گئے۔ اور یہ واقعہ واقعہ واقعہ والے کے تھرال بعد ہوا۔

## عبدالمطلب کی وفات اور آپ کے مرشیے کے اشعار

این آخل نے کہا کہ جھے ہے عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے اپنے بعض کھر والوں سے روایت کی کہ جب عبدالمطلب کی وفات ہوئی تورسول اللّٰه مَالَافِیْزُمُ آٹھ سال کے نتھے۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ ہے جمہ بن سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ جب عبدالمطلب کی رحلت کا وقت آیا اور انہیں اپنی موت کا یقین ہوگیا تو انہوں نے اپنی لڑکیوں کو جو چھے تھیں جمع کیا جن کے نام صغیہ ہرہ '

عا تکہ ام انکیم البیعا وامیمة 'اور اروی تغییں۔اور ان ہے کہاتم سب جھ پر گرید و زاری کروتا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے س لوں کرتم کیے بین کروگی اور ) کیا کہوگی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بیں نے علماء شعر بیں ہے کی کوابیانہیں دیکھا جوان اشعار کو جانتا ہولیکن ان کی روایت محمد بن سعید بن المسیب نے کی ہے جس طرح ہم نے لکھادیا۔

صغیہ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

فَفَاضَتُ عِنْدَ دُلِكُمْ دُمُّوْعِيْ عَلَى خَدِّيْ كَمُنْحَدِ وِالْفَوِيْدِ الْفَوِيْدِ الْفَوْيِدِ الْفَوْيِدِ الْفَوْيِدِ الْفَوْيِدِ الْفَوْيِيْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَلَى دَجُلِ كَوِيْمٍ غَيْرِ وَغُلِ لَهُ الْفَصْلُ الْمُبِيْنُ عَلَى الْعَبِيْدِ السَّرِيفِ فَحْصَ رَجُودومرول كنسب مِن على كاجمونا وعور دارندتها جس كو بندگان خدا پر نمایال فضیلت حاصل فنی ۔

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِى الْمَعَالِي الْبَيْكِ الْنَعَيْرِ وَارِثِ كُلِّ جُوْدٍ عَلَى الْفَيَّاضِ الْمَنْدم تِهِ والاتفاء النِيَّة جو برُا أَيْاضُ اور بلندم تِهِ والاتفاء النِيَّة بو برُا أَيْاضُ اور بلندم تِهِ والاتفاء النِيَّة النِيْعِ باب پر جو برُسْم كى سخاوت والاتفاء عبية جو برُا أَيْاضُ اور بلندم تِهِ والاتفاء النِيَّة النِيْعِ باب پر جو برُسْم كى سخاوت والاتفاء

صَدُّوْقِ فِى الْمَوَاطِنِ غَيْرِنِكُسِ وَلَا شَخْتِ الْمَقَامِ وَلَا سَنِيْدِ الْمَقَامِ وَلَا سَنِيْدِ الله وَ الله وَالله وَالله

طویل الباع آڈوع شیظیی مطاع فی عشیریه خید اس پر جو بہت بی کشادہ دسف عجیب حسن وشجاعت والا بھاری بحرکم گھرانے کا قابل تعریف سردارتھا۔

رَفِيْعِ الْبَيْتِ الْمُلَجَ ذِي فُضُولٍ وَغَيْثِ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ الْحُرُودِ الْمُحرُودِ الْمُحرُودِ الله وَغَيْثِ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ الْمُحرُودِ الله وَعَيْثِ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ الْمُحرُودِ الله وَعَيْثِ النَّاسِ وَمَن جَمِوه اقسام كفضائل والا اور قطسالي شلوكول كافريا درس تفار

كَرِيْمِ الْجَدِّ لَيْسَ بِذِي وَ صُوْمٍ يَرُوْقُ عَلَى الْمُسَوَّدِ وَالْمَسُودِ اس پر جواعلی شان والا نظب وعار ہے بری ۔ سر داروں اور خادموں پرفضل وانعام کرنے والا تھا۔ عَظِيْمِ الْحِلْمِ مِنْ نَقَرٍ كِرَامٍ خَطَارِمَةٍ مَلَاوِلَةِ الْأُسُودِ اس بر جو بروے حلم والا اعلیٰ شان والوں میں کا ایک فرود وسروں کے بارا مٹھانے والا سردارشیروں کے لئے بشت پناہ تھا۔

فَلَوْ خَلَدَ امْرُو لِقَدِيْمِ مَجْدٍ وَلَكِنْ لَا سَبِيْلَ اللَّي الْخُلُودِ ا مرکونی مخص اپنی در بینه عزت دشان کے سبب ہمیشہ روسکتا۔

لَكَانَ مُغَلَّدًا أُخْرَى اللَّيَالِي لِفَضْلِ الْمَجْدِ وَالْحَسْبِ التَّلِيْدِ تو ضرور و وا بنی فضیلت وشان اور دیریند خاندانی و قار کے سبب زیانے کی انتہا تک رہتا ۔ لیکن بقا ک طرف تو کوئی راسته بی نبیس \_اور بره بنت عبدالمطلب نے اسینے باب برروتے ہوئے کہا۔ اَعَيْنَي جُودًا بِدَمْع دُرَرُ عَلَى طَيْبِ الْخِيْمِ وَالْمُعْتَصَرُ اے میری آ محمونیک سیرت اورخی برموتول کے سے آنسوول سے خاوت کرو۔

عَلَى مَاجِدِ الْجَدِّ وَارِى الرِّنَادِ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا عَظِيْمِ الْخَطَرْ اعلی شان والے پرلوگوں کی ضرور تمیں بوری کرنے والے پرحسین چبرے اور بڑے رہے والے پر۔ عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ ذِى الْمَكُرُمَاتِ وَذِى الْمَجْدِ وَالْعِزِّ وَالْمُفْتَخَرُ بزر کیوں والے هبیة الحمد برعزت وشان والے اورافتخار والے بر۔

وَذِى الْحِلْمِ وَالْفَصَّلِ فِي النَّائِبَاتِ كَثِيْرِ الْمَكَارِمِ جَمِّ الْفَجَرُ آ فات میں فضل وعطا وحلم کرنے والے پر بہت خوبیوں والے بڑے نی مالدار پر۔

لَهُ قَصْلُ مَجْدٍ عَلَى قَوْمِهِ مُنِيْرٌ يَلُوحُ كَضَوْءِ الْقَمَرُ ا پنی توم پراسے بڑے فضیلت حاصل تھی وہ ایسا نوروالا تھا کہ جاند کی روشنی کی طرح چیکٹار ہتا تھا۔ آتَتُهُ الْمَنَايَا فَلَمْ تُشْوِهِ بِصَرُفِ اللَّيَالِي وَرَيْبِ الْقَدَرُ ز ماند کی گروشوں اور محروبات تقدیر کو لئے ہوئے موقی اس کے پاس آئیں اور اس پراچنتی ہوئی ضرب نہیں (بلکہ) کاری وارکیا۔

اورعا تک بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

اَعَيْنَى وَاسْتَغُوطًا وَاسْجُمَا عَلَى رَجُلٍ غَيْرِ نِكُسِ كَهَامُ السه اَعْدَى وَجُلٍ غَيْرِ نِكُسِ كَهَامُ السه مِرا كَمُونُوبِ مِ كَرُولُواورا لِي فَنَى بِرا نُوبِها وَجُونَه يَجِهِد بِخُوالا تَعَااورنَد كُرُورِ عَلَى النَّائِبَاتِ عَلَى الْفَيْسِ فِي النَّائِبَاتِ عَلَى الْفَيْسَاعِي وَفِي اللِّمَامُ عَلَى الْجُعْفَلِ الْفَيْسِ فِي النَّائِبَاتِ عَلَى الْبَيْمَامُ عَلَى الْمُسَاعِي وَفِي اللِّمَامُ بِرَدُ مَ الْمُسَاعِي وَفِي اللِّمَامِ اللَّهِ مَا مُن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

عَلَىٰ شَيْبَةِ الْحَمْدِ وَارِى الزِّنَادِ وَذِى مَصْدَقٍ بَعْدَ ثَبْتِ الْمَقَامُ مَهَانُ وَادَهْدِ الْحَدُرِ وَارِي الزِّنَادِ وَمُورُدِى الْمَخَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامُ وَسَبْفٍ لَدِى الْحَرُبِ صَمْصَامَةٍ وَمُورُدِى الْمَخَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامُ وَسَبْفٍ لَدِى الْحَرْبِ صَمْصَامَةٍ وَمُورُدِى الْمَخَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامُ اس برجو جَنَّك كوفت وَمَن و بلاك كرنے والاتھا۔ وَسَهْلِ الْخَلِيْقَةِ طُلْقِ الْيَدَيْنِ وَلِي عُدْ مُلِي صَعِيْمِ لُهَامُ وَسَهْلِ الْخَلِيْقَةِ طُلْقِ الْيَدَيْنِ وَلِي عُدْ مُلِي صَعِيْمِ لُهَامُ نَرَم مِيرت والي كَشَاده باتحول والي وقادار وَتَ باللّهُ وَابَةِ مَنْ مَعْمِ الْمُولِي وَالْمَوْدِ وَالْمُوارِ وَالْمُولِي وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمُولِي وَالْمَوْدِ وَالْمُولِي وَالْمَوْدِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمَوْدِ وَالْمُولِي وَالْمَوْدِ وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِي وَلَوْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِي وَلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْم

ہاں اے آ کھے خاوت اور آ ہوفغال کر۔اور بزرگیوں والے اور سخاوت والے بررو۔

ا (الف)الندام ثاء مثلثه سے لیمنی ایک نظرزیادہ ہو گیا ہے جوعالبًا کا تب کی خلطی ہے جس کے کوئی مناسب معنی اس مقام رئیس مجھ میں آتے۔

ع بیشعر(الف) بین نبیس ہے۔(احمیمیودی)۔

م (الف) ش اللوابة " وال مبمله الكلمائ جس كوئى مناسب معنى بيس - (احرمحمودى)

اَلَا يَا عَيْنُ وَيْحَكِ اَسْعِفِينِي لَ بِلَمْعِ مِنْ دُمُوعِ هَاطِلَاتِ اِللَّهِ مِنْ دُمُوعِ هَاطِلَاتِ ال المال الم بمنحت آن کھرلگا تار برئے والے آنسووں سے میری الدادکر۔ برسط میں میں میں الم میں میں الم میں الم میں الم میں ا

وَبَكِّى خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا الْبَطَايَا الْنَعَيْرَ تَبَارَ الْفُرَاتِ الْخَيْرَ تَبَارَ الْفُراتِ السَالِ الْنَعْيُرَ تَبَارَ الْفُراتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

وطنوں کی السینین المعلوہ اب میبروں وطیعا میں السینین المعلوہ اب مساول ملے میں السینین المعلوہ اب صلاح مالیوں صلاح کی کرنے والے پراس پرجس کے چہرے سے شرافت و جمال طاہر ہوتا تھا۔ جو قبط سالیوں میں برستا ہوا یا دل تھا۔

وَكَيْنًا حِیْنَ تَشْتَجِوُ الْعَوَالِیٰ تَوُوْقُ لَهٔ عُیُوْنُ النَّاظِرَاتِ جونیزوں کے ایک دوسرے سے لکر جمازی کی طرح بن جانے کے وقت کا شیر تھا۔ جس کے لئے دیکھنے والوں کی آئکھیں بہہ پڑتی ہیں۔

عَقِيْلُ بَنِي كَنَانَةَ وَالْمُوجِيَّ إِذَا مَا الدَّهُو الْفَاتِ الْهَانَةِ وَالْمُوجِيَّ إِذَا مَا الدَّهُو الْفَالِ اللَّهُو الْفَاتِ جَوَىٰ كَنَانَة كَاسِرِ دَارِقَا ورزمانَ كَاقَام كَا قَتَى سِر پِر پِرْنَ كَوقَت اميدول كَا السراتات وَ مَفْزَعُهَا إِذَا مَا هَاجَ هَيْجٌ بِدَاهِيَةٍ وَخَصْمُ الْمُعْضِلاتِ جب كُونَ خَتَ آفَت آتَى تَوَاس كَ خُوف كُووه دوركردين والا اورمشكالات كامقا بلدكرن والا تعاب جب كُونَ خَت آفت آتَى تواس كَ خُوف كُووه دوركردين والا اورمشكالات كامقا بلدكرن والا تعاب فَيْتِ الْبَاكِيَاتِ فَيَكِيْهُ وَلَا تَسْمَى بِحُزْنِ وَبَيْكِيْ مَا بَقِيْتِ الْبَاكِيَاتِ لِي السِحْضِ بِآه وَفَعَال كراورةُم كرن عِي سَنَى مَا كراوردوس كي رون واليول كواس وقت تك بي السِحْض بِآه وَفَعَال كراورةُم كرن عِي سَنَى مَا كراوردوس كي رون واليول كواس وقت تك رائق روجب تك توباتي رائي روج والمول كواس وقت تك رائق روجب تك توباتي رائع مِن عَنْ الْمُعَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنَ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُعَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُعَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُعَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُحَامِيْ عَنْ الْمُعَامِيْ عَنْ الْمُعَامِيْ عَنْ الْمُعَامِيْ عَنْ الْمُعَامِيْ عَنْ الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعْمَامِيْ عَلَى الْمُحْرِيْدِ وَلِي عَلَى الْمُعَامِيْ عَنْ الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعْمَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعِلْمُ الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَلِيْ عَلَى الْمُعَلِيْ عَلَى الْمُعَامِيْ عَلَى الْمُعَ

لے (الف) میں اسعدیتی ہے معنی دونوں کے ایک ہیں۔(احم محمودی)

ع (الف) الجيمعتي دونول كايك بين \_ (احميمودي) \_

سے (الف) بیں طن کے بجائے من ہے حالانکہ تی کا صلائن ہے آتا ہے تو اس کے معنی مدافعت کرنے اور حفاظت کرنے کے ہوتے بیں اور من سے آتا ہے تو اس کے معنی نفرت کرنے کے ہوتے ہیں اس لئے محامی من المجد کے معنی عزت سے نفرت کرنے کے ہوتے بیں۔ (الف) کانٹے تلامعلوم ہوتا ہے۔ (احرمحودی)۔

س لو كه خاندان كا محافظ خاندان والول كو دُموندُ نكالنے والا حاجيوں كا ساتى عزت وشان كى حمایت کرنے والا چلن بسا۔

وَمَنْ يُؤْلِفُ الطَّيْفَ الْغَرِيْبَ بُيُوتُهُ ﴿ إِذَا مَا سَمَاءُ النَّاسِ تَبْخُلُ بِالرَّعْدِ جس کا تھر مسافرمہمانوں کواس وفت جمع کر لیٹا تھا جب لوگوں کا آسان گرج کے یا وجود بخل بھی كرتا تفايه

كَسَبْتَ وَلِيْدًا خَيْرَ مَا يَكُسِبِ الْفَتَى فَلَمْ تَنْفَكِكُ تَزْدَادُ يَا شَيْبَةِ الْحَمْدِ جوخو بیاں ایک جواں مرد حاصل کیا کرتا ہے اے دبیة الحمد تو نے ان خوبیوں میں کی بہترین صغتیں اپی کم سی ہی میں حاصل کرلیں اور پھران میں تو ہمیشہ ترقی ہی کرتارہا۔

أَبُوالُحَارِثِ الْفَيَّاضُ خَلَّى مَكَانَةً فَلاَ تَبْعَدَنُ لَ فَكُلَّ-حَى إِلَى بُعْدِ ا یک فیاض شیرنے اپن جگہ خالی کردی ہیں تو (اے اینے دل ہے) دور نہ کر کہ ہرزندہ (کسی نہ سمسی روز ) دورہونے والا ہے۔

فَايِنِي لَبَالِيْ مَا بَقِيْتُ وَمُرْجَعٌ وَكَانَ لَهُ أَهُلًا لِمَا كَانَ مِنْ وَجُدِي میں تو جب تک رہوں گا آ بدیدہ اور ممکنین ہی رہوں گا۔ اور میری محبت کے لحاظ سے وہ اس کا سزاوارتقاب

سَقَاكَ وَلِيُّ النَّاسِ فِي الْقَبْرِ مُمْطِرًا فَسَوْفَ أَمُكِّيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّحْدِ قبر میں بھی تمام لوگوں کی سر برتی کرنے والا (خدا) تجھ کو (اپنی رحمت کی) بارش ہے سیراب رکھے۔ بیس تو اس برروتا ہی رہوں گا۔اگر چدوہ قبرہی بیس رہے۔

فَقَدُ كَانَ زَيْنًا لِلْعَشِيْرَةِ كُلِّهَا وَكَانَ حَمِيْدًا حَيْثُمَا كَانَ مِنْ حَمْدِ وہ اپنے پورے کھرانے کی زینت تھا۔اور جہاں کہیں جوتعریف بھی ہووہ اس تعریف کا سز اوار تھا۔ اورارویٰ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

بَكْتُ عَيْنِيْ وَحُقَّ لَهَا الْبُكَاءِ عَلَى سَمْحٍ سَجِيَّتُهُ الْحَيَاءُ میری آ کھا کیسرتایا سخاوت اور حیاشعار پرروتی ہے اور اس آ کھے لئے رونا ہی سز اوار ہے۔

ل (الف) الله يبعدن يا ع تح أنيا عليه من 'وهدورنه بوجائ 'بول ع - (امر محودي) ع اگر چدکہ بیان توبید کیا گیا ہے کہ بیاشعار عبد المطلب کی جنی کے جن کین باک اور موجع ندکر کے صینے ہیں اس لئے ہم نے بھی خدکر ہی كصيفول سير جماكياب فليتدبر - (احرمحودي)

عَلَى سَهُلِ الْخَلِيْفَةِ الطَّحِيِّ كَرِيْمِ الْخِيْمِ لِيَّتُهُ الْعَلَاءُ لَمُ عَلَى مَنْ الْخَلَاءُ لَمُ الْعَلَاءُ لَمُ خُوبِطَاحَ كَرِيْمِ الْخِيْمِ لِيَّتُهُ الْعَلَاءُ لَرَمِ خُوبِطَاحَ كَرَبِ مِنْ كَانْدِيرِت واللهِ يرِجْس كَى نَيت عُروبَحَ عاصل كرنے كَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِى الْمَعَالِيُّ آبِيْكِ الْنَعَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ الْمُعَالِيُّ الْبَيْكِ الْنَعَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُ الْمُعَالِيُّ الْمُعِلِي الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَلِي الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَلِي الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِيلُولُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ اللْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيل

کشادہ اور نرم ہاتھ والے بھاری بحر کم سفید پیٹانی والے پر جس کی سفیدی ایسی تھی گویا ایک روشنی ہے۔

اَقَبِّ الْكُشْحِ اَرُّوَعَ ذِي فُصُولٍ لَهُ الْمَجْدُ الْمُقَدَّمُ وَالنَّسَاءُ تِلْ كُرُواكِ بِحِيبِ حَن وشَجَاعِت واللهِ بَهِت ى فَعْلِتُوں والے پر جوقد يم عزت و بزرگ اور مدح وثنا كا ما لك ہے۔

آبی الطّنیم آبُلَج هِبُرِذِی قَدِیْمِ الْمَجْدِ لَیْسَ بِهِ خِفَاءُ ظلم کی برداشت نہ کرنے والے روش چرے والے پرجس کے چرے سے شرافت اور جمال فلا ہر ہوتا تھا۔ جس کی بزرگی اور شرف قدیم ہے جس میں کسی تشم کی پوشیدگی نہیں۔

وَمَغْقِلِ مَالِكٍ وَرَبِيْعِ فِهْمِ وَ فَاصِلُهَا إِذَالْتَمِسَ الْفَضَاءَ جوى مَا لَك كے لئے بناہ كى جگروں كے نفيلے كے جوى مالك كے لئے بناہ كى جگروں كے نفيلے كے لئے تلاش ہوتی تو وہى ان مِن فيصلہ كرنے والا ہوتا تھا۔

وَكَانَ هُوَ الْفَتَى كُومًا وَجُودًا وَبَاْسًا حِيْنَ تَنْسَكِبُ الدِّهَاءُ جُودو عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

مَضَى فَدُمًا بِذِي رُبَدٍ خَشِيْتٍ عَلَيْهِ حِيْنَ تَبْصِرُهُ البُهَاءُ قديم ساس كابي حال رہا ہے كہ جب تواہے جو ہروالى ميقل كى ہوئى (تلوار) كے ساتھ ديكمتا تواس پرروئق نظر آتی تقی ۔ ابن استخل نے کہا کہ محمد بن سعید بن میتب نے دعوی سے بیان کیا ہے کہ جب زبان بند ہوگئ تو عبدالمطلب نے اپنے سرسے اشار ہ کر کے کہا کہ ہاں مجھ پرایسے ہی بین کرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مسیّب مزن بن ابی و بہب بن عمر و بن عائذ بن عمر ان بن مخز وم کا بیٹا تھا۔
ابن آختی نے کہا کہ حذیقہ بن غانم بن عدی بن کعب بن لوئی والاعبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف پر دوتا اور اس کی نصیلت اور قریش رقصی کی۔اور پھر اس کے لڑکوں کی نصیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
اور یہ مدح وستائش اس نے اس لئے کی کہ وہ چار ہزار در ہم کے بدلے پکڑلیا گیا اور کہ بیس روک لیا محیا تھا تو اس کے پاس سے ابولہب عبدالعزی بن عبدالمطلب گزرا اور اس نے اس کی اوائی کی۔وہ شعر

اَعَیْنَی جُودًا بِاللَّمُوعِ عَلَی الصَّدْرِ وَلَا تَسُامَا اسْقِیْتُمَا سَبَل الْقَطُر السَّفِیْتُمَا سَبَل الْقَطُر السَّمِی السَّلِی الْقَطُر السَّمِی السَّلِی الْقَطُر السَّمِی السَّلِی السَّلِی

وَسُحَّا َ وَسُحَّا وَاسْجُمَا مَا بَقِيتُمَا عَلَى ذِیْ حَيَاءٍ مِنْ فُريْشٍ وَذِیْ سِنْدِ اے آنکھوٹر کیش میں کے شرم و تجاب والے پر آنسو بہاؤ اور جب تک تم رہوا ہے پیانے بحر بحر کراونڈ ملتے رہو۔

عَلَى رَجُلٍ جِلْدِ الْقُوى ذِيْ حَفِيْظَةٍ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا غَيْرِ نِكْسٍ وَلَا هَذُرِ السَّخُصُ رِجُمْ فَبُوطَةُ وَيُ وَالا اوراوكوں كا برتم كا حساب ركنے والا خوب صورت ہے۔ تاقص و ناكارہ نہيں ہے۔

عَلَى الْمَاجِدِ الْبُهُلُولِ ذِي الْبَاعِ وَاللَّهَا ﴿ رَبِيْعِ لُوِّي فِي الْقُحْرُطِ وَفِي الْعُسْرِ

ل (الف) من نبين ہے۔ (احم محودی)۔

ع بیشعر (الف) میں ہے اور (ب) کے حاشیہ پر بھی ہے (ج د) بی نہیں ہے۔ (احمد محمودی)

سے (الف) میں الندی ہے معنی دونوں کے قریب قریب میں ۔ (احمرمحمودی)

يرت ابن بشام به صداة ل

ا یسے خص پر جوعظمت اور شان والا ہے ہرتئم کی بھلائیوں کا جامع ہے۔کشادہ دست اور انعام و ا کرام والا ہے۔ تنگدی اور قحط کے زبانوں میں بنی لوک کے لئے اہر بہار ہے۔

عَلَى خَيْرِ خَافٍ مِنْ مَعَلَّمْ وَفَاعِلَ كَرِيْمِ الْمَسَاعِي طَيْبِ الْخِيْمِ وَالنَّجْرِ ا یسے مخص پر جو بنی معد کے نتکے یاؤں چلنے والے اور جوتا پہن کر چلنے والے دونوں میں کا بہترین ہے شریفانہ کوششوں والانیک سیرت نیک فطرت ہے۔

وَخَيْرِهُمْ أَصْلًا وَفَرْعًا وَمَعْدِنًا وَأَخْطَاهُمُ بِالْمَكُومَاتِ وَبِالذِّكُرِ اصل وفرع اورمعدن کے لحاظ ہے ان میں سب ہے بہتر ہے بزر کیوں اور شہرت کے لحاظ ہے مجمی ان سب میں ای کا بڑا حصہ ہے۔

وَاوُلَا هُمْ بِالْمَجْدِ وَالْحِلْمِ وَالنَّهِي وَبِالْفَصْلِ عِنْدَ الْمَحْجِفَاتِ مِنَ الْغُبْرِ عظمت وشان اورحكم وعفل كے لحاظ ہے بھی ان سب ہے بڑھ کر ہے۔اور كينہ جومعيبتوں ميں فضل وكرم كے لحاظ ہے بھى وہى سب ميں بلند ہے۔

عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ الَّذِي كَانَ وَجُهُهُ يُضِيءُ سَوَادَ اللَّيْلِ كَالْقَمَرِ الْبَدْرِ ھیتہ الحمد پرجس کا چبرہ رات کی تاریکی کو چودھویں رات کے جاند کی طرح جگمگادیتا ہے۔ وَسَاقِي الْحَجِيْجِ ثُمَّ لِلْخُبُرِ هَاشِمٌ وَعَبُدِ مَنَافٍ ذَلِكَ السَّيْدُ الْفِهْرِي عبد مناف بنی فہر کا سر دار حجاج کو ( زمزم پلانے والا اور رونی کو چور کر ( ٹریدینا کر کھلانے )

طَوَى زَمْزَمًا عِنْدَ الْمَقَامِ فَأَصْبَحَتْ سِقَايَتُهُ فَخُرًا عَلَى كُلِّ ذِي فَخَرِ اس نے زمزم کومقام ابراہیم کے پاس پھروں سے بنایا تو اس کا بیاکنواں ہرفخر کے قابل شخص پر لخر كرنے كے قابل ہو گيا۔

لَبِيْكِ عَلَيْهِ كُلُّ عَانِ بِكُرْبَةٍ وَآلُ قُصَيِّ مِنْ مُقِلِّ وَذِي وَفُرِ ہرا یک آفت میں تھنے ہوئے کو جائے کہ اس پر روئے اور بن تصی کے تومختا جوں اور مالداروں سب کواس بررونا جاہے۔

تَفَلَّقَ عَنْهُمْ بَيْضَةُ الطَّايرِ الصَّقْرِ بَنُوْهُ سَرَاةٌ كَهُلُهُمْ وَشَبَابُهُمْ اس کے لڑے خواہ وہ نوعمر ہوں یا عمر رسیدہ سب کے سب جواں مرد ہیں کو یا شہباز کا اعثرا پھٹ کردہ سب کے سب نگل آئے ہیں۔

قُصَی الّٰدِی عَادَی کِنَانَهٔ کُلّها ور ابط بَیْتَ اللّٰهِ فِی الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ قصی وہ فض ہے جس نے تمام بی کنانہ سے وشنی کرلی اور تنگدی اور خوشحالی میں بیت اللہ سے دائی تعلق رکھا۔

فَانُ تَكُ غَالَتُهُ الْمَنَايَا يَا وَصَرْفُهَا فَقَدُ عَاشَ مَيْمُوْنَ النَّقِيْبَةِ وَالْآمُوِ الرَّمُونَ النَّقِيْبَةِ وَالْآمُو الرَّمُونَ لَكُ عَنْدُ عَاشَ مَيْمُوْنَ النَّقِيْبَةِ وَالْآمُو الرَّمُونَ لَكُمُ مُونَى لَكُ مُونَى لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الل

وَآبُقَى رِجَالًا سَادَةً غَيْرً عُزَّلٍ مَصَالِبُ آمُنَالَ الرَّدَيْنِيَةِ السَّمْرِ اورايي جِوانمردول مردارول كوباتى جِورُ كيا ہے جو كمزوريا نهتے نہيں (بلكه برمعالم ين) كندى رنگ كردوني نيزول كي طرح مس يزنے والے بيں۔

آبُوُعُتُبَةَ الْمُلْقِي إِلَى جِبَاءَهُ اَعَرُ جِبَانُ اللَّوْنِ مِنْ نَفَوِغُوِ الرَّعَةِ عَبِيلًا اللَّهِ الاسرخ وسفيدرنگ والا نيك لوگول ش سے ہے۔ ابوعتہ جس سے جھے فيض پہنچا ہے نورانی پيٹانی والاسرخ وسفيدرنگ والا نيک لوگول ش سے ہے۔ وَحَمُزَةُ مِثُلُ الْبَدُرِ يَهُتَزُ لِلنَّدای نقی النِّيَابِ وَالذِّمَامِ مِنَ الْغَدُرِ اور حَمُزَهُ مِدُر کی طرح روش جبو من النِّيَابِ اوراس كالباس اور حَمْر و بدر كی طرح روش جبو من النَّيَاب اوراس كالباس اوراس كى ذمه واريال ہے وفائی كے دھول سے ياك وصاف بيں۔

وَعَبُدُ مَنَافِ مَاجِدٌ ذُوْ حَفِيظَةٍ وَصُولٌ لِذِى الْقُولِي رَحِيمٌ بِذِى الصِّهُوِ السِّهُو الرَّعِبِمِ مِناف بِرَرِيوں والا اور لوگوں كے اعمال كا كران ہے۔ نبسى رشتے كومضبوط كرنے والا اور سر بيانے كے تعلقات ميں مہر بانى ہے چین آنے والا ہے۔

لے (الف) غزل بالمین معجمۃ ہے جس کے کوئی مناسب معنی مجھے میں نہیں آتے۔(احمرمحودی)

ع ردیدیه ایک عورت کا نام تھا' جو نطاۂ ججر ( دا تع البحرین ) میں رہتی تھی۔اور و وخو داور اس کا شو ہر نیز و ل کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اس لئے نیز نے اس کی جانب منسوب ہوا کرتے ہیں۔(احمرمحمودی)۔

وَفِيْهِمْ بُنَاةً لِلْعُلَا وَ عِمَارة وَعَبُدُمَنَافٍ جَدُّهُمْ جَابِرُ الْكُسُرِ اوران بَى بَنِي مِن عَروشرف كَ بانى بَهِي اور بستيول كَ بانى بَهِي اورعبد مناف جوان كا دا دا تها وران بَي بَن عَنْ وَشُرف كَ بانى بَهِي اور بستيول كَ بانى بَهِي اورعبد مناف جوان كا دا دا تها ويا نكاح عَوْفٍ بِنْتَهُ لِيُجِيْرَنَا فِي مِنْ اَعْدَائِنَا إِذْ اَسْلَمَتْنَا بَنُو فِهْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَسِرْنَا تَهَامِیَ الْبِلَادِ وَ نَجُدَهَا بِاَمْنِهِ حَتَّی خَاصَتِ الْعِیْرُ فِی الْبَحْرِ لَوْ ہِم تَهَامداور نجد کے شہروں میں اس کے امن وابان میں سفر کرنے گئے یہاں تک کہ قافلے سمندر میں رواں ہوگئے۔

وَهُمْ حَضَرُوا والنَّاسُ بَادٍ فَرِيْقُهُمْ وَلَيْسَ بِهَا إِلاَّ شُيُوْخُ بَنِيْ عَمْرِو ان بىلوگول نے تدن اختیار کیا جب لوگول کا ایک گروہ دیہاتی زندگی بی پس تھا۔اوروہاں بی عمرو کے چند شیوخ کے سواکوئی نہ تھا۔

لِكُنْ يَشُوَبَ الْحَجَّاجُ مِنْهَا وَغَيْرُهُمْ إِذَا الْبَنَدُرُوْهَا صُبْحَ تَابِعَةِ النَّحْوِ الْحَدِينَ الدَّالِ اللَّهُ النَّحُو النَّحُو النَّحُو اللَّهُ اللَّ

ل (الف) من نباه ہے جس کے معنی اوران بی ش ایسے بھی جی جوعالی مرتب کے لئے شرف وٹاج ہیں۔ (احد محمودی) بع (الف) بحریر مالف لام تعریف نبین ہے۔ (احد محمودی)

فَلَافَةَ اللَّا عَلَيْ وَالْجِحْوِ الْجَهُمُ مُعَيِّسَةً بَيْنَ الْآخَاشِ وَالْجِحْوِ الْحَوْدِ الْحَالِي الْآخَاشِ وَالْجِحْوِ الْحَالِي اللَّهِ الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي اللَّهِ الْحَلْمِ الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي اللَّهِ الْحِفْوِ وَالْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُنْ الْحَلْمُ الْمُنْ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْحَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ

وَهُمْ يَغْفِرُونَ الذَّنْبَ يُنْقَمُ دُونَهُ ﴿ وَيَغْفُونَ عَنْ قَوْلِ السَفَاهَةِ وَالْهُجُوِ اور يَهُولُونَ عَنْ قَوْلِ السَفَاهَةِ وَالْهُجُو اور يَهُوكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَهُمْ جَمَعُواْ حِلْفَ الْآحَابِيْشِ كُلِّهَا وَهُمْ نَكَّلُواْ عَنَا غُوَاةً بَنِي بَكْرِ ان بَى لوگوں نے بنی بَکْرِ ان بَى لوگوں نے بنی بَر کے ان بَی لوگوں نے بنی بر کے محرابوں کو ہما ہے۔ محرابوں کو ہما ہے۔ منع کیا۔

فَخَادِ جَ إِمَّا اَهُلِكُنَّ فَلَا تَزَلُ لَهُمْ شَاكِرًا حَتَّى تُغَيَّبَ فِي الْقَبْرِ پي اے خارجة اگر بيس مربحي جاوَں تو تو ان لوگوں كا بميشة شكر گزاررہ يہاں تك كه تو قبر بيس غائب بموجائے۔

وَلَا تَنْسَ مَا اَسَدَى ابْنُ لَبُنِي فَإِنَّهُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَ اَنْتَ ابْنَ لَبْنَى مِنْ قُصَى إِذَا انْتَمَوُّا بِيَحَيْثُ انْتَهَى قَصْدُ الْقُوَّادِ مِنَ الصَّدْرِ السَّدُول السَّيون السَّون السَّيون الس

وَٱنْتَ تَنَاوَلْتَ الْعُلَا فَجَمَعْتَهَا إِلَى مَجْدٍ لِلْمَجْدِ ذِى ثَبَجٍ جَسْرِ تَوَلَّتُ تَنَاوَلْتَ الْعُلَا فَجَمَعْتَهَا إِلَى مَجْدٍ لِلْمَجْدِ ذِى ثَبَجٍ جَسْرِ تَوَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سَبَقُتَ وَفُتَ الْقَوْمَ بَذُلًا وَنَانِلًا وَسُدْتَ وَلِيْدًا كُلَّ ذِي سُودَ دغَمْرِ لَوْجُودوسِخا مِن مَام لُوكول سے اتنا آ کے بڑھ کیا کہ سب کی نظروں سے غائب ہوگیا۔اورتو کم می

عی ش سیاوت میں ڈو ہے ہوئے بڑے بڑے سر داروں کا سر دار بن گیا۔ وَأَمُّكَ سِرٌّ مِنْ خُزَاعَةً جَوْهَرٌ إِذَا حَصَّلَ الْأَنْسَابَ يَوْمًا ذُوْ والْخَيْرِ علم انساب کے ماہروں نے جب نسب دیکھے تو معلوم ہوا کہ تیری ماں خز اعۃ میں کا ایک بہترین جو ہر ہے۔ إِلَى سَبًا الْإِبْطَالِ تُنْمَى وَتَنْتَمِى فَاكْرِمْ بِهَا مَنْسُوْبَةً فِي ذُرًا الزُّهْرِ اس کوسیا کے مشاہیر کی جانب منسوب کیا جاتا ہے اور وہ حقیقة پینسبت رکھتی بھی ہے۔ تو وہ کیسی میج عظمت والی ہوئی جورونق (یا پھول) کی انتہائی چوٹی ہے نسبت رکھنے والی ہے۔ اَبُوْشَيِمٍ مِنْهُمْ وَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ وَذُوْجَدَن مِنْ قَوْمِهَا وَاَبُوالْجَبْرِ ابوشمراءعمرو بن ما لک بھی انہیں میں کے ہیں اور ذوجدن اور ابوالجبر بھی اس کی تو م کے افراد ہیں۔ وَ اَسْعَدُ قَادَ النَّاسَ عِشْرِيْنَ حِجَّةً يُؤْيَّدُ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ بِالنَّصْرِ اور اسعد جس نے جس جو ل میں تمام لوگوں کی قیادت کی ان مقامات میں اس کی امداد اور . حمایت کی جاتی رہی ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ "امك مو من خواعة" سے شاعر كى مراد ابولهب ہے اس كى مال لينى باجر خزای کی بین تی ۔ اور باجویا او ائلہ کی روایت ابن این این کے سوادوسروں سے ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مطرود بن کعب الخزاعی نے عبد المطلب اور بن عبد مناف کا مرثیہ لکھا ہے۔ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ رَخْلَهُ هَلاَّ سَأَلْتَ عَنْ آلِ عَبْدِ مَنَافِ ا ہے سفر کرنے والے خفس تونے عبد مناف کے خاندان والوں کا بتا کیوں نہ یو جھے لیا۔ هَبَلَتُكَ أَمُّكَ لَوْحَلَلْتَ بِدَارِهِمُ ضَمِنُوْكَ مِنْ جُرْمَ وَمِنْ إِقُوَافِ تیری ماں تھھ برآ ہوزاری کرے۔اگر تو ان کے محلّہ میں اتر تا تو تیرے جرموں کی دہ ضانت کرتے اور دو غلے بن سے وہ تھے کو بچاتے۔ (بعنی تیری بیٹیوں کوذلیل خاندانوں میں بیاہے جانے ہے جس کی وجہ سے تیری نسل دوغلی ہوجائے وہ بچالیتے )۔

الْمُنْعِمِينَ إِذَا النَّجُومُ تَغَيَّرَتُ وَالظَّاعِنِينَ لِرِحُلَةِ الْإِيلَافِ وہ ناز وقعم میں بسر کرنے والے جوستاروں کے متغیر ہونے تک خواب راحت میں رہتے ہیں اور وہ سنر کرنے والے جو (صرف) شوقیہ سنر کیا کرتے ہیں۔

ا معنی میں ال شعر جس کے دوسرے معرع میں 'تبعدہ یا جویا اوانلہ تبعدی '' ہے اس کی روایت ابن ایختی کے سواد وسر دل نے کی ہے۔این آتل نے نیس کی۔ (احرمحودی)

وَالْمُطُعِمِيْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ وَالْمُطُعِمِيْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ وَوَ جَبِ مُعَلِّفُ مِوا يَهِال تَك كَرَآ فَآبِ مِن جَرَطُوفَان تَيْرَ مِن عَا بَ مِوجاتِ وَوَ جَبِ مُعَلَّا لَمُ وَالِي مِن جَن يَلُوكُ مَن يَوْكُ مَن قَط كَا تَدْهِرى رَاتُول مِن بَعِي مسافرول كَي مهمان فوازى كرن والله من المرول كي مهمان فوازى كرن والله بين بعي مسافرول كي مهمان فوازى كرن والله بين بعي مسافرول كي مهمان موازى كرن والله بين المنظمة في المنظمة في

اَلْخَالِطِلْنَ غَنِيَّهُمْ بِفَقِيْرِ هِمْ حَتَّى يَعُوْدَ فَقِيْرُهُمْ كَالْكَافِيُ الْحَالِفِيُ الْخَالِطِيْنَ غَنِيَّهُمْ كَالْكَافِي الْحَالِمِينَ عَنِيَّهُمْ كَالْكَافِي الْحَرَانِ مِن كَ مَنْكَ دستوں كے ساتھ ميل جول كرائے والے ہيں تاكدان مِن كا يَنْكَدست بِهِي دولتمندوں كي طرح ہوجائے۔

امًّا هَلَكُتَ ابَا الْفِعَالِ فَمَا جَرَى مِنْ فَوْقِ مِثْلِكِ عَفْدُ ذَاتِ نِطَافِ اللهُ عَلَمُ لَكُ وَاللهُ عَفْدُ ذَاتِ نِطَافِ اللهَ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُو

الله آبیک آجی الْمَحَّارِمِ وَخُدَهٔ وَالْفَیْضِ مُطَّلِبٍ آبِی الْاَضْیَافِ بَرِرَتَ اللهِ آبِی الْاَضْیَافِ بَجِرَتِیرے باپ مُطلب کے جوکر بمانہ صفات میں یکٹا اور سرتا پاسخاوت اور ایبا مہمان نواز (تما) کہ گویامہمانوں کا باپ ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ پھر جب عبدالمطلب بن ہاشم کا انقال ہوگیا۔ تو زمزم اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر ان کے بعد العباس بن عبدالمطلب منولی ہوئے۔ حالانکہ وہ اس وقت اپنے تمام بھائیوں سے چھوٹے تنے۔ اور یہ تو لیت اسلام کے ظہور اور قوت حاصل کرنے تک بھی انہیں سے وابستہ اور انہیں کے ہاتھ میں رہی۔ اور رسول اللہ منافی ان کی دیرین تولیت کو برقر اررکھا۔ اور آج تک بھی عباس کے سبب سے ووقولیت آل عباس بی جس ہے۔

# رسول اللهُ مَنَّالِيَّةُ كَا ابوطالب كى سريرستى ميں رہنا

اوررسول النّدمُ فَافِيْرَ المطلب كے بعدا ہے جيا ابوطالب بى كے ساتھ دہتے ہے لوگوں كا خيال ہے كہ آ پ كے چيا ابوطالب كوعبد المطلب اس بات كى وصيت بھى كرتے دہ ہيں۔ اس كا سبب يہ تفاكد رسول الله من چيا ابوطالب كوعبد المطلب اس بات كى وصيت بھى كرتے دہ ہيں۔ اس كا سبب يہ تفاكد رسول الله من الفیر الله اور ابوطالب وونوں مال اور باپ كی طرف ہے ایک ہے بین حقیقی بھائى بھائى ہے۔ ان كى نانى فاطمہ عمر و بن عائذ بن عبد بن عمر ان بن مخزوم كى بينى تقيس۔

ابن ہشام نے کہا کہ عائذ عمران بن مخز وم کا بیٹا تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ رسول اللہ فَاقْیَۃِ کے دادا کے بعد آپ کی سر پرتی ابوطالب بی کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں کے یاس اور انہیں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

ابن آطی نے کہا کہ مجھے یکی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کدان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ بن لہب میں کا ایک مخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ اہب از دشنواہ کی اولا ویش سے تھا۔ جو پڑی گوئی کرنے والا تھا۔ جب وہ مکہ آتا ولوگ اس کے پاس اپنے لڑکوں کو لاتے۔ وہ انہیں ویجھا اور لوگوں سے ان کے متعلق پیش گوئیاں کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ جب کم عمر ہے تو ابوطالب ان لڑکوں کے ساتھ جن کواس کے پاس لار ہے ہے آپ کو بھی لائے۔ اس نے رسول اللہ شاہ بھی کو دیکھا اور پھر بھض مصروفیتوں نے اس کو آپ کی جانب سے دوسری طرف مصروف کردیا۔ جب وہ فارغ ہواتو کہا کہ اس لڑکے کوتو میر سے پاس لاؤ۔ ابوطالب نے جب آپ کی جانب اس کو آپ کی جانب سے دوسری طرف مصروف کردیا۔ جب وہ فارغ ہواتو کہا کہ اس لڑکے کوتو میر سے پاس لاؤ۔ ابوطالب نے جب آپ کی جانب اسے متوجہ دیکھا تو آپ کواس کے پاس سے الگ کر دیا۔ وہ کہنے لگا اربے تم لوگوں پر افسوس ہے اس کو جس کو بیس نے ابھی دیکھا تھا میر سے پاس لوٹا لاؤ۔ خدا کی شم اس کی تو بڑی شان ہوگی۔ راوی نے کہا کہ پھرتو ابوطالب آپ کو لے گئے۔

# قصه بجيرا

ابن آخق نے کہا کہ اس کے بعد ابوطالب تا جرانہ حیثیت ہے ایک قافلے کے ساتھ شام کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ جب سفر کے لئے تیار ہوگئے۔ اور سامان سفر با ندھا گیا۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ منظی تی استیاتی ظاہر فر مایا ابوطالب کا دل بحر آیا اور کہا خدا کی شم ضرور انہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ وہ ہرگز جھے ہے جدا نہ ہوں گے اور نہ ہیں ان ہے بھی جدا ہوں گا۔ ہی یا اس کے شل الفاظ انہوں نے کہے۔ غرض انہوں نے آپ کواپ ساتھ لے لیا۔ اور جب قافلہ سرز مین شام کے مقام بھری میں اتر اجبال بھرانا می ایک را ہب اپنے کلیسا ہیں رہتا تھا۔ اور وہ فعرانیوں کے علم کا مرجع تھا۔ اور جب ہاس نے بھرانا می ایک را ہب اپنے کلیسا ہیں اس کی سکونت رہی اس کلیسا ہیں ایک کتاب تھی جس کا علم ای را ہب کو تھا۔ رہبانیت اختیار کی اس کلیسا ہیں اس کی سکونت رہی اس کلیسا ہیں ایک کتاب تھی جس کا علم ای را ہب کو تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کتاب اس کے اسلاف سے ورثے ہیں چلی آربی تھی۔ جب اس سال بیالوگ بحیرا کے پاس اتر ہے۔ حالانکہ بار ہااس سے پہلے بھی اس کے پاس ان لوگوں کا گزر ہوا۔ وہ ان سے نہ کی تشم کا

تعارض کرتا تھا ندان ہے کوئی بات کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بیرسال آیا۔ اور یہی لوگ اس کے کلیسا کے قریب اترے تو ان کے لئے اس نے بہت ساکھانا تیار کیا۔لوگوں کا خیال ہے کہ اس دعوت کی بیدوجہ تھی کہ جب وہ ا ہے کلیسا میں جیٹنا ہوا تھا تو اس نے ایک چیز دیکھی ان کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے کلیسا میں تھا اور بیلوگ آ رہے ہتے تو اس نے رسول اللہ مَا لَا فَيْنَا كُو قافے مِن اس حال مِن ديكھا كه آپ لوگوں كے درميان مِن اور آب پرایک ابر کا فکر اسائی ہے۔ راوی نے کہا کہ بدلوگ آکراس کے قریب بی ایک درخت کے سابے میں اترے تو اس نے ابر کے نکڑے کو اس وفت دیکھا جبکہ وہ ورخت برسا بیکن تھا۔ اور درخت کی ڈالیاں رسول النَّه مَثَلَ فَيْنَا لِمِي جَعَك مَنْ تَحْمِيل - كه آپ اس كے يتيج سابيه مِين تشريف فرما ہوں - جب بحيرانے بيدو يكھا تو اینے کلیسا سے اترا۔ اور کھانے کی تیاری کا تھم وے کرآیا۔ کھانا تیار ہوا۔ اور اس نے ان لوگوں کے پاس آ دی کے ذریعے کہلا بھیجا کہ اے گروہ قریش میں نے تمہارے لئے کھا تا تیار کیا ہے۔ اور میری خواہش ہے کتم سب کے سب آؤ۔خواوتم میں کوئی جھوٹا ہو یا بڑا غلام ہویا آزاد۔ان میں کے ایک مخص نے اس سے کہا آج تو تمہاری حالت ہی چھاور ہے۔ہم تو تمہارے پاس سے بار ہا گزرے ہیں۔تم ایسا برتاؤ تو ہمارے ساتھ کرتے نہ تھے۔آج کوئی غیرمعمولی بات ہے۔ بئیرانے کہا تونے سے کہا۔ جو پچھتو کہدر ہاہے حالت تو و یسی ہی تھی۔لیکن تم لوگ مہمان ہو۔میری خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لئے کھانا تیار كرول كرتم سب كھاؤ۔ پھرسب كےسباس كے ياس جمع ہو كئے ۔اوررسول الله فَالْفِيْزُ اپني كم عمرى كےسبب ان لوگوں کے کیاووں کے پاس اس درخت کے بنچےرہ گئے۔ جب بحیرا نے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ صفت' جواس کے خیال میں تھی' اور جس کووہ جانتا تھا' نہ دیکھی تو کہا اے گروہ قریش تم میں کا کوئی شخص میرے پاس کے کھانے سے رہ نہ جائے۔انہوں نے کہااے بزرگ تیرے یاس آنے سے بجز ایک لڑکے کے کوئی ایسا تخف نہیں چھوٹا جس کو تیرے پاس آنا جا ہے تھا۔ وہ لڑ کا عمر میں سب سے چھوٹا ہے۔اس لئے وہ ہمارے کجاووں کے پاس رہ گیا ہے اس نے کہا ایسا نہ کرو۔اس کو بھی بلواؤ کہ وہ بھی اس کھانے میں تم سب کے ساتھ رہے۔قریش کے ایک مخص نے انہیں کے ساتھ تھا کہالات وعزی کی قتم ہمارے لئے باعث ذلت ہے کہ ہم میں کا عبداللہ بن عبدالمطلب کا بیٹا کھانے سے چھوٹ رہ۔ پھروہ آپ کے پاس گیا۔اور آپ کو گود میں اٹھالا یا۔اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا۔اور جب آپ کو بچیرا نے دیکھا تو نہایت ہی غور ہے آ پ کو دیکھنے لگا۔ اور آ پ کے جسد مبارک کے ان خاص خاص حصوں کا معائنہ کرنے لگا جن کے صفات

آپ کی شناخت میں اپنے یاس یا تا تھا۔ یہاں تک کہ جب وولوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور إدهراُ دهر ھلے گئے تو وہ اٹھ کرآپ کے پاس آپا۔اور کہاائے لڑکے لات وعزیٰ کی قسم دے کرمیں تجھ سے یو چھتا ہوں کہ جوجو بات میں تجھے سے پوچھوں بتا تا جا اور بحیرانے ایسا آپ سے اس لئے کہا کہ اس نے آپ کی قوم کوان دونوں کی قسمیں کماتے ہوئے ساتھا۔لوگوں کا خیال ہے کدرسول الله مَا الله عَلَيْظِم في مايا:

لَا تَسْأَلُنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزِّي شَيْنًا فَوَاللَّهِ مَا أَبْفَضْتُ شَيْنًا قَطَّ بَغْضَهُمَا.

''لات وعزیٰ کی تشم وے کر جھے ہے کوئی بات نہ ہو چیہ خدا کی تشم جھے ان دونوں ہے جتنا بغض ہے اور کسی چیز ہے بھی بھی نہیں رہا۔تو بحیرانے آپ ہے کہااللہ کی شم کہ آپ مجھے وہ بتلائے جو آپ ہے میں یو جھتا جاؤں۔تو آپ نے فرمایا:

سَلْنِیْ عَمَّا بَدَالَكَ جَوْمَهِیں مناسب معلوم ہو وہ جھے ہے دریافت کرو پھروہ آپ ہے آپ کے حالات آپ کی نینز آپ کی ہیئت اور آپ کے معاملات کے متعلق سوالات کرنے لگا۔ اور رسول الله منافظام بھی اس کواینے حالات کی نسبت خبر دینے لگے۔ اور وہ تمام باتیں آپ کے ان صفات کے موافق ہوتی تحکیں۔جواس کے پاس تھیں پھراس نے آپ کی پشت مبارک کودیکھا اس نے دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ( کا نشان ) ای مقام پرموجود ہے جہاں آپ کی صفت میں اس کے پاس (مرتوم)تھا۔

ا بن مشام نے کہا کہ وہ سینکیوں کے نشان کا ساتھا۔ ابن ایخل نے کہا کہ جب وہ اِس سے فارغ ہوا تو آپ کے پچاابوطالب کی جانب متوجہ ہوا۔ اور ان سے کہا اس لڑکے کاتم سے کیا رشتہ ہے۔ انہوں نے اس ے کہا میرا بیٹا ہے۔ بحیرانے ان ہے کہا بہتمہارا بیٹانہیں۔اس اڑکے کا باپ زندہ نہونا جا ہے۔انہوں نے کہا میرے بھائی کالڑکا ہے۔اس نے کہا پھراس کے باپ نے کیا کیا۔ بعنی وہ کہاں ہے۔انہوں نے کہا کہ ان کا اس وقت انتقال ہوا جب اس لڑ کے کی ماں حاملہ تھیں۔اس نے کہاتم نے بچے کہاتم اپنے بھینیجے کولیکراس کے شہر کو واپس جاؤ۔ اور یہود سے اس کی حفاظت کروخدا کی نتم اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اور اس کے متعلق جو پچھے میں نے جانا انہوں نے بھی جان لیا تو ضروراے ضرر پنچانا چاہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس تبينج كى ايك برى شان ہونے والى ہے۔ پس اسے لئے ہوئے اس كے شمر جلد على جاؤ آب كے چيا

ل (بج، ) ش من اشیاء من حاله من نومه ہے(الف) ش فی نومه ہے جس کے متی بیہوں مے کہ تیند میں کیا حالت رہتی ہے۔ (احمرمحمودی)

ابوطالب جب اپی شام کی تجارت ہے فارغ ہو گئے تو وہاں سے جلد نظے اور آپ کو لے کر مکہ چلے آئے۔ لوگوں نے اپنی روایتوں میں بیرخیال بھی ظاہر کیا ہے کہ زریراور تمام اور درلیس نے بھی جواہل کما ب ہی میں ے تھے اس مغربیں جس میں آپ اپنے جی ابوطالب کے ساتھ تھے انہیں نظروں ہے رسول اللہ مثالی فی کھود مکھا تھا جس نظر سے بحیرانے ویکھاتھا۔اورانہوں نے آپ کوضرر پہنجا نامجمی حیا ہائیکن بحیرانے ان کوآپ سے باز رکھا اور انہیں اللہ ک<sup>یٹ</sup>یا د دلائی اور انہیں ووسب باتیں یا د دلائیں جن کووہ اپنی کتاب میں آپ کے اوصا ف اور تذکرہ میں یاتے ہیں۔اوریہ بات بھی جمّائی کہ اگروہ سب کے سب اس ارادے پر جووہ آپ کے ساتھ کرنا جاہتے ہیں متفق بھی ہو گئے تو وہ آ پ تک بے روک نہ پہنچ سکیں گے۔اوراس نے انہیں نہ چپوڑ احتیٰ کہ وہ اس بات کو بچھ گئے جو وہ ان ہے کہدر ہاتھا۔ آخر اس نے جو پچھے کہا اس کی انہوں نے بھی تقید لیں کی۔اور انہوں نے آپ کوچھوڑ ویا۔اور آپ کے پاس سے لوٹ گئے۔ پس رسول الله من فیل کے میدان میں اس طرح قدم رکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکرانی اور حفاظت فرمار ہا ہے اور آپ کو ہرطرف ہے تھیرلیا ہے کہ کہیں جاہلیت کی گندگی آ پ کو نہ جھو جائے۔اس لئے کہ وہ آ پ کا اعزاز اور آ پ کی رسالت حابتنا تھا۔ یہاں تک کہ آپ س بلوغ کو پہنچ تو اپنی قوم میں مروت کے لحاظ سے بہترین' اخلاق میں ان سب ہے اچھے' حسب ونسب میں ان سب ہے زیاد ہ شریف' پڑوں کے اعتبار ہے ان سب میں بہترین علم میں ان سب سے بڑھ کر بات چیت میں ان سب سے زیادہ سے امانت داری میں ان سب سے بڑھے ہوئے کیا ک دامنی اورعزت نفس کے لحاظ ہے فحش اور ان اخلاق سے جومشہور لوگوں کے دامن کو نایا ک کر دیتے ہیں' ان سب ہے کوسوں دور تھے۔ یہاں تک کہ آ ب میں تمام بھلائیوں کوا کھٹا کر کے آ پ کی قوم میں آ پ کا نام ہی امین مشہور کر دیا۔ جھوتک جور دایتیں پنجی ہیں ان ہے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله منافظ کا کی کم سی اور تا وا تغیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ جن چیزوں ہے آپ کو بچاتا رہااس کے متعلق آپ ذکر فرمایا کرتے تھے آپ نے فر مایا کہ:

لَقَدُ رَايَتُنِي فِي غِلْمَانِ قُرَيْشٍ نَنْقُلُ جِجَارَةً لِبَغْضِ مَا يَلَعَبُ بِهِ الْفِلْمَانُ كُلُنَا قَدُ تَعَرَّى وَاخَدُ إِزَارَةً فَجَعَلَةً عَلَى رَقَيَتِهِ يَخْمِلُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ وَأَنِّي لَآفَيِلُ مَعَهُمْ كَذَٰلِكَ وَأَدْبِرُ

لے لیعنی انہوں نے بھی رسول اللہ مَا الله مَا الل

ع لين خوف خدا سے ڈرايا۔

س بعن آب كوضرر النجان كخيال كو- (احرمحودي)

إِذْ لَكُمَنِي لَا كِمْ مَا آرَادَهُ لَـكُمَةً وَجِيْعَةً لَهُمْ قَالَ: شُدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ.

'' میں نے اپنے آپ کو قریش کے لڑکوں میں یا یا جولڑ کپن کے بعض کھیلوں کے لئے پھرا تھاتے تھے۔ ہم میں کا ہر ایک بر ہند ہو گیا اور اپنا تہم لیکر اس کو گرون پر رکھ لیا ہے تا کہ اس پر پھر المائے۔ میں بھی ان کے ساتھ ای طرح آتا جاتا ہوں کہ یکا کیکس نے جھے ایک مکا ماراجو میرے خیال میں تکلیف دہ نہ تھا اور کہا کہ اینا تہدیا ندھ لے'۔

فَاخَذْتُهُ وَشَدَدْتُهُ عَلَى ۚ ثُمَّ جَعَلْتُ ٱخْمِلُ الْحِجَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي وَإِزَارِي عَلَيَّ مِنْ بَيْنِ آصُحَابي.

'' تو میں نے اے لے کر باندہ لیا بھر پھرائی گردن پراٹھانے لگااور میرے تمام ساتھیوں میں میرا تېرى بندها بواتھا"\_



ابن ہشام نے کہا کہ ان روایتوں میں ہے جن کو مجھے سے ابوعبیدہ نحوی نے ابوعمرو بن العلاء کی روایت ہے بیان کیا یہ ہے کہ جب رسول اللہ منٹائیٹی کی چودہ یا پندرہ سال کی عمر ہوئی قریش اور بنی کنا نہ میں ہے جولوگ ان کے ساتھ تھے اور بنی قیس عیلا ن میں لڑائی چھڑ گئی ۔ اور اس کے چھڑنے کا سبب بیرتھا کہ عروۃ الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاويد بن بكر بن بوازن نے نعمان بن المنذر کے سامان کے اونٹوں کو بناہ دی تھی تو البراض بن قیس نے جو بی ضمر ۃ بن بھر بن عبد مناۃ بن کنانہ میں ے تھا کہنے لگا کیا تو بی کنائة کے مقابلے میں تو عروۃ الرحال اس معالمے میں دلچیسی لے کر نکلا۔اورالبراض مجھی اس کی غفلت کا موقع تلاش کرتا نکلا۔ یہاں تک کہ جب وہ ذی طلال میں مقام تیمن کے بلندمقام پرتھا تو عروہ غافل ہو گیا اورالبراض نے اس برحملہ کر کے اس کوحرمت والے مہینوں میں قبل کر ڈ الا اسی لئے اس جنگ كانام جنك فجارر كھا گيا۔البراض نے اسى كے متعلق بيشعر كے ہيں۔

وَدَاهِيَةٍ تُهِمُّ النَّاسَ قَبْلِي شَدَدُتُ لَهَا بَنِي بَكُرٍ ضُلُوْعِيْ اے بن بر میں نے ایس آ دنت کے لئے 'جس کو جھ سے پہلے والے نہایت اہم بجھتے تھے' کر ہمت بائدھ لی۔

وَارْضَعْتُ الْمَوَالِيَ بِالضَّرُوْعِ هَدَمْتُ بِهَا بُيُوْتَ بَنِي كِلَابٍ

## 

میں نے اس ہمت کے ذریعے بنی کلاب کے گھر ڈھادیئے اور غلاموں کوان کی ماں کی چھاتیوں کا دودھ پلا دیا (بعنی انہیں ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ان پرسخت آفت ڈھائی۔انہیں خوب ڈلیل کیا)۔

رَفَعْتُ لَ لَهُ يَدَى بِذِي طِلَالِ فَحَوَ يَمِيْدُ كَالْجِذُع الصَّوِيْعِ مِقَامِ ذِي طَلال مِن مِن بِاوندها كرا۔ مقام ذي طلال مِن مِن بِاوندها كرا۔ اورلبيد بن ربیعة بن يا لک بن جعفر بن كلاب نے كہا ہے۔

اَبْلِغَ إِنْ عَوَضَتَ بَنِيْ كِلاَبٍ وَعَامِرَ وَالْخُطُونِ لَهَا مَوَالِيْ اللَّهِ مَوَالِيْ اللَّهِ مَوَالِي اللَّهِ عَرَضَتَ بَنِيْ كِلاَبٍ وَعَامِرَ وَالْخُطُوبُ لَهَا مَوَالِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

وَ بَلِغُ إِنْ عَرَضَتَ بَنِيْ نُمَيْرٍ وَآخُوالَ الْقَتِيْلِ بَنِيْ هِلَالِ اور بَيْ نُمِيرٍ عَا اور مَقَوْل كَ مامووں لِينى بَيْ بِلال سے اور بَيْ نُمِيرِ سے تو طے تو انہيں بھی بيام پہنچا دينا اور مقول كے مامووں لينى بي بلال سے ملاقات ہوتوان ہے بھی بہی كہدد بينا۔

بِأَنَّ الْوَافِلَة الرَّحَّالَ آمْسَى مُفِيْمًا عِنْدَ تَنِّمَنَ ذِيْ طِلاَلِ كَوَافَدَ الرَّالِ كَوَافَدَ الرَّالِ كَمِعَامِ مِن مِن مِن مِن الرَّامِ الرَّالِ اللَّهِ مَعَالِم مَعَالِم مَعَالِم كَالِم اللَّهِ مَعَالِم عَلَيْهِ اللَّهِ مَعَالِم عَلَيْ اللَّهِ مَعَالِم عَلَيْهِ اللَّهِ مَعَالِم عَلَيْهِ اللَّهِ مَعَالِم عَلَيْهِ اللَّهُ مِن مِن مِن مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللْمِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللْمُ الل

ابن ہشام نے اس کی جن ابیات کا ذکر کیا ہے ان میں بیابیات موجود ہیں پھرا کیٹ خص نے قریش کے پاس آ کرکہا کہ البراض نے عروہ کو آل کر دیا ہے اور حرمت والے مہینوں میں مقام عکاظ ( میں آ نے ) کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے ایسی حالت میں کوچ کیا کہ ہواز ن کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی ۔ پھر انہیں خبر پینچی تو انہوں نے ان کا پیچیا کیا اور ان کے حرم میں واخل ہونے سے پہلے انہیں طالیا ان میں جنگ ہوئی یہاں تک کہ رات ہوگئی اور وہ حرم میں واخل ہو گئے تو ہواز ن نے ان سے ہاتھ روک لیا اس آئ کی جنگ کے بعد کئی بار آ ب میں جعر ہیں ہوئیں اور لوگوں کے مختلف جنتے ہو گئے قریش اور کر تائے کے ہر قبیلے کا سروار انہیں میں کا ایک ایک اور قبیل کا سروار انہیں میں کا ایک شخص ہوگیا۔ ان کی بعض جنگوں میں رسول اللہ مُنَافِّقَةً لِمُنْ اللہ مُنَافِّقَةً لِمُنْ نَا ایک ایک اور وائی سے بی جیا کو ایک اس میں رسول اللہ مُنَافِقَةً لِمُنْ نَا ہُوں کے جیا کو این ساتھ لے لیا تھا۔ رسول اللہ مُنَافِقَةً لِمْ نے فر مایا:

كنت انبل على اعمامي.

'' میں اپنے چھاؤں کو وہ تیرویتا جاتا تھا جوان کے دشمنوں کی جانب ہے آئے تھے''۔

ابن ایخی نے کہا کہ جنگ فجار چیزی تو رسول الله مُنَافِیْتَ کیا سال کے تھے۔اس جنگ کا نام فجاراس وجہ سے پڑا کہ اس جنگ میں ان دونوں قبیلوں کنا نہ اور قبیل عیلان نے اپنے درمیانی تعلقات میں بعض حرام کا موں کو بھی حلال قرار دے لیا تھا قریش و کنانہ کا قائد حرب بن امیدا بن عبدالشمس تھا۔اس روز دن کے پہلے جھے میں تو بنی کنانہ پر فتح یاب رہے۔اور جب دن کا درمیانی حصہ شروع ہوا تو بنی کنانہ کو بنی قبیس پر فتح حاصل ہوگئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جتنا میں نے جنگ فجار کا بیان کیا ہے وہ اس سے بہت زیا دہ طویل ہے۔سیرت رسول اللّٰہ فَالْفِیْزِلِم کے بیان کا انقطاع مجھے اس کے کمل بیان کرنے سے مانع ہے۔



ابن ہشام نے کہا کہ جب رسول اللہ کا تیجیں سال کی ہوئی تو آپ نے فدیجہ بنت خویلہ بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلا ب بن مرۃ بن کعب بن لوک بن غالب سے عقد فر ہایا اور بیان واقعات بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلا ب بن مرۃ بن کعب بن لوک بن غالب سے عقد فر ہایا اور بیان واقعات بن سے ہے جس کی روایت ابوعمر والمدنی ہے متعدوا بال علم نے بھے ہے کا ۔ ابن اسخی نے کہا کہ فدیجہ بنت خویلد ایک بشریف مالدار اور تا جرعورت تھیں ۔ اپنا مال دے کر لوگوں کو تجارت بیں لگا دیتیں اور ان کے ساتھ شریک تجارت بین لوران کے ساتھ شریک تجارت بین لوران کے لئے بھی اس بین سے ایک حصر مقرر کردیتیں ۔ اور خود قریش کے لوگ بھی تا جربی تھے۔ جب انہیں رسول اللہ کا انگری ہے کی اور اعلیٰ امانتداری شرافت اخلاق کے (جرت انگیز) واقعات کی خرج پنچی تو آپ کو بلوا بھیجا۔ اور آپ سے درخواست کی کہ ان کا مال لے کر ان کے ایک غلام کے ساتھ ۔ جس فریخ پنجی تو آپ کو معاوضہ اس معاوضے سے فریادہ دیں گی جودوسرے تا جروں کو دیتی تھیں ۔ تو رسول اللہ کا تھی ہوروں اللہ کا اور ان کا ان میسرہ تھی تکا ۔ اور آپ کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی نگلا۔ اور شام پہنچ تو رسول اللہ کا افران کا ور ان کی درخواست قبول فر مائی اور ان کا ور ان کا بالے کر نگلے۔ اور آپ کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی نگلا۔ اور شام پہنچ تو رسول اللہ کا انتخاب نے اوبر سے میسرہ کود کھی کراس ہے کہا کہ یہ کون ہے جو اس درخت کے سے جاتر اسے میسرہ کود کھی کراس ہے کہا کہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیجے اتر اسے میسرہ کو دیکھی کراس ہے کہا کہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیجے بنی کے سوائمی کوئی شخص نہیں اتر ا

ہے۔غرض رسول الله من الله عن اس سامان کوفر وخت فرمایا جس کو لے کر آپ نکلے تھے۔اور جوسامان خرید تا جا ہاخر بدفر مالیا۔ پھرواپس مکہ تشریف لائے اورمیسرہ آپ کے ساتھ ہی رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب دو پہر کا وفت ہوتا اور گری بخت ہوتی تو میسرہ دیکھا کرتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لئے دوفر شنے آپ پرسار فکن رہے اور آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب آپ خدیجہ کے یاس ان کا مال لے کرتشریف لائے توجو مال آپ لائے تھے اس کو انہوں نے پہا تو مال دگنا یا اس کے قریب تریب ہو گیا۔ اور میسرہ نے را ہب کی با نیں اور آپ پر فرشتوں کا سامیکن ہونا جو پچھے دیکھا کرتا تھاان نے بیان کیا اور جنا ب خدیجے عمل مند شریف اور ہوشیار عورت تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کے طفیل ان کے لئے بھی سر فرا زیاں جا بتا تھا۔ تو جب میسرہ نے انہیں وہ عظیم الثان خبریں سنا نمیں تو انہوں نے رسول اللہ مُثَاثِثَةُ مُ یاس آ دمی بھیجاا درلوگ کہتے ہیں کہ بیکہلا بھیجا کہاہے میرے چھاکے بیٹے آپ کے ساتھ رشتہ داری اپنی قوم میں آپ کی بے مثلی آپ کی امانت داری آپ کے حسن اخلاق اور سچائی کی وجہ ہے آپ کی جانب میرا میلان خاطر ہے پھرآ پ ہےاہے نکاح کی استدعا کی اور جناب خدیجہان دنوں قریش کی عورتوں ہیں نسب وشرف کے لحاظ ہے افضل واعلیٰ اور مال کے اعتبار ہے تما م عورتوں میں بڑی مالدار تھیں۔ان کی قوم میں ہے ہرا کیک آرز ومند تھا کہ کاش اس کواس امر پر قندرت ہوتی۔ آپ کا نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزي بن قصى ابن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن فهر ہے آپ كى والد و كا تام فاطمہ بنت زائدة بن الاعصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لوك بن غالب بن فهر ـ فاطمه كي مال كا نام بالية بنت عبدمناف بن الحارث بن عمر ولبن منقذ بن عمر و بن معيص بن عامر بن لوسي بن غالب بن فهر - مالة كي مال كا تام قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمر و بن مصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر تها ـ

ندکورہ بالا پیام جب انہوں نے رسول اللہ منافیق کے پاس بھیجاتو آپ نے اپنے پچاؤں سے اس کا ذکر کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے پچائمز 5 بن عبد المطلب رحمہ اللہ نکلے۔ اور خویلد بن اسد کے پاس جاکر خدیجہ ہے آپ کی نسبت قر اردی۔ اور ان ہے آپ کا عقد ہوگیا۔

لے (الف) میں پہلا بن عمرونیس ہے۔(ب ج و) مثل ہے۔(احمرمحمودی)۔ مع (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحمودی)

ابن آئی نے کہا کہ آپ کے فرزندابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولا دحضرت خدیجہ ہی ہے ہوئی القاسم جس کے نام سے آپ کنیت فر مایا کرتے تھے۔اور طاہر۔طیب۔نینب۔رقیدام کلثوم اور فاطمہ لیہم السلام (حضرت خدیجہ ہی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ کے فرزندوں میں سب سے بڑے قاسم تھےان کے بعد طیب ان کے بعد طالب ان کے بعد طالب ان کے بعد طام مراور صاحب زادیوں میں سب سے بڑی رقیہ ان کے بعد ذینب ان کے بعد ام کلثوم ان کے بعد فاطمہ تغییں۔

ابن الحق نے کہا کہ قاسم طیب اور طاہر کی تو اسلام سے پہلے ہی و فات ہوئی صاحب زادیاں سب کی سب ز مانداسلام تک رہیں اور اسلام اختیار کیا اور رسول الله منافی فیلم کے ساتھ ہجرت کی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابراہیم کی والدہ مار پیمیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے ابن لہیعہ کی حدیث بیان کی کہا کہ ابراہیم کی والدہ نبی کریم مُنافِقِعُ کی خواص ماریتھیں جن کومقوش نے آپ کے پاس بطور مدیدروانہ کیا تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ جناب خدیجہ نے ورقد بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ اور سے بینی میں انہوں نے زمانہ گزارا تھا۔ اور لوگوں کے معلومات میں ہے ان واقعات کو بھی جانے تھے۔ جو جناب خدیجہ کے غلام میسرہ نے راجب کی با تیں اور اپنے چہم وید حالات کا ان سے ذکر کیا تھا کہ دوفر شے آپ پرسایہ آفن رہا کرتے تھے۔ تو ورقد نے کہا کہ اے خدیجہ اگر میدواقعات مسجح بین تو محمد (منافیق ) اس امت کے نبی بیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ بید بات ضرور ہونے والی ہے بدواقعات کے بین تو محمد (منافیق ) اس امت کے نبی بین ۔ اور میں جانتا ہوں کہ بید بات ضرور ہوئے والی ہے اس اس امت کے لئے ایک نبی ہونے والا ہے جس کا انتظار ہے اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ یا جیسا پھی انہوں نے کہا۔ راوی نے کہا کہ ورقہ اس معاطی نسبت خیال کرتے تھے کہ اس کے وقوع میں تا خیر ہوگئی ہے۔ اور کہتے تھے کہ آپ خرکب تک انتظار کیا جائے۔ اس کے متعلق ورقہ نے ماشعار کے بیں۔

لَجِهُ مَّ وَكُنْتَ فِي اللَّهِ كُوى لُجَوْجًا لَهِمْ طَالَمَا بَعَتَ النَّسْيِجَا مُن فَي اللَّهُ عَلَى النَّسْيِجَا مُن فَي اللَّهِ مُعالِمُ اللَّهِ مَعالِمُ اللَّهُ مَعَلَمُ اللَّهُ مَعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الل اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَوَصْفِ مِنْ خَدِيْجَة بَعْدَ وَصْفِي ﴿ فَقَدْ طَالَ الْبِطَارِى يَا خَدِيْجَا

خدیجے ہیں نے ایک کے بعدایک وصف سنا اے خدیجہ میراا نظار بہت درا زہو گیا ہے۔ بِيَطُنِ الْمَكَّتَيْنِ عَلَى رَجَائِي حَدِيْنَكِ أَنْ ارَى مِنْهُ خُرُوْجَا اے خدیجہ میں جھتا اور امیدر کھتا ہوں کہ تہاری بات کا ظہور مکہ کے دونوں بطنوں کے درمیاں

بِمَا حَبَّرْتِنَا مِنْ قَوْلِ قَسِّ مِنَ الرُّهُبَانِ أَكْرَهُ أَنْ يَعُوْجَا میں اس بات کو بسندنہیں کرتا کہ راہیوں میں ہے تس نامی راہب کی جس بات کی تم نے ہمیں خبر دی وہ ٹیڑھی یا غلط ہوجائے۔

بِأَنَّ مُحَمَّدًا سَيَسُوْدُ فِيناً وَنَحْصِمُ مَنْ يَكُونُ لَهُ حَجِيْجَا ك محمد (مَثَالِيَّةِ فَمُ) ہم مِن عنقريب سروار ہوجائيں كے اوران كى جانب سے جو شخص كسى سے بحث کرے گاوہی غالب رہے گا۔

وَ يَظْهَرُ فِي الْبِلَادِ ضِيَاءُ نُورٍ يُقِيْمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ اَنْ تَمُوْجَا اور تمام شہروں میں اس نور کی روشن تھیل جائے گی۔ جوخلق خدا کوسیدھا چلائے گی۔اورمنتشر ہونے سے بچائے گی۔

فَيَلْقَى مَنْ يُحَارِبُهُ خَسَارًا وَيَلْقَى مَنْ يُسَالِمُهُ فُلُوْجَا اس کے بعد جوآپ ہے جنگ کرے گا نقصان اٹھائے گا اور جوآپ سے مصالحت کرے گا فتح مندرےگا۔

فَيَالَيْتِي إِذَا مَا كَانَ ذَاكُمْ شَهِدْتُ وَكُنْتُ اكْثَرُهُمْ ۖ وُلُوْجَا کاش میں بھی اس وقت رہوں جب تمہارے آ گے ان واقعات کا ظہور ہو۔ اور کاش اس میں داخل ہونے والول ش سب سے زیادہ حصداررہوں۔

وَلُوْجًا فِي الَّذِي كُوهَتْ قُرَيْشٌ وَلَوْعَجَّتُ بِمَكَّتِهَا عَجِيْجَا اس دین میں داخل ہو جاؤں جس ہے قریش کو کراہت رہے گی۔اگر جہوہ اپنے مکہ میں بہت مچھ چنج بیکار کریں (اور لبیک لبیک بیکاریں)۔

لے (الف) میں نینا کے بچائے قوما ہے۔(احمیمحودی)۔ ع (الف) اولهم ب- (احرمحودي)

اُرَجِی بِالَّذِی کَرِهُوْ جَمِیْعًا اِلٰی ذِی الْعَوْشِ اِنْ سَفَلُوْ اعْرُوجًا جَمِیْعًا اِلٰی ذِی الْعَوْشِ اِنْ سَفَلُوْ اعْرُوجًا جس چیز ہے قریش کے پاس ہے سرفرازی کا امید وار ہوں جبکہان کو ذلت ہوگی۔

وَهَلُ آمُرُ السَّفَالَةِ غَيْرُ كُفُو بِمِنْ يَخْتَارُ لِمِنْ سَمَكِ الْبُرُوْجَا بِمِنْ يَخْتَارُ لِمِنْ سَمَكِ الْبُرُوْجَا بِسِ الْكَارِوكُفِر كَسُوا كَيَا كُولَ اور ذلت بَهِي ہے۔ فَانْ يَبْقُوا وَابْقَ تَكُنْ اُمُورٌ يَضِيعُ الْكَافِرُوْنَ لَهَا صَبِيجًا فَإِنْ يَبْقُوا وَابْقَ تَكُنْ اُمُورٌ يَضِيعُ الْكَافِرُوْنَ لَهَا صَبِيجَا الرّوہ بِهِي رَبُولُ تُو وہ و كُي لِيل كَي كَدا لِي اللّهِ واقعات رونما بهول كے كہا فر الله الله سَان ہے كہا الله واقعات رونما بهول كے كہا فر الله الله سَان ہے خت آ ہوزارى كريں گے۔

وَإِنْ اهلِكُ فَكُلُّ فَتَى سَيَلْقَى مِنَ الْآفُدَادِ مَتْلَفَةً خُرُوْجَا اوراگر میں مرجاؤں تو (تعجب كا مقام نہیں كه) ہرجوان مرد قضا وقدر كے ظم كے بموجب ہلاكت (اوراس دنیاہے) نكل جائے كے دفت ہے تریب میں ملاقات كرنے وال ہے۔

# 

ابن آمخی نے کہا کہ جب رسول اللہ مَا کُانِیْ کہ بینیس سال کے ہوئے تو قریش نے تھیر کعبہ پراتفاق کیا۔
وواس بات کی فکر میں تھے کہ اس پر جیت ڈالیس اور کعبۃ کوڈھانے سے ڈرتے بھی تھے۔اوروہ آدمی کے قد
سے پچھاو نیچاسٹک بستہ تھا۔انہوں نے چاہا کہ اس کو بلند کریں اور اس پر جیست ڈالیس۔ بید نیال انہیں اس وجہ
سے پیدا ہوا کہ بعض لوگوں نے کعبہ میں سے فرزانہ چرالیا تھا۔ جو کعبہ کے اندرا کیک چہ بچہ بیس رہا کرتا تھا۔اور بیہ
فزانہ جس شخص کے پاس پایا گیااس کا نام دو یک تھا جو بی گیا جو بی کا غلام تھا۔

ا بن بشام نے کہا کہ قریش نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا حالانکہ قریش کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کوجن لوگوں نے چرایا تھاانہوں نے اس کودو یک کے یاس رکھا تھا۔

روم کے ایک تا جرکی ایک کشتی سمندر نے ساحل جدہ پر لا ڈالی تھی اور وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی تو ان لوگوں نے اس کی لکڑی لے لی اور کعبہ کی حجیت بنانے کے لئے اس کو تیار کیا۔اور مکہ میں ایک قبطی بڑھئی رہتا تھا۔اس

ل (الف) میں یخ ارجع مشکلم کا کامینہ ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔(احمرمحودی)۔

ع (الف) من سيس ب\_ (احمحمودي)

سے (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحمودی)

نے انہیں میں روکر بعض ایسی چیزیں تیار کردیں جواس کے قابل تھیں اور ایک سانپ تھا جو کعبہ کے چہ بچہ سے لکلا کرتا تھا۔ جہاں وہ تمام چیزیں رکھی جاتی تھیں جو کعبہ کے لئے روزانہ بطور نذرانہ آتی تھیں بیسانپ وحوب کھانے کے لئے کعبد کی دیواروں پر آ بیٹھتا اورلوگ اس سے ڈرتے اس لئے کہ جب کوئی اس کے زویک جاتا تو وہ اپنا سرا تھا تا اور منہ کھولتا اور بھنکاریں مارتا۔ تو لوگ اس ہے ڈرجاتے۔ ایک روز جب وہ اپنی عادت کے موافق ۔ کعبہ کی دیواروں پر دھوپ کھانے کے لئے جیٹا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک پر ندکواس کی طرف بھیجا اور وہ اس كواڑا لے كياتو قريش نے كہا كراب ہم اميدكرتے ہيں كراللہ تعالى اس بات ہے راضى ہو كيا ہے جس كا ہم ارادہ رکھتے ہیں ہمارے یاس کام کرنے والا ساتھی ہے اور ہمارے یاس چو بینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانب کے شرہے بھی بیا دیا۔ پھر تو اس کو ڈھا کرنی تغییر کرنے کے لئے سب کے سب متغق ہو گئے۔اور ابوو ہب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم اٹھا ابن ہشام نے کہا کہ عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم ا ثمااور کعب میں کا ایک پھر نکالا تو پھر اس کے ہاتھ میں ہے اچھل کر پھرا پی جگہ جا جیٹھا تو اس نے کہاا ہے گروہ قریش اس کی تقییر میں اپنی یاک کمائی کے سواکوئی چیز ندواخل ہونے دو۔اس میں خرچی کا بیبہ ند کھے۔سود کی کمائی نہ شریک ہولوگوں میں کسی برظلم کر کے حاصل کی ہوئی شئے نہ داخل ہو۔لوگ اس بات کی نسبت ولید بن مغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم کی جانب کرتے ہیں۔

ا بن الحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن جی کی نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن صفوان بن امید بن خلف بن وہب بن حدافۃ بن مح بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوک سے روایت کی کہانہوں نے جعدۃ بن مهرة بن ابي ومب بن عمر و كے ايك اڑ كے كوبيت الله كاطواف كرتے و يكھا تو اس كے متعلق دريا فت كيا كہا حميا کہ دہ جعدۃ بن ہمیر ہ کا بیٹا ہےاس وقت عبداللہ بن مغوان نے کہا کہ اس مخص کا دا دالینی ابووہب ہی وہ مخص ہے جس نے کعبۃ اللہ کا ایک پھراس وقت نکالا تھا جب قریش اس کے ڈھانے برمتنق ہو گئے تھے تو پھراس کے ہاتھ ہے اچھل کراپی جگہ جا بیٹھا تھا تو اس نے اس دفت کہا تھا کداے گروہ قریش اس کی تقبیر میں اپنی یاک کمائی کے سواکوئی چیز نہ داخل ہونے دو۔اس میں خرچی کا بیسہ نہ لگاؤ۔سودکی کمائی نہ شریک کروکسی برظلم کرکے حاصل کی ہوئی چیز نہ داخل کرو۔ابن آخل نے کہا کہ ابو وہب رسول اللّٰه مُثَافِّتَةِ آئے والد کے ماموں اورشریف آ دمی تنے انہیں کی مدح میں عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

وَلَوْبِاَبِي وَهُبِ انْنُعْتُ مَطِلَّتِي ۚ غَدَتْ مِنْ نَدَاهُ رَحُلُهَا غَيْرُ خَالِب ا گرا بوہ ہب کے پاس میں اپنی اونٹنی کو بٹھا وَ ل نُو ان کی سخاوت ہے اس کی سوار ی محروم نہ رہے گی (لیعنی اس کا سوارمحروم نه رہے گا )۔

بِأَبْيَضَ مِنْ فَوْعَیٰ لُوْتِی بُنِ غَالِبٍ اِذَاحُصِدَتْ أَنْسَابُهَا فِی الذَّوَائِبِ الْرَبِينِ الذَّوَائِبِ الْرَبِينِ الْأَوَائِبِ الْرَبِينِ الْأَوْائِبِ اللَّهِ الْمَائِقِ الْمَاجَائِقَ وَهِ الرَّبِينَ الْمُنْ الْ كُورِ مِنْ اللَّوَاجِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلُلُولُ اللَّلْمُ اللللْمُولِ اللللْمُ اللللْمُولِ اللللللْمُولِي الللللللْمُ الللللْمُولُولُ الللللْمُ الللللْمُ

آبِی لَآخُدِ الطَّیْمِ یَرْتَاحُ لِلنَّدَی تُوسَط جَدَّاهُ فُرُوعَ الْاَطَابِبِ وه بدله لینے سے نفرت کرنے والا اور عاوت سے راحت حاصل کرنے والا ہے اس کے دونوں کے وادا کا س کی تمام شاخوں میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔

عَظِیْمٌ رَمَادِ الْقَدْرِ یَمْلَا جِفَانَهٔ مِنَ الْنُحُبْزِ یَعْلُوْهُنَّ مِثْلُ السِّبَائِبِ (وه ایساتی تقاکه) اس کی دیگوں کے نیچ کی را کھ ڈھیروں ہوتی۔وہ اپنی بڑے کا ہے روثی ہے استے بھرتا کہ ان پر (روثی اس طرح بلند ہوتی تھی کہ ) گویا وہ عید کا روز ہے۔

پھر قریش نے کتبے کے گلز سے ٹکٹر سے ٹکٹر سے تھ ہرا لئے۔ درواز سے کا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کا۔ رکن اسود رکن یمانی کے درمیان کا حصہ بنی مخز وم اور قریش کے ان قبیلوں کا جوان سے ل گئے ہتے۔ کعبے کا پچھلا حصہ بنی جمح اور بن مہم کا جوعمر و بن مصیص بن کعب بن لوسی کے دو بیٹے ہتے۔ جمر کا حصہ بنی عبدالدار بن قصی اور بنی عدی ابن کعب بن لوسی کے دو بیٹے ہتے۔ جمر کا حصہ بنی عبدالدار بن قصی اور بنی عدی ابن کعب بن لوسی کا جس کو حطیم بھی کہتے ہیں۔

پھرلوگوں کو کعبہ ڈھانے میں ڈرنگا اور اس ہے گھبرانے لگے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کے ڈھانے میں میں تم ہے پہل کرتا ہوں۔ پھراس نے کدال لی اور اس پر جا کھڑا ہوا۔ اور وہ کہ رہا تھا۔ اللّٰھم لم توع ۔ یا اللّٰہ تو ڈوایا نہ جائے۔ یا تجھے کوئی خوف نہیں بعض کہتے ہیں کہ اس نے لم مذخ عظم من شیر حی راہ اختیار نہیں کی ہے۔ یا اللّٰہ ہم تو بھلائی بی کے طالب ہیں کہا پھر اس نے رکن کی جانب سے پچھے حصہ ڈھایا۔ لوگ رات بھر منتظر رہے۔ اور کہا کہ ہم انتظار کریں گے۔ اگر اس پرکوئی آفت آئی تو اس کا کوئی حصہ ہم نہ ڈھا کیں گے اور جیسا تھا ویسا ہی چھوڑ ویں گے۔ اور اگر کوئی آفت نہ آئی تو ہم سمجھیں کے کہ اللہ تعالیٰ مارے کام سے راضی ہوگیا ہے۔ ہم اے ڈھا کیں گے دوسر بے روز رات کا پچھ جھے۔ باتی رہے بی کے وقت

لے (الف) میں بابیض کے بجائے صرف ابیض ہے جس ہے مصرع کاوزن باتی نہیں رہتا۔ (احمر محمودی)۔

ع لیعنی تانا دادا .. (احد محمودی)

س (بجو) می عبد كالفظائيس برااحد محودي)\_

سے۔ (الق) میں کم ترع ہے اس صورت میں فغل باب افعال ہے ہوگا نیکن اس کے کوئی مناسب مقام معنی سمجھ میں نہیں آتے۔(احریمحمودی)۔

ے وہ اپنے کام بین مصروف ہو گیا اور اس نے بھی ڈھایا اور اس کے ساتھ دوسر بےلوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب وہ اساس ابرا ہیم علیہ السلام تک ڈھاچکو آیسے پھروں تک پہنچ جوسبز رنگ اور اونٹ کے کو ہان کے سے اورا یک دوسر ہے کو گرفت کئے ہوئے تھے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے بعض حدیث کی روایت کرنے والوں نے کہا کہ قریش کے ایک شخص نے جواس کو ڈھا رہا تھا اس کے دو پھر وں کے درمیان سبل داخل کیا تا کہ ان دونوں پھر وں میں سے ایک کو اکھیڑے تو جیسے ہی اس پھر نے حرکت کی تمام مکہ میں ایک کڑا کا سنائی دیا اور لوگ ابرا ہی اساس کے ڈھانے ہے رک گئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جمھ سے میہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قریش کواس کو نے میں ایک تحریم (یا کہتہ) یا سریانی میں کھی ہوئی تھی لوگوں نے اس کو دیکھا تو پچھ نہ بچھ سکے یہاں تک کہ ایک یہودی نے اسے انہیں پڑھ کرسنایا۔اس میں لکھا تھا میں مکہ کا مالک اللہ ہوں میں نے اس کواس وقت پیدا کیا جب آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور چا ندسورج کوصورت بخشی میں نے اس کے اطراف سات موحد فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے وہ اس کی اس وقت تک حفاظت کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ باتی رہیں وہ اس کے رہوالوں کے یانی اور دودوھ کے لئے مبارک ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ احتبا ہا کے معنی اس کے دونوں پہاڑ کے ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے ہے ہی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے المقام (لیعنی مقام ابراہیم) میں ایک تخریر پائی (یا کتبہ) جس میں لکھا تھا بیاں للہ کی حرمت والا گھر ہے اس کا رزق اس کے پاس تین راستوں ہے آئے گا جس نے اس کو پہلے پہل (اس حرمت کا) سزاوار بنایا وہ اس کو حلال نہیں کرے گا (بے حرمت نہیں کرے گا)۔

کرے گا)۔

ابن المحق نے کہا کہ لید بن الی سلیم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے کعبہ میں نی مُنَافِیْقُلِم کی بعث اللہ بیٹھر پایا جس میں۔اگران کا دعویٰ سیح ہے۔لکھا تھا جو شخص کسی نیکی کی بھیتی بعث سے جالیس سال پہلے ایک پیٹھر پایا جس میں۔اگران کا دعویٰ سیح ہے۔لکھا تھا جو شخص کسی نیکی کی بھیتی بوئے گا تو اس کا پیل رشک حاصل کرے گا۔(یعنی قائل رشک بن جائے گا) اور جو بدی کی کا شت کرے گا۔اس کا پیل ندامت حاصل کرے گا۔(کیا) تم لوگ برائیاں کرو گے اور اس کی جز اانچھی یاؤ کے ہاں

ا (بنرر)ش بكة بـ

ع (الف) من بين ہے۔

ع (الف) من نيس ب\_(احرمحودي)

ہاں (ایسانہیں ہوسکتا) ہول کے پیز سے انگورنہیں تو ڑے جا سکتے۔

ا بن ایخی نے کہا کہ پھراس کی تقبیر کے لئے قریش کے قبیلوں نے پھر جمع کئے۔ ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ پھر جمع کرتا تھا پھرانہوں نے اس کی تغییر شروع کی یہاں تک کہ جب تغییر رکن ( بعنی حجرا سود ) کے مقام تک پینجی تو قبائل میں جھکڑا ہوا ہر قبیلہ جا ہتا تھا کہ اس کے مقام پر اس کوخود رکھے نہ کہ دوسرایہاں تک کہ آپ ش اختلاف ہوگیااور جتھے جتھے بن گئے اور معاہرے ہو گئے ۔اور سب کے سب جنگ کے لئے تیار ہو گئے ۔اور بن عبدالدار نے خون ہے بھرا ہوا ایک بیالہ لا رکھااوروہ اور نی عدی بن کعب بن لوک نے مرنے تک لڑنے کا عبدكيا اوراين باته اس كور ، بين دالي-ان لوكون كانام "لعقة الدم" يعنى خون جائن واليركما سمیا۔غرض قریش جاریانچ روز تک ای حالت میں رہے۔ پھروہ سب مسجد میں جمع ہوئے اورمشورہ کیا۔اور انصاف پراتر آئے ۔ بعض راو ہوں کا دعویٰ ہے کہ ابوا مید ابن المغیر ہ بن عبد اللہ بن عمر ابن مخر وم نے جواس سال (لینی اس وقت) قریش میں سب ہے زیادہ سن رسیدہ تھا کہا کہ اے گروہ قریش اس مسجد کے دروازے ہے جو پہلامخض داخل ہواس کوا ہے آپس کےاختلافی مسئلہ میں فیصلہ کرنے والا بناؤ۔انہوں نے رائے مان کی پھران کے پاس پہلا آنے والا مخص رسول الله مَنْ اللهُ عَنے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا بیتو دوامین ہے جس کوسب جانتے ہیں۔ بیچر ہے ہم راضی ہیں۔اور جب آپ ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے آ پ کواس فیصلہ کے قابل جھکڑے کی خبر دی تو رسول الله منافظ الله کے فرمایا میرے یاس ایک کپڑ الاؤ۔ تو آ پ کے یاس کپڑالا یا گیا۔ آپ نے اس رکن (حجراسود) کولیا۔اوراپنے ہاتھ سے اس کپڑے میں رکھا۔اور فرمایا کہ ہرایک قبیلہ اس کپڑے کا ایک ایک کونا پکڑے اور سب کے سب مل کر اس کوا تھاؤ۔ انہوں نے ایہائی کیا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو لے کر اس کے مقام تک پنچے تو آپ نے اپنے وست مبارک سے اس کور کھ دیا اور اس پرتغیر ہونے گئی۔ قریش رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ إِروحی نازل ہونے سے پہلے آپ کوا مین ( کہد کے ) یکارا کرتے تھے۔ پھر جب وہ تغییر سے فارغ ہوئے اور جبیہا جا ہاا سے تغییر کیا تو زہیر بن عبدالمطلب نے سانب کے داقعہ کے متعلق جس کے سبب سے قریش تھیر کعبہ سے ڈرتے تھے بیاشعار کیے۔

عَجِبْتُ لَهَا نَصَوَّبَتِ الْعُفَابَ إِلَى النَّعُبَانِ وَهِي لَهَا اصْطِرَابُ عَجِبِهِ الْمُعَابِ اللهِ النَّعُبَانِ وَهِي لَهَا اصْطِرَابُ عَجِبِهِ الْمُعَابِ الْمُعَابِ اللهِ اللهُ اللهُ

جب کعبہ کی از سرنونتمیر کے لئے ہم اٹھے تو وہ ہمیں ڈرانے کے لئے اس عمارت پر سے حملہ کرتا اور وه خود بھی ڈرتا تھا۔

فَلَمَّا أَنْ خَشِيْنَا الرِّجْزَجَاء كَ عُقَابٌ تَتْلَئِبٌ لَهَا انْصِبَابُ پھر جب ہم اس تکلیف دہی یا نقصان رسانی ہے ڈر گئے تو ایک عقاب آیا جس کا نزول راست ای کے لئے ہوا تھا۔

فَضَتُّهَا آ اِلَّهَا ثُمَّ خَلَّتُ لَنَا الْبُنيَّانَ لَيْسَ لَهُ حِجَابُ اس نے اسے اپی جانب محینے لیا اور ہمارے لئے تعبۃ اللہ کو خالی کر دیا کہ اس (کے یاس جانے ) کے لئے کوئی روک ندر ہے۔

فَقُمْنَا حَاشِدِيْنَ إِلَى بِنَاءٍ لَنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتَّوَابُ پس ہم سب کے سب متنق ہوکر جلد تغییر کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اس کی بناءاور مٹی کا کام ہمارے ذمہ تھا۔ غَدَاةً نَرْفَعُ التَّأْسِيْسَ مِنْهُ وَلَيْسَ عَلَى مُسَوَيْنَا لِيَابُ جس روز ہم اس کی بنیا دکی تقیر کررے تھے ہم میں کے درست کرنے والے پر کیڑے نہ تھے (یا ہاری شرمگا ہوں کیر کیڑے نہ تھے یعنی ہم نظے ہوکراس کی تغییر کررہے تھے زمانہ جاہلیت میں نظے ہوکر کام کرنے کا بردا تو اب اورمستعدی اورچستی کا کام سمجما جاتا تھا)۔

اَعَزَّ بِهِ الْمَلِيْكُ بَنِي لُوْيِ فَلَيْسَ لِلْصَلِهِ مِنْهُمْ ذَهَابُ ما لک نے اس کام کے ذریعہ بنی لوی کواعز از سر فراز فر مایا پس اس عزت کی جڑ ان کے پاس جا نہیں کتی۔

وَقَلْدُ حَشَدَتُ هُنَاكَ بَنُو عَدِي وَمُرَّةً قَدْ تَقَدَّ مَهَا كِلَابُ اس مقام پرین عدی بھی جمع ہتے اور تیزی ہے کام کرر ہے تنے اور بنی مرۃ بھی لیکن بنی کلا ب تو ان سب سے آ کے تھے۔

تَبَوَانَا الْمَلِيْكُ بِذَاكَ عِزًّا وَعِنْدَ اللَّهِ يُلْتَمَسُ الثَّوَابُ اس كام كے سبب سے مالك نے ہميں عزت كا سزاوار بنا ديا۔ اور جزا اور ثواب كى طلب تو الله

ل (الف) من المت مائطي بجس كوج تكلف مح كهاجا سكا بيني بيت الله كو المار الحيطال كرديا (احرمحودي) ت ووسرى روايت مسادينا كے لحاظ ہے توسين كے درميان كا ترجمہ بے جس كاذكر ابن اشام نے آ مے كيا ہے۔ (احم محمودي)

تعالیٰ ہی ہے ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مساوینا ثیاب کی روایت بھی آئی ہے۔ رسول الله مظَّ الْفَدِیْنِ کے زیانے بیس کعبۃ الله المحارہ ہاتھ کا تھا۔ اور اس پرسفیدسوتی کپڑاڈ الاجاتا تھا۔ پھر دھاری دار لمبی چا دریں ڈالی کئیں اور پہلافخص جس نے اس کو دیبا (ریشی کپڑا جس کا تا تا با تاریشی ہو) ڈالا وہ تجاج بن یوسف تھا۔

بيان مس ل

ابن آخق نے کہا کہ قریش نے مس (کالقب اختیار کرنے) کی ایک رسم ایجاد کی جس کوانہوں نے غور وخوض کے بعد مناسب سمجھا تھا جھے خرنیس کہ بیا بجا دواقعہ فیل ہے پہلے کا تھایا اس کے بعد کا۔انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم ظلِظ کی اولا داور حرم میں رہنے والے اور بیت اللہ کے متولی مکہ کے ساکنین اور متوطنین اور متوطنین میں سارے عرب میں کو نہ ہمارا ساحق ہے نہ ہمارا سامر تبدومنزلت ۔اورخودع بھی اپنی الی قدرو میں سارے عرب میں قدرومنزلت وہ ہماری جانے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہر ک کسی منزلت نہیں سمجھتے جیسی قدرومنزلت وہ ہماری جانے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہر ک کسی چیز کی الیم عزت نہ کروجیسی تم حرم کی عزت کرتے ہو۔اگر تم نے (خارج حرم کی چیز وں کا بھی) ایسا ہی احترام کیا تو دوسرے عرب تہمارے یاس کی حرمت والی چیز وں کوسیک سمجھتے آئیس گے۔

ا حمس كمعنى بهادرخاندانى دلير-اوردين امورك خت بإبندى كرنے والے كے بيں قريش كنانداور بنى جديلداوران كے ملى اوران كا بدلان كا بدل كا بدلان كا بدلان كا بدلان كا بدلان كا بدلان كا بدلان كا بدلان

کے لئے حرام ہوتی۔ اور بنی کنانداور بنی فزاعہ بھی فرکورہ امور کے لحاظ ہو گئے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نحوی نے بیان کیا کہ بنی عامر ابن صحصعة بن معاویة بن بحر بن ہواز ن بھی فدکورہ امور بیں آنہیں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ عمر و بن معدی کرب کا پیشعر بھی جھے اس نے سایا۔

اعباس فر گانٹ بیسیار اسپیادگا جیادگا بیشٹیلیٹ ماناصیٹ بغیدی الا تحامِسا اعباس جنگ تثلیث کے روز اگر ہمارے گھوڑے موٹے تازے ایجھے ہوتے تو تو میرے بعد اے عمر سیالا کے موٹ اس کی عامر) سے جھڑا ندکرتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ تثلیث ان کے شہروں میں ایک مقام کا نام ہے اور شیار کے معنی السمان الحسان بیں۔ اور لفظ احامل سے شاعر کی مراد بنی عامر ابن صفحة اور عباس سے مراد عباس بن مراد اس السلمی ہے جس نے بنی زید پر مقام تثلیث میں لوٹ مار کی تھی۔ اور یہ بیت عمرو کے قصید ہے کی ہے۔ اور اس نے لقیط بن زرار قالداری کا پیشعر جنگ جبلہ کے متعلق سنایا۔

آجُذِمْ النَّكَ اِنَّهَا بَنُوْعَبُس الْمَعْشَرُ الْجِلَةَ فِي الْقَوْمِ الْحُمس لَحُمس الْمَعْشَرُ الْجِلَةَ فِي الْقَوْمِ الْحُمس لَوْيِهِ بِاتِ الْجِيلِ فِي الْقَوْمِ الْحُمس لَوْيِهِ بِاتِ الْجِيلِ فِي الْقَوْمِ الْحُمس لِي حَمس كَالقب الْقيار كرنے والے لوگوں بیں برے گھرانے والے ہیں۔ برے گھرانے والے ہیں۔

شاعر نے بیشعراس کئے کہا کہ جنگ جبلہ کے روز بن عبس بنی عامر بن صحصعۃ بیس خلفاء ہتھے۔ اور جنگ جبلہ وہ جنگ جبلہ وہ جنگ جبلہ کے درمیان ہوئی جنگ جبلہ وہ جنگ تھی جو بنی حظلہ بن مالک ابن زیدمنا قبین آتی ہوئی تھی اور بنی عامر بن صحصعۃ کو بنی حظلہ پر فتح ہوئی تھی اس جنگ بیس لقیط ابن زرارہ بن عدس تقل ہوا۔ اور حاجب بن زرارہ بن عدس قید ہوا اور عمر و بن عرب بن زیر بن عبداللہ بن دارم بن مالک بن حظلہ شکست کھا کر بھا گا ہی جنگ کے متعلق جریر فرزوق سے کہتا ہے۔

گانگ لَمْ تَشْهَدُ لَقِيْطًا وَحَاجِبًا وَعَمْرَو بُنَ عَمْرِو إِذَ كَوَايَا لَدَادِم گویا تو نے لقیط وحاجب وعمرو بن عمروگواس حالت میں دیکھا بی نبیس جبکہ وہ پکارر ہے تھے کہ اے بی دارم ہماری امداد کو آؤ۔

ل (الف) بیں الحلۃ ہے با حام حلی ہے جس کے معنی میہ ہوں گے'' باوجود ساکن حل یعنی خارج حرم ہونے کے جس میں داخل میں''۔(احرمحمودی)

ع (الف) بین دعابسیغه وا حداس صورت میں تنمیر صرف عمر و کی جانب پھرے گی لینی جبکه و دیکارر ہاتھا۔ (احیرمحمودی)

ر این برا ای برا ای

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ پھران کا مقابلہ ذی نجب میں ہوا تو بی حظلہ کو بنی عامر پر فتح ہوئی ۔اوراس روز حسان بن معاویہ الکندی جس کی کنیت ابو کہشہ تھی قبل کیا گیا۔اوریزید بن الصعق الکلا بی قید ہوا۔اورطفیل بن مالک بن جعفر بن کلاب ابوعامر بن الطفیل فکست کھا کر بھاگا۔اس کے متعلق فرز دق کہتا

وَمِنْهُنَّ إِذْنَجْي طُفَيْلُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى قُوزُلِ رَجُلًا رَكُوضَ الْهَزَائِمِ جنگوں میں ہے وہ بھی ایک جنگ تھی جبکہ طفیل بن مالک اینے قرزل نامی کھوڑے پر سوار فکست ك ايزلكا تا مواجما كا جار باتفا\_

وَنَحُنُ ضَرَبْنَا هَامَةَ ابْن خُوَيْلد يَزِيْدَ عَلَى أُمِّ الْقِرَاخِ ٱلْجَوَاثِمِ اورہم نے یزیدین خویلد کی اس کھویڑی برضرب لگائی جس ہے کوئی برندنہیں اڑا ( لیعنی اس کا انقام نبیس لیا گیا ) \_ <sup>ل</sup>

بدوونوں بیتیں ای کے قصیدے کی ہیں۔ تو (اس کے جواب میں) جریرنے کہا۔ وَلَحْنُ خَضَبْنَا لِلا بُنِ كُبْشَةَ تَاجَهُ ۚ وَلَا فَيْ أُمَرَّا فِي صَجَّةِ الْخَيْلِ مِصْفَعَا ہم نے ابن کدشہ کے تاج کورنگ دیا اس نے محوثر وں کے خول میں ایک بلند آ وازنصیح و بلیغ مخص ے الاقات کی تھی۔ ( بینی میرے مقالے میں آیا تھا)۔ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ جنگ جبلہ اور جنگ ذی بخب کے واقعات میں نے جو پچھ بیان کئے وہ اس سے بہت زیا وہ طولانی میں ان کے ممل بیان سے مجھے ای بات نے روک دیا جس کا ذکر میں نے جنگ فجار کے بیان میں کردیا ہے۔ ابن ایخل نے کہا کہ پھرانہوں نے اس رسم حمس میں ایسی ایسی بہت می یا تنیں ایجاد کیس جوان کے یاس نہ تھیں انہوں نے کہا کہ مس کوانی غذا میں پنیر کا استعال کرنا اور مسکے کو گرم کر کے تھی بنا کر استعال کرنا الي حالت مين شرجائي جبك وه احرام باندهم موت مول - اور شائبين كميل كي خيمول من وافل مونا جا ہے ۔اور جب تک وہ احرام میں ہوں چڑے کے نیموں کے سواکس اور کے سابیر میں نہ داخل ہوں ۔ پھر انہوں نے اس معاملے میں اور رتی کی اور کہا کہ حرم کے باہر والوں کو جائے کہ جب وہ جج وعرو کے لئے حرم مين آئين تواييخ ساتحدلا يا موا با بر كا كھانا حرم ميں كھا ئيں۔ اور جب وہ آئيں اور بيت الله كا پہلاطوا ف

لے عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی مخص تق ہوجائے تواس کی کھوپڑی ہے ایک پر برنقل کرچلا تار ہائے تی کراس کے تل کا انقام لیا مائے۔(احرمحودی)

يرت ابن برام جه صرات ل

کریں توحمس کے کیڑوں کے سوا دوسرے کیڑوں میں طواف نہ کریں۔ اگر حمس کے کیڑوں میں انہیں کوئی کپڑانہ ملے تو نگلے بیت اللّٰد کا طواف کریں۔اگران میں کے کسی ذیعزے مردیاعورت کو تمس کا کوئی کپڑانہ لے اور وہ اپنی عزت کا خیال کر کے اپنے انہیں کپڑوں میں طواف کر لے جس کو وہ حرم کے باہر سے لا یا ہوتو اس کو جاہئے کہائے طواف کے بعدا ہے اتار سینکے اور بران کپڑوں ہے کوئی شخص بھی استفادہ نہ کرے اور نہ ا ہے بھی کوئی مخص چھوے نہ خود وہ اور نہ اس کے علاوہ اور کوئی مخص۔ عرب ان کپڑوں کولٹی کہتے تھے انہیں احكام يرانهول نے عربول كو بھارا اورانہول نے ان كى اطاعت كى دوسر بےلوگ عرفات بر تفہرتے اور وہيں ے طواف کے لئے کہ آتے اور بیت اللہ کا طواف نظے کرتے تھے۔ مرد ننگے طواف کرتے لیکن عور تنس جاک والے کرتوں کے سواسب کپڑے اتار دیتیں اور ای ایک کرتی میں طواف کرتیں۔ ایک عورت نے اسی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بیشعر کہا ہے۔

ٱلْيَوْمِ يَبْدُوْ بَفْضَهُ آوْكُلَّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أَجِلَّهُ آج اس چیز کا پچھ حصہ یہ پورا حصہ بے پردہ ہوجائے گا۔لیکن اس کا جوحصہ بھی بے پردہ ہوش اس کوحلال (یا وقف برائے عام )نہیں کروں گی۔

ا درا گرحرم کے باہر کا کوئی فخص اینے انہیں کپڑوں میں طواف کر لیما جس کو پہنے ہوئے وہ ہیرون حرم آیا تھا۔ تو وہ ان کوا تار پھینکآ اور ان ہے کوئی شخص استفادہ نہ کرتا۔ نہ وہ اور نہ اس کے سوا کوئی اور عرب کا ایک معخص اینے ان کپڑوں میں ہے ایک کپڑے کا ذکر کرتا ہے جس کواس نے اتار پھینکا تھا۔اوروواس کے یاس نه جا تا تفا\_حالا نكها ہے وہ كپڑا ہے انتہا پند تفاوہ كہتا ہے۔

كَفِّي حَزَنًا كُرِّي عَلَيْهَا كَانَّهَا لِ لَقِّي بَيْنَ آيْدِي الطَّايِفِيْنَ حَرِيْمُ میرااس کے پاس سے بار بارگزرناغم کھانے کے لئے کافی ہے کو یا وہ طواف کے بعد کا پھینکا ہوا كيرُ اب جوطواف كرنے والوں كے سامنے پر اب ليكن لوگوں كا ہاتھ لكنے سے محروم ہے۔ شاعرنے (حریم کا جولفظ استعال کیا ہے اس ہے اس) کی مرادیہ ہے کہ وہ چھوانہیں جاتا۔عرب کا يمي حال رمايهان تك كدالله تعالى في محمد الله يعالى على معالى المرجب ال قرآب كا وين متحكم فرمايا اور آب كے لئے سنن ج مشروع فرمائة آپ يربية عد نازل فرمائي:

﴿ ثُمَّ اللَّهُ إِنَّ مِنْ حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسُ وَاسْتَفْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُور رَّحِيم ﴾

ل (الف) ش كالهايه\_(احرمحودي)

'' پھر وہیں سے تم بھی چلو جہال سے (تمام) لوگ چلتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں ک

ي شيرالله بروامغفرت كرنے والا اور بروارحم كرنے والا ہے'۔

یہاں تم سے مراد قریش ہیں۔اورالناس سے مراد تمام عرب کے لوگ ہیں۔ پس آپ تج کے سال
سب کوعرفات لے گئے اور وہیں تخبر ہے درے اور وہیں سے (طواف کے لئے مکہ) تشریف لائے اور اہل
حرم نے لوگوں پر جو جوان کی غذاؤں اوران کے لباس کو بیت اللہ کے پاس استعال کرنا حرام قر اردیا تھا کہ وہ
نظے طواف کرتے تھے اور ان کے حرم کے باہر سے لائے ہوئے کھانے کو حرام کر دیا تھا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ
نے آپ یر بیا دکام ناز ل فرمائے:

﴿ يَا بَنِيْ آدَمَ عُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِي وَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ فِيْنَ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي الْخَرَجَ لِعِبَادِةٍ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ: هِي لِلَّذِينَ الْمُسْرِ فِيْنَ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي الْخَرَجَ لِعِبَادِةٍ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ: هِي لِلَّذِينَ الْمُسَوِفِينَ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الْتِيمَةِ كَذَلِكَ لَفَصِّلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ ﴾ آمنون من المُعَلَّةِ اللهُ فَيَا قَلْ اللهِ اللهِ عَلَى المُعَلِقَ اللهِ اللهِ عَلَى المُعَلِقَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مُنْ اِنْ اُلِیْ اُلِی جب مبعوث فرمایا تو اسلام کے ذریعے مس کی رسم کواورلوگوں کے ساتھ قریش کے اس برتاؤ کو جس کا انہوں نے ایجاد کیا تھا پست اور ذکیل کردیا ۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے اور انہوں نے عثان بن ابی سلیمان بن جیر بن مطعم سے دوایت کی سلیمان بن جیر بن مطعم سے دوایت کی انہوں نے اپنے والد جیر بن مطعم سے دوایت کی انہوں نے کہا کہ جس رسول اللہ کو آپ پر دحی تازل ہونے سے پہلے اس حال جس دیکھا کہ آپ اپنے ایک اونٹ پر عرفات جس تمام لوگوں کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان تھم سے ہوئے جیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے آپ کو جو تو فتی عطافر مائی تھی اس کے سب آپ وہاں سے آبیس سب کے ساتھ دیکل دے جیں۔ نامی جی سے سلیما کشورا۔

ل (الف) ش سلمان ہے اور (ب ج و) ش سلیمان \_ (احرمحووی)



ا بن اتحل نے کہا کہ رسول الله فالفیز کم کی بعثت سے پہلے ہی جب آپ کا زمانہ بعثت قریب ہو گیا تو یہود میں کے احبار (علا) اور نصاریٰ میں کے راہب (پرہیز گار) اور عربوں میں کے کا بن آپ کے متعلقہ حالات کی خبریں دیا کرتے تھے۔ یہود کے احبار اور نصاری میں کے راہبوں کے تلم کا ذریعہ تو وہ تھا جوانہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی صفت اور آپ کے زمانے کی صفت کے متعلق پایا تھا اور ان کے انہیانے آپ کے متعلق ان سے جوعہد لیا تھا۔ اور عرب کے کا ہنوں کے علم کا ذریعہ جنوں میں کے شیطان تھے جوان کے یا س خبریں چرا کرلاتے تھے جب کہ ان کی حالت یہ تھی کہ انہیں نجوم سے مارکر ان خبروں ہے رو کا نہ جاتا تھا۔ کا بمن مر داور کا ہندعورتوں کی جانب ہے ہمیشہ آپ کے متعلق بعض امور کا ذکر ہوتا رہاہے جس کی عرب تہجھ بروانہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کومبعوث فرمایا اور وہ تمام با تمیں جن کا وہ ذکر کیا کرتے تھے واقعہ بن تمئیں۔ تب انہوں نے اس کو جانا۔ پھر جب رسول الله مَثَلَ الْمُتَعَلِّمُ کی نبوت کا ز مانہ قریب ہو گیا اور آپ مبعوث ہو گئے تو شیاطین (اخبار کے ) سننے سے روک دیئے گئے۔اور ان کے ان مقامات کے درمیان جہاں وہ بیٹے کرخبریں سنا کرتے تھے روک پیدا کر دی گئی اور ان پر تارے برسائے گئے۔تو جنوں نے بھی جان لیا کہ خدائے تعالیٰ کے احکام میں ہے کی خاص تھم کے سبب ہے بیروا قعات ہور ہے ہیں جواس کے بندول میں جاری ہور ہا ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے نبی تَفَاقِیَرُ کُو جب مبعوث فر مایا اور جب جنوں کو خبروں کے سننے ہے روک دیا گیا۔اورانہوں نے اس عظیم الثان خبر کو جان لیا اور بڑی بڑی علامتیں دیکھے لیس پھر بھی انہوں نے اس میں ہے بعض چیز وں کا انکار کر دیا تو ان واقعات کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے نبی مثلی فیڈیم کوان الفاظ مين ديتا ہے:

پروردگار کی شان بہت برتر ہے اس نے نہ کسی کوشر یک زندگی بنالیا ہے نہ کسی کو بیٹا۔واقعہ یہ ہے کہ ہم میں کا بے وقوف شخص اللہ پر دوراز کار با تمی بنایا کرتا تھا۔ ہمیں تو بھی خیال رہا کہ انس و جن (میں سے کوئی بھی )اللہ برجموٹے الزامات ہرگز نہ لگائے گا''۔

﴿ وَا لَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُونُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا اللَّي قُولِهِ وَانَّا كُنَّا تَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْلاَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَّانَّا لَا تَدُرِي اَشَرُّ الْرِيْدَ بِمَنْ فِي الْكَرْضِ اَمْ ارَادَ بِهِمْ رَبِّهُمْ رَشَدًا ﴾

" بات سے کہ انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت سرکتی اورافتر اپر دازی میں بڑھادیا ہے۔

### (الله تعالی کے اس قول تک)

اورہم (خبریں) سننے کے لئے اس (آسان) کے چند مقاموں پر بیٹھا کرتے تھے اور اب جوسنیا چاہتا ہے وہ اپنی گھات بیس شہاب کو پاتا ہے۔ اور ہم نہیں جانے کہ (اس تغیر ہے) زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی رہنمائی کا ارادہ فر مایا ہے'۔۔

پھر جب جنوں نے قرآن سناتو جان لیا کہ قرآن کے نزول سے پہلے ای وجہ سے ان کو (اخبار ساوی کے ) سننے سے روکا گیا ہے کہ کہیں وی دوسری ساوی خبروں سے مشتبہ نہ ہو جائے اور جو با تیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وی بی آئی ہیں وہ زمین والوں کے پاس مفکوک نہ ہو جا کیں ۔تا کہ ججت قائم رہ اورشہوں کا ایسا خاتمہ ہو۔ کہ لوگ ایمان لا کی اور تقمد این کریں۔اس وی النی کو سننے کے بعد جن اپنی قوم کو ڈرانے کے لیا خاتمہ ہو۔ کہ لوگ ایمان لا کی اور تقمد این کریں۔اس وی النی کو سننے کے بعد جن اپنی قوم کو ڈرانے کے لئے لوٹ سے۔

﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَغْدِ مُوْسَى مُصَدِّبَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

"انہوں نے کہاا ہے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب نی ہے جومویٰ کے بعد اتری ہے۔ اوراس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے حق اور سید ھے رائے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ آخر آیت تک"۔

جن جوبیہ کہا کرتے تھے کہ''انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت' سرکشی اور افتر اپر دازی میں بڑھا دیا'' اس کا واقعہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ قریش اوران کے علاوہ دوسرے بھی جب سنر کرتے اور رات گزارنے کے لئے کسی وادی میں اتر تے تو بیکہا کرتے تھے کہ میں آج رات اس وادی میں غلبدر کھنے والے جن کی پناہ لیتا ہوں اس برائی سے جواس وادی میں ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ ربی کے معنی طغیان وسفہ کے بیں۔ روئبۃ بن العجاج نے کہا۔ اِذْ تَسْتَبِی الْهَیَّامَةَ الْمُرَهَّقَا

''اس وقت کا خیال کروجبکہ دو گورت سرگشتہ اور نا دان نوجوان کو پھانس لیتی تھی''۔ بیہ بیت اس کے رجز بیہ اشعار میں کی ہے۔ رہتی کے معنی کسی چیز کی ایسی تلاش کرنے کے بھی ہیں کہتم اس سے قریب ہو جاؤ خواواسے حاصل کرلو یا نہ حاصل کرو۔ رؤبۃ بن العجاج <sup>لیم</sup> کورخر کا دصف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

بصبصن وَاقْشَعْرَرُنَ مِنْ خَوْفِ الرَّهَقُ

''شکار کی تلاش کرنے والے کے قریب ہونے کے ڈری وہ وم ہلاتے اور کا پہنے لگتے ہیں''۔

یہ بیت اس کے رجز یہ اشعار کی ہے۔ اور رہتی مصدر بھی ہے (جس کے معنی تکلیف جمیلنا اور بارا ٹھا تا ہے)

ایک فض دوسرے سے کہتا ہے۔ رَحِقْتُ الْاِثْمَ اَو الْمُسُورَ الَّذِی ارْحَقْتَنِی رَحَقًا شَدِیْدًا۔ ہیں نے اس
گناویا اس تختی کو برواشت کرلیا۔ جس کا سخت بارتونے جمے پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہیں ہے فینے شینا اَنْ
یُرْحِقَهُمَا طُغْیَانًا وَ کُفُورًا۔ ہم نے خوف کیا کہ جس وہ ان دونوں (مال باپ) پرسرکش اور کفر کا بار نہ
ڈالے۔ اور جن فرمایا:

و آلا تو هفینی مین آغیری عُسُوا۔ "میرے معاطی سی جھی پر سخت بارنہ ڈالنا'۔
ابن آئی نے کہا کہ جھے سے لیفوب بن عتبہ بن المغیر و بن الاغنس نے کہا کہ ان سے بیان کیا گیا ہے کہ جب تارول سے (جنوں کو ) مارا گیا تو تو عرب کا پہلافنص جو تاروں کوٹو ٹنا و کیے کر تھبرایا وہ بن ثقیف میں کا تفاوروہ لوگ آئیس سے تفار راوی نے کہا کہ درائے کے لحاظ سے وہ تمام عرب میں سب سے زیاوہ ہوشیار اور چالاک تفار انہوں نے اس سے کہا

ل (الف) منيس ہے۔(احم محمودي)

ع وقولد کے بجائے (الف) میں الی قولہ لکھا ہے جو غلط ہے۔ (احم محمودی)

س (بجو) شاحد بنى العلاج باور (الف) شامية بن العلاج بـ (احم محمودى)

اے عمر وکیا تو نے بیتارے بھیکے جانے کا آسان کا نیا واقعہ نیس ویکھااس نے کہا کیوں نہیں (ویکھا تو ہے)۔

لیکن انظار کرواور دیکھو کہ اگر میتارے وہی ہیں جن سے برو بحر میں رہنمائی حاصل ہوتی اور جن سے موسم گر ماوسر ماکی شناخت ہوتی ہے جس سے لوگ اپنی زندگی کے وسیلوں کی درتی کر لیتے ہیں اور بیوبی تارے ہیں جو بھیکئے جارہ ہیں تو خدا کی تشم بساط دنیا اب لیٹی جارہی ہے اور بیاس مخلوق کی بر باوی کا سامان ہے جواس دنیا میں رہتی ہے۔ اور اگر بیتارے ان تارون کے سوااور ہیں۔ اور وہ اپنی جگہ پر قائم اور بحال خود ہیں تو بیالٹد تعالیٰ کا خاص اراوہ ہے جواس مخلوق سے ہے۔ لیکن وہ کیا ہے (خدا ہی جانے )۔

ا بن آخق نے کہا کہ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے علی بن مسین ابن علی بن ابی طالب (رضوان الله تعالیٰ علی بن آخق نے کہا کہ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے علی بن مسین ابن علی بن ابی طالب (رضوان الله تعالیٰ علیہم) سے اورانہوں نے چندانصار کے لوگوں سے روایت کی کہ رسول اللہ منافی نے ذریا فت فرمایا:

مَاذَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فِي هَلْنَا النَّجْمِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ.

''تم ان تاروں کے متعلق جن کو پھینکا جاتا ہے کیا کہا کرتے تھے۔انہوں نے کہااے اللہ کے نبی جب ہم انہیں چھنکے جاتے ہوئے و کہتے تو کہتے تھے کوئی بادشاہ مرگیا۔کوئی بادشاہ برسر حکومت ہوگا۔کوئی لڑکا پیدا ہوا۔کوئی لڑکا مرگیا۔

### تورسول الله مناتية أفي فرمايا:

لَيْسَ ذَلِكَ كَذَالِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ إِذَا قَضَى فِي خَلْقِهِ آمُرًا سَمِعَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ فَسَبَّحُوا فَسَبَّحَ مَنْ تَحْتَهُمْ فَسَبَّحَ لِتَسْبِيهِهِمْ مَنْ تَحْتَ ذَالِكَ فَلَا يَزَالُ التَّسْبِيعُ بَهْبِطُ حَتَى يَنْتَهِى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسَبِّحُوا ثُمَّ يَقُولُونَ اللَّ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَكُمْ سَبَّحْتُم التَّسْبِيهِهِمْ فَيَقُولُونَ اللَّ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَتَا فَسَبَّحْنَا لِتَسْبِيهِهِمْ فَيَقُولُونَ اللَّ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَكُمْ مَمَّ سَبَّحُوا فَيَقُولُونَ اللَّهُ فِي حَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا اللَّيْمِ اللَّذِي كَانَ فَيَهُمِلُ بِهِ الْخَبُرُ مِنْ سَمَاء وَتَى يَنْتَهِى إلى حَمَلَةِ الْمُرْشِ فَيُقَالُ: لَهُمْ: مِمَّ سَبَحْتُمُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا لِلْامْ الَّذِي كَانَ فَيَهُمِطُ بِهِ الْخَبُرُ مِنْ سَمَاء إلى سَمَاء وَتَى يَنْتَهِى إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَعَحَدُنُوا بِهِ فَتَسْتَوقَهُ الشَّيَاطِينَ فِي النَّعَلِينُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا لِللَّمْ وَالَّذِي كَانَ فَيَهُمِطُ بِهِ الْخَبُرُ مِنْ سَمَاء إلى سَمَاء وَتَحَدَّدُ بِهِ الْكُهَانُ مِنْ اهْلِ الْارْضِ فَيَحَدِّنُوا بِهِ الْخَبُولُ وَنَ وَيُصِيبُونَ وَيُصِيبُونَ وَيَصِيبُونَ وَيُصِيبُونَ وَيُحِيبُولُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ الدُّي يُقَدِّقُونَ بِهَا اللَّهُ اللَّي السَّمَاء اللَّهُ عَلَى السَّمَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ بِهَا وَلَو اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِقَالَةُ الْيُومُ وَالْمَالَةُ الْيُومُ وَالْمَالَة وَالْمَالِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُوالَةُ الْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُولُ اللَّهُ اللَّ

''وہ ایبائیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپی تلوق کے متعلق جب کوئی فیصلہ فر ما تا تو حا ملان عرش اس کوس کر تیج کرتے ۔ اور ان کی تیج کی وجہ ہے ان کے تحت والے بھی تیج کرتے ۔ ای طرح تیج ارتی چلی آتی یہاں تک کہ دینوی آسان تک پہنی جاتی پھروہ آپی میں ایک دوسرے ہے پوچھے تم نے کیوں تیج کی وہ کہتے ہمارے او پروالوں منے تیج کی تو ہم نے بھی تیج کی ۔ وہ کہتے کہ آپی اپنی کی وہ کہتے ہمارے او پروالوں نے کیوں تیج کی تو ہم نے بھی تیج کی ۔ وہ کہتے کہ آپی اپنی کہ حا ملان عرش تک پہنی جاتے اور ان نے کیوں تیج کی ہو ہم ہے کہ انہوں منے کیوں تیج کی ہو ہے کہ اللہ نے اپنی تھوق کی قبل محاطے میں نے کیوں تیج کی ۔ پھروہ بھی ای طرح کہتے یہاں تک کہ حا ملان عرش تک پہنی جاتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ انہوں نے کیوں تیج کی تو وہ کہتے کہ اللہ نے اپنی تھوق ہوئی ارتی یہاں تک کہ دیوی ایسا ایسا فیصلہ فرمایا ہے ۔ تو وہ فہر ایک ایک آسان سے ہوئی ہوئی ارتی یہاں تک کہ دیوی آسات ہے جوری ہوئی اور وہ اس کو بیان کرتے تو شیاطین اسے چوری ہوئی اور تی ہی خلطی کر است وہ می تا دیے بھر کا ہن وہ در وں سے بیان کرتے تو بعض (خبریں) صحیح بتا ہے اور بعض میں غلطی کر جاتے ۔ پھر اللہ تعالی نے ان تاروں کے ذریعے جو ان پر پھینے جاتے اور بھی طبی خوری ہوئی ہوئی اور اب کہانت خم ہوگئی اور اب کہانت باتی نہ در بے جو ان پر پھینے کی کی کی کی کو کی کو پھی ان کی کو پھی کے کی کو پھی کر پھینے کے کی کو پھی کے کی کو پھی کے کی کو پھی کو پھی کو پھی کے کی کو پھی کو پھی کے کو پھی کر پھی کو پھی کر پھی کے کی کو پھی کو پھی کو پھی کر پھی کی کو پھی کر پھی کی کو پھی کو پھی کر پھی کر پھی ک

این آخق نے کہا کہ جھے ہے ہمروین ابوجعفر نے تھر بن عبدالرحلٰ بن الی لبیبۃ سے اور انہوں نے علی بن حسین بن علی رضوان اللہ علیہ سے ابن شہاب کی حدیث بتی کی طرح انہیں (علی بن حسین) سے روایت کی۔
ابن آخق نے کہا کہ بعض اہل علم نے جھے سے بیان کیا کہ بن سہم میں کی ایک عورت جس کو العیطلہ کہا جاتا تھا جا ہلیت میں کا ہزتھی ۔ ایک رات اس کے پاس اس کا ساتھی (جن ) آیا اور دھڑام سے اس کے بنچ کی جانب گر بڑا۔ پھر کہا۔

ادر ما ادر يوم *عقر و نحر* 

سور سار کے کاروز ہے'۔ '' میں ایک عظیم الشان واقعہ کو جا نتا ہوں کہ وہ زخمی کرنے اور گلے کا شنے کاروز ہے'۔ قریش کو جب اس کی خبر پنجی تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے پھروہ دوسری رات آیا اور دھر ام ہےاس کے بنچے کی جانب گر گیا۔اور کہا۔

لے غالبًا اس کے آخرے یا تخفیف یا قافیہ کے لئے حذف کردی گئی ہے بینی اصل میں ادوی مااڈری تھا در نہ کوئی اور معنی مجھ میں نہیں آتے (احرمحمودی)۔

# شُعُوْبٌ مَا شُعُوبٌ تُصْرَح فِيْهِ كَعْبٌ لِجُنُوب

'' ورے درے کیا چیز ہیں وہ جب میں کعب اپنے پہلوؤں کے بل کچھڑ جا کمیں گئے'۔
اور جب بیخبر قریش کو پینچی تو انہوں نے کہا ان ہے اس کا کیا مقصد ہے بیروا قعد تو ضرور ہونے والا
ہے۔ پس خبر کر و کد آخروہ ہے کیا۔ لیکن انہوں نے اس کو نہ پیچا نا۔ یہاں تک کہ جب واقعہ بدر واحد
دروں میں واقع ہوئے تو انہوں نے جانا کہ یہی وہ بات تھی جس کی خبر اس (جن ) نے اپنی ساتھ والی
عورت کودی تھی۔

اس عورت کی اولا دکوغیاطل کہا جاتا تھا اورلوگ ہی ہم بن عمر و بن ہصیص میں ہے ہیں۔اور یہ بیت ابوطالب کے ایک قصید ہے میں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں عنقریب ان کے مقام پر ذکر کروں گا۔

ابوطالب کے ایک قصید ہے میں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں عنقریب ان کے مقام پر ذکر کروں گا۔

ابی قبیلہ کا ایک کا بمن تھا۔ جب رسول اللہ تُلُ اللّٰ تَا الجرش نے بیان کیا کہ ذمانہ چاہلیّت میں جب با گی بیمن کے کہا کہ جم پر مہر بانی کر کے اس خص کے متعلق دیکھواورا س خص کے پاس کہا کہ قبیلہ جب نے اس کا بہن سے کہا کہ ہم پر مہر بانی کر کے اس خص کے متعلق دیکھواورا س خص کے پاس اس کے بہاڑ کے پنچ سب کے سب جمع ہوئے۔ جب سورج تکلاتو وہ ان کے پاس اس آ یا۔اورا پی ایک اس کے بہاڑ کے پنچ سب کے سب جمع ہوئے۔ جب سورج تکلاتو وہ ان کے پاس اس کی جانب اٹھا کے کمان پر سہارا دے کر ان کے لئے سوچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پھروہ بہت دیر تک اپنا سر آ سان کی جانب اٹھا کے رہا۔ پھروہ کو دنے لگا پھر کہا۔ لوگواللہ نے مجرکو ہزرگ عنایت فر مائی اور آ پ کوانتخاب فر مالیا ہے آ پ کے دل کو بہاں سے آیا تھا وہاں چلاگیا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے ایک ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں کہدسکتا عثمان بن عفان کے غلام عبد اللہ متعلق عثمان بن عفان کے غلام عبد اللہ بن کعب ہے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَثَافِیْ اللہ کی مسجد میں عمر ابن الخطاب جیشے ہوئے سے کہ عرب کا ایک شخص مسجد میں عمر بن الخطاب کی تلاش میں آیا۔ جب عمر جی دون نے اس کود یکھا تو فر مایا پی خص

اپے شرک ہی پرقائم ہاں نے شرک کوابھی تک نہیں چھوڑا یا یہ فرمایا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کا ہمن تھا۔ اس فخص نے آپ کوسلام کیااور بیٹے گیا۔ تو عمر تفاضہ نے اس سے فرمایا۔ کیا تو نے اسلام اختیار کرلیا ہاں نے کہا جی ہاں اے امیر الموشین فرمایا کیا تو زمانہ جاہلیت میں کا بمن تھا۔ اس فخص نے کہا سبحان اللہ اے امیر الموشین آپ نے میری نبعت ایسا خیال فرمایا۔ اور آپ نے جھے ہا سے معاطے کی نبعت گفتگو کا آغاز فرمایا ہے کہ جب ہے آپ اس عظیم الثان خدمت پرفائز ہوئے ہیں۔ میں جھتا ہوں کہ آپ نے اپنی رعایاء فرمایا ہے کہ جب ہے آپ اس معاطے میں گفتگو نہیں فرمائی آپ نے فرمایا اللہ مغفرت فرمائے ہم زمانہ کہا ہلیت میں اس سے برتر حالت پر تھے بتوں کی پوجا کرتے اور مورتوں سے چھے رہتے تھے۔ یہاں تک کہاللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رسول اور اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ اس نے کہا جی ہاں اے امیر الموشین اللہ کی شم میں زمانہ جاہلیت میں ہے شک کا ہمن تھا۔ فرمایا اچھا تو جھے بتاؤ کہ تبہارے ساتھ (جن ) نے تہہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں ہے شک کا ہمن تھا۔ فرمایا اچھا تو جھے بتاؤ کہ تبہارے ساتھ (جن ) نے تہہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں ہے شک کا ہمن تھا۔ فرمایا اچھا تو جھے بتاؤ کہ تبہارے ساتھ (جن ) نے تہہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں ہے شک کا ہمن تھا۔ فرمایا اچھا تو جھے بتاؤ کہ تبہارے ساتھ (جن ) نے تہہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں ہے ایک ماں یا چھودنوں پہلے وہ میرے یاس آیا اور کہا۔

أَلُّمْ تَرَالَى الْحِنِّ وَإِبْلَاسِهَا وَإِيَاسِهَا مِنْ دِيْنِهَا وَلُحُونِهَا بِالْقِلَاصِ وَآخُلَاسِهَا.

کیا تو نے جنوں اور ان کے حزن و ملال اور ان کی اپنے دین سے ناامیدی اور ان کے اونٹوں اور ان کے اونٹوں اور ان کے اونٹوں اور ان کے اونٹوں اور ان کے پالانوں کولا زم کر لینے ( لیعنی تیاری سفر ) پرغور نہیں کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیکلام تجع ہے شعر نہیں ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ عبداللہ بن کعب نے کہا کہ اس کے بعد عمر ابن الخطاب نے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرہا یا کہ اللہ کوشم بین زمانہ جاہلیت کے بنوں بیس سے ایک بت کے پاس قریش کے چند آ ومیوں کے ساتھ تھا کہ عرب کے ایک فخص نے اس کے لئے ایک بچھڑا ذیخ کیا اور ہم اس کی تقسیم کا انتظار کررہ ہے تھے کہ وہ اس بیس سے ہم پرتقبیم کرے گا۔ یکا بیک بیس نے اس بچھڑ سے کے اندر سے ایک الیمی آ وازشنی کہ اس سے وہ اس بیس نے ہم پرتقبیم کرے گا۔ یکا بیک بیس نے اس بچھڑ سے کے اندر سے ایک الیمی آ وازشنی کہ اس سے فریادہ بلند آ واز بیس نے بھی نہیں سی تھی اور بیدوا قعد اسلام کے ظہور سے بچھ ہی دنوں پہلے کا ہے ایک مہینہ یا کہ وہ وہ آ واز کہ رہی تھی۔

يَا ذَرِيْحُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ .

ا ۔ (خون میں نہائے ہوئے) لال ( بچھڑے )۔ ایک کامیابی کا معاملہ ہے ایک شخص بلند

آ وا زے پکارر ہاہے لا الہ الا اللہ۔ این ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں ہیں۔

رَجُلٌ يَصِينُحُ بِلِسَانِ فَصِيْحٌ يَقُولُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ.

'' ایک شخص بزبان صبح بلندلا اله الا الله کههر با ہے'' بعض الل علم نے مجھے سے ان شعروں کی بھی روایت کی ہے۔

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَإِلْلَاسِهَا وَشَدِّهَا الْعِيْسَ بِأَخُلَاسِهَا مُوجِبْتُ لِلْجِبِ بِأَخُلَاسِهَا مِن فِي الْمُولِ الران كاونوْں پرزینیں كئے پرتجب كيا۔ تَهْوِيُ إِلَى مَتَحَةَ تَبْغِى الْهُداى مَا مُوْمِنُوا الْجِنِّ كَانُجَاسِهَا جَوْمَدُى وَالْهِ الْمِعِيِّ كَانُجَاسِهَا جُومَدَى وَالْهِ الْمِعِيِّ كَانُدار جَن جَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

ا بن ایخی نے کہا کہ بیدہ ہ خبریں تھیں جوعرب کے کا ہنوں کے متعلق ہمیں بینی ہیں۔

## رسول التدمني فيتم كم تعلق يبود يوں كا ذرانا

ابن آخق نے کہا کہ جھے عاصم بن قادہ نے اپن قوم کے چندلوگوں سے روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جس چیز نے ہمیں اسلام کی جانب متوجہ کیا وہ باتیں تھی جوہم یہودیوں سے سنا کرتے تھے ہم قو مشرک اور بت پرست تھے۔ اور وہ اہل کتاب تھے۔ ان کے پاس ایک قتم کا علم تھا جو ہمارے پاس ندتھا۔ ان بی ہم میں ہمیشہ لڑا کیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب ہم ان سے کوئی چیز لے لیتے جس کووہ نا پسند کرتے تو وہ ہم سے کہتے ۔ کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ اور اب وہ مبعوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو اس طرح قبل کریں گے جسے عادوارم کوئل کیا گیا۔ اور بیبات مبعوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو اس طرح قبل کریں گے جسے عادوارم کوئل کیا گیا۔ اور بیبات ہم ان سے اکثر سنا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ منا ہو گھڑکا کو مبعوث فرمایا اور آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب وہوت دی تو ہم نے اس کو قبول کیا۔ اور ہم نے اس چیز کو جان لیا جس سے وہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے اور اس کی جانب ہم نے ان سے سبقت کی ہم اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ممارے اور ان کے بارے میں (سورہ) بقری ہے آئیش نازل ہو کھیں۔

﴿ وَلَمَّاجَاءً هُو يَكِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِّبَ لِمَا مَعَهُو وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا فِلْهَا جَاءً هُو مَنَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ اللّه عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ "اور جبان كے پاس الله كيا بيال سے الي كتاب آئى جواس چيز كي تقد يق كرنے والى تقى جوان كي ساتھ ہے حالا نكہ وہ اس سے پہلے امداد طلب كرتے تھان لوگوں پر جنہوں نے كفركيا چوان كي ساتھ ہے حالا نكہ وہ اس سے پہلے امداد طلب كرتے تھان لوگوں پر جنہوں نے كفركيا چوان كي بيان وہ چيز آئى جس كوانہوں نے بيان جي ليا تو انہوں نے اس كان فائيّا ركيا اور حق

یوشی کی پس انکاروحق بوشی کرنے والوں پراللہ کی لعنت ہے'۔

ابن بشام نے کہا پستفتحون کے معنی پستنصرون کے بیں بینی امداد طلب کرتے۔ اور يستفتحون كمعنى يتحاكمون كبحى بير يعنى عكم بناتے يا دعوى دائر كرتے يا فيمله طلب كرتے ـاالله تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ ''اے ہمارے پرورد گارہمارے اور ہماری قوم کے درمیان توحق کے موافق فیصلہ فر ما۔اور تو تو

فیصلہ کرنے والول میں سب سے بہتر ہے'۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے نے بن عبداشہل والے محمود بن لبیدے اور انہوں نے سلمہ ابن سلامۃ بن وش ہے روایت کی اور سلمہ اصحاب بدر میں سے تھے انہوں نے کہا کہ بنی عبداشبل میں کے بہود ہوں میں سے ایک فخص ہمارا پڑوی تعاانہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر ایک روز ہمارے پاس آیا۔ یہاں تک کہوہ نی اشہل کے (محلّہ کے ) پاس آ کر کھڑا ہو گیا سلمہ نے کہا میں ان دنوں ان سب میں جو دہاں تھے کم عمر تھا۔اینے لوگوں کے حن میں اپنی ایک جا در پر لیٹا ہوا تھا۔ قیا مت بعث ٔ حساب میزان ٔ جنت ٰ اور دوزخ کا ذکر ہوا۔ راوی نے کہا کہ اس نے بیہ باتنی ان لوگوں ہے کہیں جو مشرک بت پرست بتھے۔مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کے وہ قائل نہ تھےتو انہوں نے اس ہے کہاا ہے فلاں تھے پرافسوں کیا توسمجھتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔لوگ مرجانے کے بعد ایسے گھر جانے کے لئے زندہ کئے جائیں گے جس میں جنت و دوزخ ہےاورانہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔اس نے کہااس ذات ک تتم جس کی تتم کھائی جاتی ہے ایسا ہی ہوگا۔اوروہ فخص (اس وقت) تمنا کرے گا کہ اس کے لئے اس آگ کے جصے کے بجائے گھر کا کوئی بڑے ہے بڑا تنور ہوتا اور اس کوگرم کر دیا جاتا اور اس شخص کو اس میں ڈال کر اس کے اوپر سے گلا برکر دیا جاتا۔ اور وہ اس آگ ہے نیج جاتا جوکل (اس کونصیب ہونے والی) ہے انہوں نے اس سے کہاا ہے فلاں مخص تھے پرافسوس ہا جھار تو بتا کہ اس کی نشانی کیا ہے۔اس نے کہا انہیں شہروں کی جانب سے ایک نبی اٹھایا جائے گا۔اور اس نے اپنے ہاتھ سے مکہ اور یمن کی جانب اشارہ کیا۔تو انہوں نے کہا وہ کب اور اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے راوی نے کہا کہ اس نے میری جانب ویکھا اور ہیں ان سب ہیں کمسن تھا۔ تو اس نے کہا اگر اس لڑ کے کی عمر نے اس کو یا تی رکھ چھوڑ اتو پیراس نبی کو

ل (الف) من موف بن محمود بن لبيد ہے اور (ب ج د) من عوف عن مجمود بن لبيد ہے۔ (احرمحمود ی)

یا لے گا۔ سلمہ نے کہا کہ زیا نہ نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جمراً صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اس حال میں وہ (لڑکا یعنی خود) زیدہ اور ہمارے درمیان ہے۔ پس ہم تو آپ پر ایمان لائے اور وہ محمنلہ اور حسد کے سبب ہے آپ کا مشکر ہی رہا۔ راوی نے کہا کہ ہم نے اس ہے کہا اے فلاں تھے پر افسوس ہے کیا تو وہی ہوں) کیکن وہ وہی جس نے آپ کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی تھیں اس نے کہا کیوں نہیں (میں تو وہی ہوں) کیکن وہ مختص وہ نہیں (جس کے متعلق میں نے کہا تھا)۔

ابن ایخی نے کہا جھ سے عاصم بن عمر بن قما دونے نی قریظہ میں کے ایک بوڑ معے خص سے روایت کی اور کہا کہ اس نے جھے سے کہا کیاتم جانتے ہو کہ تعلبۃ بن سعیدا در اسید بن سعیدا در اسد بن عبیدا در بی قریظہ والے بنی بزل میں کی ایک جماعت کے اسلام کا سبب کیا تھا جو جا ہلیت میں ان کے ساتھی تھے اور اسلام میں وہ ان کے سر دار ہو گئے۔راوی نے کہا کہ میں نے کہا والڈنہیں انہوں نے کہا شام کے یہود ایوں میں کا ایک ھخص جوابن الہیمان کے نام سے پکارا جاتا تھااسلام سے پچھسال پہلے ہمارے پاس آیا اور ہمیں میں اتر ا۔ تمہیں اللہ کی تتم ہم نے یانچ وفت کی نماز نہ پڑھنے والوں (لیعنی غیرمسلموں) میں اس ہے بہتر کسی کو بھی نہیں و یکھاوہ جارے ہی پاس تھہرا تھا۔ جب مینہ نہ برستا تو ہم اس ہے کہتے اے این الہیبان یا ہر چلوا ور ہمارے لئے بارش کی وعا کرو۔وہ کہتا اللہ کی تتم (اس وقت تک )ابیانہ کروں گاجب تک کہتم اپنے باہر نکلنے سے پہلے صدقہ نہ دوہم کہتے کتنا وہ کہتا ایک صاع تھجوریا دو مدجو۔راوی نے کہا تو ہم صدقہ دیدیتے اس کے بعد وہ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے کھیتوں ہے باہر نکاتا اور ہمارے لئے بارش کی وعاء کرتا۔ تو اللہ کی تشم وہ اپنی جگہ ے نہ جما یہاں تک کدابر آتا اور ہمیں بارش نصیب ہوتی۔اس نے ایسا ایک دو تین بارنہیں بلکداس سے زیادہ مرتبہ کیا۔ روای نے کہا پھر ہمارے بی پاس اس کی موت ہوئی۔ جب اے اپنے مرنے کاعلم ہوا تو کہا اے گروہ یہودتم کیا سمجھتے ہوکہ مجھے شراب وخمیر والی سرز مین سے تکلیف اور بھوک کی سرز مین کی طرف کوئی چیز نکال لائی ہے۔ راوی نے کہا ہم نے کہاتم ہی خوب جانتے ہواس نے کہا کہ میں اس شہر میں صرف اس کئے آیا ہوں کہ ایک نبی کے ظہور کا انظار کروں جس کا زمانہ قریب آچکا ہے۔ اور بیشہراس کی ہجرت گاہ ہے۔ای لیے مجھے امیر تھی کہ وہ مبعوث ہواور اس کی پیروی کروں۔ابتمہارے لیے اس کا زمانہ قریب ہے۔ پس اے گروہ یہوداییا نہ ہو کہ اس کی طرف کوئی اورتم سے سبقت کر جائے۔ وہ ذات مبارک خون ریزی اورا پنے مخالفوں کی عورتوں اور بچوں کو قید کرنے کے لئے بھیجی جائے گی تو اس کا یہ برتاؤ تم کواس پر ا بمان لانے ہے کہیں ندروک دے۔ پھر جب رسول اللّٰهُ فَأَنْظُ مُعوث ہوئے اور بنی قریظہ کا محاصر ہ فر مالیا تو

الف) من امماركتيس براحمحودي)

ان نو جوانوں نے (جن کوابن الہیمان نے نبی منتقر کی خبر دی تھی ) جو شاب اور کم عمری کی حالت میں تھے کہا اے بن قریظہ اللہ کی تئم میہ وہی نبی ہے جس کے متعلق ابن الہیمان نے تم سے عہد لیا تھا۔ان لوگوں نے کہا یہ وہ نہیں ان نو جوانوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کی قتم اس کے صفات کے لحاظ ہے تو وہی ہے پھروہ اتر آئے اور اسلام اختیار کیا اورا پنے مال اوراہل وعیال اورا پنے خونوں کی انہوں نے حفاظت کرلی۔

این آئی نے کہارہ وہ باتیں تھیں جو یہود ہے ہم تک پہنچیں۔

## حضرت سلمان بنكاهذو كااسلام

ا بن آتخل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قباوہ الانصاری نے محبود بن لبید سے اور انہوں نے عبدالله بن عباس ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ مجھ ہے سلمان الفاری نے بیان کیا اور بیس نے خودان کے منہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں فاری اصببان والا وہاں کے جبی کنا می قریبے کا رہنے والا تھا۔ اور میرے والدایخ قربیک ایک کسان تھے اور میں انہیں تمام محلوق خدا ہے زیادہ پیار اتھا۔ اس کی وجہ ہے ان کی محبت مجھ ہے ہمیشہ رہی۔ یہاں تک کہ وہ بچھےا ہے گھر میں اس طرح مقیدر کھتے جس طرح ایک لڑکی کو بندر کھا جا تا ہے۔اور میں نے مجوسیت میں کوشش کی بہاں تک آگ کے ان خادموں میں ہے ہو گیا جواس کو ہمیشہروش ر کہتے اور گھڑی بھر کے لئے بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔اور میر ے والد کے پاس بڑی زمین تھی اوروہ ایک روز اینے ایک مکان بنانے میں لگ گئے تو مجھ ہے کہا اے میرے بیارے جیئے آج میں اپنے اس مکان کے بنانے کے سبب سے اپنی زمین کی د کھیے بھال نہیں کرسکتاتم وہاں جاؤ اور اسے د کھی آؤ اور انہوں نے پچھالی با توں کا بھی مجھے تھم دیا جووہ وہاں جا ہے تھے۔ پھرانہوں نے مجھ سے کہا مجھے چھوڑ کرکہیں تم وہاں رہ نہ جانا کیوں کہ اگر جھے چھوڑ کرتم وہاں رک گئے تو جھے اپنی زمین ہے بھی زیادہ تنہاری فکر ہوجائے گی اور جھے سے میرے تمام کام چیٹرا دے گی انہوں نے کہا کہ جب میں ان کی زمین کو جانے کے لئے ٹکلا جس کی جانب انہوں نے مجھے روانہ کیا تھا۔ تو میرا گز رنصاریٰ کے کلیساؤں میں سے ایک کلیسا پر سے ہوا۔ میں نے اس میں ان کی نماز پڑھنے کی آ وازیں سنیں اور ہیں ان لوگوں کے حالات سے بالکل نا واقف تھا کیونکہ میرے والد مجھے اپنے گھر ہی میں بندر کھتے تتے جب میں نے ان کودیکھا تو ان کی نماز جھے بہت پسندآئی اوران کے کاموں کی جانب مجھ میں رغبت پیدا ہوئی میں نے کہااللہ کی شم اس دین سے جس میں ہم ہیں یہ بہتر ہے۔ پھر تو خدا کی

لے (جو) میں تی با جائے علی ہے۔(احم محمودی)۔ ع (الف) میں دین کالفظائیں ہے۔(احرمحودی)

قتم میں ان کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کے سورج ڈوب گیا اور اینے والد کی زمین کو نہ جا سکا بھر میں نے ان ے کہااس دین میں ملنے کے لئے مجھے کہاں جانا ہوگاانہوں نے کہاشام کو۔ پھر میں اپنے والد کے پاس لوٹ آیا جبکہ وہ میری تلاش میں لوگوں کوا دھرا دھر بھیج چکے ہتھے۔اور میں نے ان سے ان کے تمام کام حجیڑا دیئے پھر جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا بیٹا کہاں تھے کیا میں نے تم سے پہلے ہی سب پجے نہیں کہددیا تھا۔انہوں نے کہا کہ بیں نے کہا ابا جان میں پچھلوگوں کے پاس سے گذرا جواہیے کلیسا میں نماز پڑھ رہے تنے۔ مجھےان کی دین کی وہ باتیں جو میں نے دیکھیں بہت پہندآ ئیں۔اللہ کی قتم سورج ڈو بنے تک انہیں کے پاس رہاان کے والد نے کہا اے میرے پیارے جیٹے اس وین میں کوئی بہتری نہیں ہے تہارا اور تمبارے بزرگوں کا دین اس سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے والدے کہا ایسانہیں ہے اللہ کی متم بے شبہہ وہ ہمارے دین ہے بہتر ہے کہا کہ پھرتو وہ مجھے دھمکانے لگے اور میرے یا وَں میں بیزی ڈال دی اور گھر میں مجھے قید کر دیا اور میں نے نصاریٰ کی طرف کہلا بھیجا کہ جب تمہارے پاس شام ہے کوئی قافلہ آئے تو اس کی مجھےاطلاع وینا کہا کہ اس کے بعد ان کے پاس شام سے نصرانی تا جروں کا ایک قافلہ آپا انہوں نے اس کی مجھےاطلاع دی میں نے ان سے کہا کہ جب وہ اپنی ضرورتیں بوری کرلیں اورا پے شہروں کولوٹنا جا ہیں تو مجھے مطلع کرنا کہا پھر جب ان لوگوں نے اپنے شہروں کی جانب لوٹنے کا ارا وہ کیا تو ان لوگوں کے جانے کی مجھےاطلاع دی تو میں نے اپنے یا دَں کی بیڑیاں نکال پھینکیں اوران کے ساتھ نکل بھا گایہاں تک کہ شام پہنچا اور جب میں وہاں گیا تو بو حیما کہ اس دین والوں میں علم کے لحاظ ہے کون بہترین ہے انہوں نے کہا کہ کلیسا کا اسقف کہا کہ پھرتو ہیں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا جھے اس دین کی جا نب رغبت ہے میں جا ہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں اور تمہارے کلیسا میں تمہاری خدمت کروں۔اور تم سے پچھ سیکھ لوں۔اورتمہارے ساتھ نماز پڑھوں۔اس نے کہاا ندرآ ؤ۔ بیس اس کے ساتھ اندر کیا کہا کہ وہ مخص برا آ دمی تھالوگوں کوصد قوں کا تھم دیتاا ورانہیں اس کی رغبت دلاتا اور جب وہ لوگ اپنے یاس سے پچھے نہ پچھ جمع کر کے لاتے تو وہ اس کواپنی ذات کے لئے جمع کرر کھتا اور مسکینوں کو نہ دیتا یہاں تک کہ اس نے سات گھڑ ہے سونا جا ندی جمع کررکھا تھا کہ جب میں نے اس کواپیا کرتے دیکھا تو اس سے بخت نفرت کرنے لگا۔ پھروہ مرگیا۔ اور نصاریٰ اس کے دفن کرنے کے لئے اس کے پاس جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ بیتو برا آ دمی تھا۔ حمہیں صدقے کا تھم دیتا اور اس کی رغبت دلاتا تھا اور جب تم اس کے پاس صدقہ لاتے تو اس کواپنے لئے خزانے میں رکھ لیتا۔اورمسکینوں کواس میں سے پچھے نہ دیتا تھا۔ کہا تب تو وہ لوگ مجھے سے کہنے لیگے تجھے کواس کی کیا خبر کہا کہ میں نے ان ہے کہا کہ میں تمہیں اس کاخز اندیتا تا ہوں انہوں نے کہاا چھاتو و وخز اندہمیں بتاؤ۔

کہا کہ میں نے ان کواس خزانے کی جگہ بتلا دی انہوں نے اس میں سے ساتھ گھڑے سونے چا تھی سے کھرے ہوئے ان کھر وں کود کیولیا تو کہا کہ اللہ گاتھ ہم اس کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ کہا کہ پھر توانہوں نے اس کوسولی چڑ ھادیا اوراس پر پھر وں کی بارش کی ۔ اورا یک دوسر مے خص کو لائے۔ اوراس کواس کی جگہ مقر رکر دیا۔ راوی نے کہا کہ سلمان کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی ایسے مخص کو پانچوں وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ( لیعنی کسی فیر مسلم کو ) نہیں دیکھا جس کو میں نے اس سے بہتر اور اس سے بانچوں وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ( لیعنی کسی فیر مسلم کو ) نہیں دیکھا جس کو میں نے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ دیا ہے واقات کا پاند سمجھا ہو کہا کہ میں اس سے اس قد رمجت کرنے لگا کہ اس سے پہلے اس کی سیجت میں نے کسی سے نہیں کی ۔ کہا اس کی باند تھیں اس سے باس ایک زمانے تک رہا جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا اس کی کہا کہ بار سے کہا اس کی بات کا وہ تھی اس کے پاس ایک زمانے تک رہا جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا اس کہا اس کی کا وہ تھم آپ پڑچا جس کوتو دیکھ رہا ہے۔ اب تو بھے کس کے پاس دہنی وصیت کرتا ہے اور کونی بات کا اللہ تو اس نے کہا اس نے کہا اس میر سے بیار سے جٹے اللہ کی تم میں آج کس ایسے کی وصیت کرتا ہے اور کونی بات کا جھے تھم دیتا ہے اس نے کہا اس میر سے بیار سے جٹے اللہ کی تم میں آج کس ایسے کی وصیت کرتا ہے اور کونی بات کا رہ بیا ہوں جس پر میں تھا۔ لوگ تو چل ہے اور ( اب جورہ گئے ہیں ) انہوں نے اس کو بدل دیا اور جن کی ) ای عالم سے بر جس بر میں تھا۔ لوگ تھیں ہے جو موصل میں دہتا ہے اور وہ فلال ہے۔ اور وہ تھا ان میں سے اکثر کوچھوڑ دیا ہے۔ بجز ایک شخص کے جوموصل میں دہتا ہے اور وہ فلال ہے۔ اور وہ تھا اس بر ہے جس بر میں تھا۔ پر سے جس بر میں تھا۔ پر ایک شخص کے جوموصل میں دہتا ہے اور وہ فلال ہے۔

پھر جب وہ مرگیا اور آنکھوں ہے اوجہل ہوگیا تو جس موصل والے کے پاس پہنچا۔ اور اس ہے کہا اے فلال فلال شخص نے مرتے وقت جمھے وصیت کی ہے کہ جس تیرے پاس جاؤں اور اس نے جمھے جتایا ہے کہ تو بھی ای کا ہم خیال ہے۔ کہا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس رہو جس اس کے پاس رہ گیا تو جس نے اس کو اس کے ساتھی کا بہترین ہم خیال پایا وہ بھی پچھڑیا وہ ندر ہا کہ مرگیا جب اس کی موت قریب پینچی تو جس نے اس کے ساتھی کا بہترین ہم خیال پایا وہ بھی پچھڑیا وہ ندر ہا کہ مرگیا جب اس کی موت قریب پینچی تو جس نے اس سے کہا اے فلال فلال نے جمھے تیری طرف جانے اور تیرے پاس رہنے کی وصیت کی تا ہے تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ تھم آ پہنچا ہے۔ جس کو تو و کھے رہا ہے تو جمھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا تھم وہ تا ہے اس نے کہا اے میر ہے بیار ہے بیٹے اللہ کو تم جس کس الیے شخص کو نہیں جانا جو اس اس کی بھر جب اور وہ فلال ہے ای ہے جا کر طور پھر جب وہ مرگیا اور نظروں ہے جا کر طور پھر جب اور اس کے دوست نے جو تھم جمھے دیا تھا اس کی بھی اطلاع وی نے پاس پہنچا اور اپنے حالات اس ہے بیان کے اور اس کے دوست نے جو تھم جمھے دیا تھا اس کی بھی اطلاع وی نے آب س پہنچا اور اپنے حالات اس سے بیان کے اور اس کے دوست نے جو تھم جمھے دیا تھا اس کی بھی اطلاع وی نے آب س پہنچا اور اپنے حالات اس سے بیان کے پاس رہو۔ جس اس کے دوست نے جو تھم جمھے دیا تھا اس کی بھی اطلاع وی نے تو اس نے کہا میر بے پاس رہو۔ جس اس کے دوست نے جو تھم جمھے دیا تھا اس کی بھی اطلاع وی نے تو اس نے کہا میر بہترین شخص کے ساتھ در ہے لگا۔

الله کی تتم کیجھ دن ندر ہاتھا کہ اسے بھی موت آ گئے۔ جب اس کی موت قریب ہوئی تو میں نے کہا اے فلا ل فلا ل محض نے فلاں کے باس جانے کی مجھے وصیت کی تقی اور پھر فلاں نے تیرے باس جانے کی وصیت کی۔اب توجھے کس کے باس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس چیز کا تھکم دیتا ہے اس نے کہاا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ ک قتم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا مخص باتی رہا ہوجو ہمارا ہم خیال ہو کہ میں تجھے وہاں جانے کا تھم دوں بجز ایک محض کے جوروم کی سرز مین عمور میدیش رہتا ہے کہ وہی اس (وین) پر ہے جس پر ہم تھے۔ پس اگرتم جا ہوتو اس سے یاس جاؤ بے شک وہ ہمارا ہم خیال ہے پھر جب وہ مرکبا اور نظروں سے چھیا دیا گیا تو میں عمور بیروالے کے پاس پہنچا اوراینے واقعات کی اطلاع دی تو اس نے کہامیرے پاس رہ جامیں اس کے پاس رہ گیا جواہیے ساتھیوں کی ہدایت پر بہترین تخص اوران کا ہم خیال تھا۔ کہا کہ مجر میں کمانے دھانے لگا یہاں تک کہ میرے پاس بہت ی گائیں اور بکریاں ہو گئیں پھراس پر بھی تھم خداوندی آیا۔اور جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو ہیں نے اس سے کہا اے فلال میں فلال کے ساتھ تھا۔اس نے مجھے فلال کے پاس جانے کی وصیت کی۔ پھر فلال نے فلال کے پاس جانے کی دصیت کی پھرفلاں نے فلاں کے پاس اور پھرفلاں نے تیرے پاس خانے کی اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا تھم دیتا ہے۔اس نے کہاا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کی تئم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں ہے آج کی نے اس (دین) ہوج کی ہوجواس کا ساہوجس برہم تھے کہ میں تجھ کواس کے باس جانے کا تھم دول کیکن حالت بیہے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ جہنچا ہے اور وہ دین ابراہیم عَلَائِظَا پرمبعوث ہونے کو ہے وہ سرز مین عرب سے طاہر ہوگا۔اس کی ہجرت گاہ دو کا لے پھروں والی زمینوں کے درمیان ہوگی ان دونوں زمینوں کے درمیان تھجور کے پیڑ ہوں گے۔اس (نی) ہیں اسی علامتیں ہوں گی جوجیب نہ کیس گی وہ ہدید کھائے گا۔اورصدقہ نہ کھائے گا۔اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ۔اگر ان شہروں میں چینجنے کی تجھ میں طاقت ہوتو و ہاں جا۔کہا کہ پھروہ مخص بھی مرکبیا اور دفن کر دیا گیا اور میں عموریہ میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر جابار ہا۔ پھرمیرے یاس سے بن کلب کے چندتا جرگز رے تو میں نے ان سے کہا مجھے سرز مین عرب کی طرف سوار کرا کے لیے چلواور میں تم کو بیا پی گا کیں اور اپنی بکریاں دیدیتا ہو<del>ں انہوں</del> نے کہا ا<del>پنیا تو میں سنے</del> انہیں وہ سب چیزیں دے دیں اور انہوں نے مجھے اپنے م<del>ا کو سواری</del> پر شخالیا یہا<del>ں تک کہ جب وہ وادی</del> القریٰ کو پہنچے تو انہوں نے مجھ برظلم کیا اور غلام بنا کرایک یہودی کے ہاتھ مجھے چھے ڈالا۔ پس میں اس کے یاس رہتا تھااور میں نے نخلستان بھی دیکھا تو مجھےامید ہوگئی کہ بیدو بی شہر ہوگا جس کا بیان میرے دوس نے جھے ہے کیا تفالیکن اس بستی نے میرے دل میں اثر نہیں کیا۔ اور اسی ساات میں کہ میں اس کے پاس تفا

اس کا ایک بچپازا د بھائی جوبی قریظہ میں کا تھا مدینہ ہے اس کے پاس آیا اس نے جھے اس سے فریدلیا۔اور جھے مدیندلایا پس اللہ کی قسم جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا اپنے دوست کے بیان کے ہوئے صفات سے فورا پہچپان لیا۔اورو ہیں رہے لگا۔رسول اللہ فائی ہے اس کو دیکھا اپنے دوست کے بیان کے ہوئے مور میں نے اپنی غلامی کے دھندوں کے سبب سے آپ کا کوئی ذکر نہیں سنا باوجوداس کے کہ میں وہیں ( یعنی مدینہ میں ) تھا۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف ججرت فرمائی۔اللہ کی قسم میں اپنے ما لک کے فرمائی درخت پر اس کا پکھام کر ہم آپ نے مدینہ کی طرف ججرت فرمائی۔اللہ کی تم میں اپنے ما لک کے فرمائی آیا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے کہ وہ اس کے کہ وہ اس کے کہ وہ اس دقت قبامیں ایک شخص پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے فلاس نی قبیلے کو اللہ بر باد کرے اللہ کی تشم وہ اس وقت قبامیں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو ان کے پاس آج بی مکہ سے آیا ہے ان لوگوں کا دعویٰ سے کہ وہ نبی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قیلہ کا ال بن عذرة بن سعد بن زید بن لیث ابن اسود بن اسلم بن الحاف بن قضاعة کی بیٹی اوراوس وخزرج کی ماں تھی ۔ العمان بن بشیر انصار کی نے اوس وخزرج کی مدح میں کہا ہے۔

بھا لیڈل مِنْ اَوْلَادِ قَیْلَةَ لَمْ یَجِدُ عَلَیْهِمْ خَلِیْطٌ فِیْ مُنْحَالَطَةٍ عَتْبَا

وولوگ صفات حسنہ کے جامع سروار بیں قیلہ کی اولا دیس سے ہیں ۔ ان کا شریک کا ران کے ساتھ شرکت میں کوئی تا رامنی نیس یا تا۔

مَسَامِیْحُ آبْطَالٌ یُوَاحُوْنَ لِلنَّدَی یَرَوْنَ عَلَیْهِمْ فِعُلَ اَبَائِهِمْ نَجْبَا کشاده دل مشاہیر ہیں خاوت سے انہیں راحت ہوتی ہے۔ اپنے برزگوں کی خوبیوں کو اپنے لئے بھی لازی بجھتے ہیں۔

بید ونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قمادة الانصاری نے محمود بن لبید سے انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ سلمان نے کہا پھر جب میں نے بیسنا تو مجھ پر کیکی طاری ہونے گئی۔

ابن بشام نے کہا کہ العرواء کے معنی الرعدہ من البودوالا نتفاض بیں۔ سردی کی کپکی یا پھریری۔

لے (الف) میں الانصاری نہیں ہے۔ (احرمحودی)

ع (الف) ش الانصاري نيس ہے۔ (احرمحودي)۔

س (الغب) شالا نتقاض قاف ہے ہوغلطمعلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

فان كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء وكلاهما ممدود.

''اگراس کے ساتھ پسینہ بھی ہوتو وہ رحضاء لینی جاڑہ ہے۔اور بیدونوں لفظ بھی الف ممرودہ ہے ہیں''۔ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ میں اب اینے مالک پر گریزوں گا پھر میں تھجور کے درخت سے نیچ اتر ااور میں اس کے بچیاز او بھائی ہے کہنے نگاتم کیا کہتے تہوتو میر اما لک غصے ہوااور مجھے زور ہے ایک مکا مارا اور کہا تھے کیا کام اس لئے تو میں تیرے کام کی تکرانی کرتا رہتا ہوں۔انہوں نے کہا میں نے کہا کچے بھی نہیں میں نے صرف اس بات کی تقعد بی کرنی جا ہی کہ وہ کیا کہتا ہے۔انہوں نے کہا کہ میرے یاس کچھ ( سرمایی ) تعاجس کومیں نے اکھٹا کرر کھا تھا جب شام ہوئی تو وہ لے لیا اور اس کو لے کر رسول اللہ مُثَاثِقُ کے پاس کیا۔ اور آپ قباش تشریف فر ما تھے۔ میں آپ کے پاس اندر کیا اور آپ سے عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غریب ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں میرے پاس صدقے کی بیدذ راس چیز موجودتنی میں نے آپ لوگوں کو به نسبت دوسروں کے اس کا زیادہ مستحق سمجھا۔ كها كه بين نے وہ چيز آپ كے نز ديك كردى۔ تورسول الله مَثَالَةُ يَجْمُ نے اسے اسحاب سے فرمايا "كلوا" كماؤ اور آپ نے اپنا ہاتھ روک رکھا۔اوراس نہ کھایا۔کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا ہدایک (علامت) ہے۔ مجرآ پ کے پاس سے چلا گیا۔اور پھر پچے جمع کیا۔اور رسول الله طَالْتَظِیَّاتِید میل مکان فر ما کر مدین تشریف لا سچکے تھے۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور آپ ہے عرض کی میں نے آپ کودیکھا کہ آپ صدقہ تناول نہیں فرماتے میں اس لئے یہ ہرمیآ پ کے شایان شان حاضر ہے کہا کہ رسول الله فالفیز کمنے اس میں ہے کچھ تناول فرمایا اورا پنے محابہ کو تھم دیا تو آپ کے ساتھ انہوں نے بھی کھایا تو میں نے اپنے ول میں کہا یہ دو (علامتیں) ہوئیں پھر میں رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الل جنازے کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ مجھ پرمیری دو جاوری تھیں۔ اور آپ اپنے صحابیوں کے درمیان تشریف فرما تھے میں نے آپ کوسلام کیا اور چکر لگا کرآپ کی پشت مبارک کود کھنے گیا کہ کیا ہیں اس خاتم کو جس کا وصف میرے دوست نے مجھ سے بیان کیا تھا و مکھ سکتا ہوں (یانہیں )۔ جب رسول اللہ فالفیج کے دیکھا كه بين آپ كے كرد كھوم رہا ہوں تو آپ بجھ كئے كہ بين كى الي شئے كى تحقیق كررہا ہوں جس كا وصف جھ ے بیان کیا گیا ہے تو آپ نے اپنی پشت مبارک ہے جا در پنچ گرا دی میں نے مہر نبوت دیکھی اور اس کو پہچا ن

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ (احمد محمودی)۔ ع (الف) میں ماذاتقول ماذاتقو ل کرر ہے۔ (احمد محمودی)

مجی لیااورروئے ہوئے اس کو بوسہ دینے کے لئے اس پرگراتو رسول الله فالیجیم نے مایا'' تعول'' ہٹوتو میں ہٹ گیا۔ پھر آپ کے سامنے بیٹھا اور اے ابن عباس میں نے آپ سے اپنے واقعات اس طرح بیان کئے جس طرح (ابھی ابھی) تم سے بیان کئے ۔ تو رسول الله فالیجیم نے پیند فر مایا کہ بیرواقعات آپ کے اسحاب مجیم سنیں ۔ پھرسلمان کوان کی غلامی نے مصروف رکھا یہاں تک کہ بدروا صد (کی جنگیں) بھی ان سے چھوٹ شکیل ۔ سلمان نے کہا کہ پھر مجھ سے رسول الله فالیجیم نے فر مایا۔

" کا تب یا سلمان" اے سلمان مکا تبت کرلو (لیمنی اپنے مالک کو پھردے کرآ زادی حاصل کرلو) تو ہیں نے اپنے مالک سے چالیس اوقیے لاسونا) اور تین سو مجور کے درخت اس کے لئے گڑھوں ہیں نصب کر کے سرسبز کردیے کے معاوضے ہیں آ زادی تکھوائی۔ تو رسول الله متافیق نے اپنے اصحاب سے فر مایا کہ اپنے ہمائی کی امداد کرو۔ تو انہوں نے مجور کے درختوں سے امداد کی۔ کی شخص نے تمیں مجود کے پودوں سے کسی نے ہیں ہے کسی نے پندرہ سے کسی نے دس سے ہم شخص جتنے اس کے پاس تھے اس سے امداد کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے لئے تین سو مجود کے بودے اسکے ہو شمے تو رسول اللہ متافیق فر مایا:

إِذْهَبْ يَا سَلَّمَانُ فَفَقِّرْلَهَا ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَتِنِي ٱكُنْ آنَا آضَعُهَا بِيَدِي.

''سلمان جاؤ اور ان کے لئے گڑھے کھودواور جب (گڑھے کھودنے ہے) فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آؤ کہ بیل خودا ہے ہاتھوں ہے انہیں نصب کروں''۔

کہا کہ پھرتو میں نے گڑھے کھود ہے اور میر ہے ساتھیوں نے بھی میری امداد کی یہاں تک کہ جب میں فارغ ہوا تو آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کوا طلاع دی۔ تو رسول اللہ فاقیق میر ہے ساتھ اس مقام کی طرف تشریف لے چلے ہم کھجور کے پود ہے آپ کے پاس لاتے۔ اور رسول اللہ فاقیق آپ ہے ہاتھ ہے سلمان کی نصب فرماتے جاتے ہے یہاں تک کہ ہم فارغ ہو گئے۔ پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ ہی سلمان کی جان ہے اس میں ہے ایک پودا بھی نہیں سوکھا۔ پس میں نے کھجور کے درخت تو اس کے حوالے کر دیئے۔ باس میں نے مرفی کے انڈ سے کے برابرسونا اب صرف جھ پر مال باتی رہ گیا۔ پھر رسول اللہ فاقیق آپ کے پاس کسی کان سے مرفی کے انڈ سے کے برابرسونا بیش کیا گیا تھ آپ کیا گیا تھا ہے۔ اس مرفی کے انڈ سے کے برابرسونا بیش کیا گیا تھا ہے۔ نے فرمایا:

مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمَكَاتِبُ.

'' فاری مکاتب نے کیا کیا ( یعنی اس نے اپنی مکا تبت کا معاوضہ ادا کر دیایا نہیں )''۔

كهاكد ، پر جھے آپ كے پاس بلايا كيا آپ فرمايا:

خُذُ هٰذِهِ فَادِّهَا مِمَّا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ.

''اےسلمان بیلواور جوقرض تم پر ہےاس کے عوض میں بیددے دو''۔

کہا کہ میں نے کہایا رسول اللہ جوقرض مجھ پر ہے اس کے (لحاظ سے ) یہ کس شار میں ہوگا (لیعنی میرا قرض تو بہت زیادہ ہے اورا ہے تو اس ہے پچھ نسبت (ہی ) نہیں فر مایا :

خُذُهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيَوُّ ذِي بِهَا عَنْكَ.

'' بیالتولو۔اللہ ای کے ذریعے تہاری طرف ہے اوا کردے گا''۔

تو میں نے اس کو لیا۔اوراس کوانہیں تول دیااس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے (وہ پورا) چالیس اوقیے (تھا) ہیں میں نے ان کاحق پورا پورااوا کر دیا۔اورسلمان آزاد ہو گیا۔ پھر میں رسول اللہ نظافی کے ساتھ جنگ خندق میں آزاد ہوکر حاضر ہوااس کے بعد آپ کی ہمر کا بی میں کوئی جنگ مجھ سے نہ چھوٹی۔

ابن الخلّ نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی صبیب نے عبدالقیس میں کے ایک شخص سے اور اس نے سلمان سے روایت بیان کی کہ انہوں نے کہا جب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو قرض مجھ پر ہے اس کے (لحاظ سے) یہ سی شار میں ہوگا تو رسول اللہ مُنَافِقَةُ آنے اس کو لےلیا اورا پی زبان پراس کو الٹا پلٹا پھر فر مایا۔
خُدُهَا فَارْفِهِمْ مِنْهَا.

" بيلواوراس سےان كالپراحق اواكردو" \_

تومیں نے اس کو لے لیا اور اس سے ان کا پوراحق ادا کر دیا جو جالیس اوقیے تھا۔

ابن آخق نے کہا جھے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا جھے ہے ایسے خفس نے بیان کیا انہوں نے کہا جھے کو کیا جس کو میں جموٹا نہیں بچھتا اس نے عمر بن عبدالعزیز بن مروان سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جھے کو سلمان فاری نے روایت پنچی کہ انہوں نے جب رسول اللہ کا گھڑا کواپنے حالات کی خبر سائی تو بیہا کہ عمور بیا والے خص نے ان سے کہا کہ تم مرز مین شام کے فلاں مقام پر جاؤ دہاں دو جھاڑیوں کے درمیان ایک شخص ہے ہرسال اس جھاڑی سے ذکاتا ہے اور گزرتا ہوا اس جھاڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بیاریوں والے اس کے راستے میں آجاتے ہیں اور وہ جس کے لئے دعا کرتا ہے وہ شفایا تا ہے جس دین کی تم کو تلاش ہے اس کے راستے میں آجاتے ہیں اور وہ جس کے لئے دعا کرتا ہے وہ شفایا تا ہے جس دین کی تم کو تلاش ہے اس جا کہ وہ چھووہ تمہیں اس کے متعلق اطلاع دے گا۔سلمان نے کہا اپس میں فکلا یہاں تک میں اس جگہ آیا جس جگہ کا جمعے بیا دیا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بیاروں کو لے کروہاں جمع ہو گئے ہیں یہاں تک کہ وہ حگہ بیا دیا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بیاروں کو لے کروہاں جمع ہو گئے ہیں یہاں تک کہ وہ

اس رات ایک جھاڑی سے نگل کرگز رتے ہوئے دوسری جھاڑی کی طرف چلا ۔ لوگ اپ بیاروں کو لے کر

اس پر چھا گئے ۔ وہ جس کے لئے دعا کرتاوہ شفایا تا ۔ لوگوں نے اس کے پاس بینچنے ہیں جھے سے سبقت کی ۔

اس لئے ہیں اس تک نہ بینچ سکا ۔ حتیٰ کہ وہ اس جھاڑی ہیں چلا گیا ۔ جس ہیں وہ جانا چاہتا تھا ۔ صرف اس کا

موتڈ ھابا ہر تھا۔ کہا کہ ہیں نے اس کو پکڑلیا تو اس نے کہا یہ کون ہے اور چیڑی جانب متوجہ ہواتو ہیں نے کہا اللہ اس پر رحمت کرے جھے طریقہ حرم دالوں ہیں ہے آگاہ کے جئے ۔ اس نے کہا کہ آلی بات پوچھتے ہو جس کو آج کو کی نہیں پوچھتا ۔ حرم والوں ہیں ہے ایک نی اس وین پر مبعوث ہوگا جس کا زمانہ تم سے قریب ہوگیا ہے ۔ تم اس کے پاس جاؤ وہ تہہیں اس پر چلائے گا۔ کہا کہ پھر وہ خض اندر چلا گیا کہا کہ رسول اللہ کا کہا کہ رسول اللہ کا کہا کہ بیاں سے بیان کرسلمان سے فرمایا:

لَيْنُ كُنْتَ صَدَفْتَنِي يَا سَلْمَانُ لَقَدْ لَقِيْتَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ. "ا \_ سلمان! الرُتم نے جھ نے عیلی ابن مریم سے ملاقات کی "۔



## ان جا رشخصوں کا بیان جو بتوں کی پوجا مجھوڑ کر تلاش او یان میں اِدھراُ دھر چلے گئے

پہنچا تا ہے۔ لوگوا ہے اپنے لئے کوئی دین ڈھونڈو۔ کیونکہ اللہ کی تئم تم کسی سیح طریقے پر نہیں ہو ملکوں میں طریقہ صنیفیہ دین ابرا ہیم کی تلاش میں پھیل جاؤ۔ پس ورقہ بن نوفل نے تو نصرا نیت میں استحکام اختیار کیا۔ اور اور علاء سے علوم کہتیہ حاصل کرنے میں لگ گیا۔ یہاں تک کہ اہل کتاب کے علوم کا بڑا حصہ حاصل کرلیا۔ اور عبیداللہ بن جحش شک کی اس حالت پرجس پروہ تھا تائم رہا یہاں تک کہ اسلام اختیار کیا اور مسلمانوں کے ساتھ صبشہ کی جانب ایس حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ یوی ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی ساتھ صبشہ کی جانب ایس حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ یوی ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی متعمل سے الگ ہوگیا۔ اور و ہیں نصرانیت ہی کی حالت میں مرگیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن جمش جب نصرانی ہوگیا تو اس کے بعد جب رسول اللہ من الزبیر نے بیان کیا۔ انہوں سے گزرتا جو وہیں سرز مین حبشہ میں متھے۔ تو وہ اس سے کتے۔ 'فقعنا و صاصاتم''' ہم نے تو آئیس کھول دیں اور تم ابھی چوندھیائے ہوئے ہو''۔

یعنی ہم نے تو بینائی حاصل کرلی اورتم بینائی کوٹٹول رہے ہواوراب تک تم نے اس کوٹبیں دیکھا۔اور بیالفاظ اس لئے کہے گئے کہ کئے کا بچہ جب آئکھیں کھولنا چاہتا ہے تو وو دیکھنے کے لئے آئکھیں نیم باز کرتا ہے۔(اوراسی حرکت کوصاء صاء کہتے ہیں)اور فقح کے معنی فتح کے ہیں۔

این ایخی نے کہا کہ اس کے بعد اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابی سفیان ابن حرب کو اس کے بجائے رسول اللہ من اللہ عن ال

ا بن آئی نے کہااورعثمان بن الحویرث شاہ روم کے پاس چلا گیااورنصرا نیت اختیار کر لی اوراس کے یاس اس کی بڑی قدرومنزلت ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا عثمان بن الحوریث کی قیصر کے پاس (رہنے یا قدرومنزلت حاصل کرنے کے متعلق) ایک قصہ ہے جس کے بیان کرنے سے مجھے اس بات نے روک ویا جس کا ذکر میں نے جنگ فجار

کے بیان میں کردیا ہے۔

ابن آئی نے کہا اور زید بن عمرو بن نفیل نے تو قف کیا تھا۔ نہ یہودیت اختیار کی (اور) نہ نفرانیت۔انہوں نے اپنی قوم کے دین کو تپھوڑ دیا۔ بنوں مردازخون اوران ذبیحہ جانوروں سے علیحد گی اختیار کرر کھی تھی جو بنوں کے پاس ذرج کئے جاتے تھے۔اورلڑ کیوں کوزئدہ فن کرنے ہے روکتے تھے وہ کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں۔ان کی قوم نے ان سے تعلم کھلا مخالفت اس وجہ سے کی کہ وہ ان حالات کی عیب جوئی کرتے تھے جس حالت پران کی قوم تھی۔

ابن آخل نے کہا جھے ہے ہشام بن عمرونے انہوں نے والد ہے اور انہوں نے اپنی والدہ اساء بنت الی بکر البین ہوتا ہے کی بنت الی بکر البین ہوتا ہے کی ۔ انہوں نے کہا کہ بیس نے زید بن عمرو بن نفیل کو بہت بڑھا ہے کی حالت میں ویکھا ہے۔ اپنی پیٹے کو کعبہ کا سہارا دیئے ہوئے کہتے تھے اے گروہ قریش اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں زید بن عمروکی جان ہے۔ آئ میر ہواتم میں کا کوئی شخص دین ابرا جیم پرنہیں رہا ہے۔ پھروہ کہتے یا اللہ اکبر میں جانیا کہ کونسا طریقہ کتھے زیادہ پہندیدہ ہے تو اس طریقے کے موافق میں تیری پرسٹش کرتا۔ لیکن مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھرا بی بہتھیلیوں پر بجدہ کر ۔ آ

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا بیٹا سعید ابن زید بن عمر و بن نفیل اور عمر بن الخطاب جوان کے چھاڑا و بھائی تھے۔ دونوں نے رسول الله مُؤَافِّتُن ہے عرض کی کہ زید ابن عمر کے لئے آپ دعائے مغفرت فر ما تیں۔ تو آپ نے فر مایا:

نَعُمْ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ أُمَّةً وَّاحِدَةً .

" إل (اس كے لئے وعاكى جائے كى)"۔

۔ کیونکہ وہی ایک تو اچھی حالت پر (یا ایسی حالت میں جو اکیلا ایک امت کے برابر ہو) زندہ کیا جا بیگا۔ زید بن عمرو بن نفیل نے اپنی تو م کے دین کوچھوڑ نے اوراس دین کے ترک کرنے سے جو تکلیفیں ان کے ہاتھوں اٹھا کمیں اس کے متعلق کہتا ہے۔

میں نے لات اور عزی سب کو چھوڑ دیا۔ توت والا اور سنتقل مزاج مخص ایسا ہی کرتا ہے۔ فَلَا عُزَّى آدِيْنُ وَلَا ابْنَيْهَا وَلَا صَنَمَىٰ بَنِي عَمْرٍو آزُوْرُ پس میں ندعزیٰ کی بوجا کرتا ہوں نداس کی دونوں بیٹیوں کی اور ندمیں بن عمر و کے دونوں بنوں ک زیارت کرتا ہوں۔

وَلَا غَنُمَا آدِيْنٌ وَكَانَ رَبًّا لَنَا فِي الدُّهُمِ اِذْجِلْمِي يَسِيْرُ اورنت من (نامی بت) کی بوجا کرتا ہوں جواس زمانے میں ہمارا پروردگار (سمجما جاتا) تھا جبکہ ميري عقل كم تقى -

عَجِبْتُ وَفِي اللَّيَالِي مُعْجَبَاتُ وَفِي الْآيَّامِ يَعْرِفُهَا الْبَصِيْر مجھے تعجب ہوا۔اور دیکھوتو دن رات میں بہت ی جیرت انگیز چیز ل ہیں جن کوآ تکھوالا ہی پہچا تا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْنَى رِجَالًا كَثِيْرًا كَانَ شَأْنَهُمُ الْفُجُورُ كەللەنتوالى نے بہت سے ایسے لوگوں كوفتا كر ڈالا جن كى حالت سرتا يا نا فر مانى تھى ۔ وَ اَبْقَى آخَرِيْنَ بِبَرٌّ قَوْمٍ فَيَرْبِلُ مِنْهُمُ الطِّفُلُ الصَّغِيْر اور دوسرے بہتوں کو بعضوں کو نیکی کے سبب سے باتی رکھا کہان میں کے چھوٹے جھوٹے بیچ نشو ونما ماتے اور تعدا دیس بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

وَبَيْنَا الْمَرْءُ يَغْتُر ثَابَ يَوْمَا كَمَا يَتَرَوَّحُ الْغُصْنُ الْمَطِيْرُ اورایے حال میں کہ آ دی تفوکریں کھاتا پھرتا ہے کسی دن اس کی حالت ایسی درست ہوجاتی ہے جیسے بارش ہے سرسبر وشادا بنہیں۔

وَلَكِنْ اَغْبُدُ الرَّحْمَانَ رَبِّي لِيَغْفِرَ ذَنْبِيَ الرَّبُّ الْغَفُورُ کیکن میں تواینے بروردگا رزمن کی عبادت کرتا ہوں تا کہ میرا ڈھا تک لینے والا بروردگار میرے مناه کوڈ ھا تک لے۔

فَتَقُوى اللَّهِ رَبُّكُمُ احْفَظُوْهَا مَتَى مَا تَحْفَظُو هَالَا تَبُوْرُ پس اے لوگوتم اپنے ہرورد گار کے تقوے کی حفاظت کرو جب تم اس کی حفاظت کرو گے تو رائےگاں ندجائے گا۔

لے (الف) میں یفتو نین اس حال میں کے آ دی ست و کالل ہوتا ہے چر درست ہوجاتا ہے اگر اس مصرع میں ثاب کے بجائے تاب تائے مٹنا ۃ فوقانیہ سے ہوتا تو معنی زیادہ بہتر ہوجائے۔ (احمرمحودی)

تری الاَبْرَارَ دَارُ هُمْ جِنَان وَلِلْكُفَّادِ حَامِيَةٌ سَعِيْرُ الْوَدَ كَلِهِ لِكُفَّادِ حَامِيَةٌ سَعِيْرُ الوَدَ كَلِهِ لِكُلُّ كَالِهُ وَلَ كَالْمُ فَالِهُ وَلَ كَالْمُونَ وَ الْمُلُودُ وَلَا لَكُلُّوا مَا تَضِيْقُ بِهِ الصَّدُورُ وَخِرْیُ فِي الْصَّدُورُ اللهِ الصَّدُورُ اللهِ السَّدُورُ اللهِ السَّدُورُ اللهِ اللهَّدُورُ اللهِ اللهَّدُورُ اللهِ اللهَّدُورُ اللهِ اللهَّدُورُ اللهِ اللهَّدُورُ اللهِ اللهَّدُورُ عَلَى اللهِ اللهَّدُورُ اللهِ اللهُ ال

اورزید بن عمرو بن نغیل نے میابیات کے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت کی میہ بیٹیں اس کے قصیدے کی ہیں۔ بجز پہلی دو بیٹوں اور یا نچویں بیت اور آخری بیت کے دوسرے مصرع کے کیونکہ اس کی روایت ابن آئی کے علاوہ دوسروں سے (کی ملی) ہے۔

إِلَى اللهِ الْهُدِى مِدْحَتِى وَتَنَائِياً وَقَوْلًا رَصِيْنًا لَاينِى الدَّهُوَبَافِياً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اِلَى الْمَلِكِ الْاَعْلَى الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ اللهِ وَلَا رَبُّ يَكُونُ مُدَانِيًا اللهِ وَلَا رَبُّ يَكُونُ مُدَانِيًا اس شہنشاہ اعظم كى جناب مِن جس كے اور كوئى معبود نبيس ہے۔ اور ندكوئى ايبارب ہے جواس كے قريب قريب يعنى اس كى مفتيں ركھنے والا ہو۔

اَلَا اللّٰهِ الْلِانْسَانُ إِبَّاكَ وَالرَّدَى فَإِنَّكَ لَا تُخْفِي مِنَ اللّٰهِ خَافِيًا خَرِ دَارا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حَنَانَيْكَ إِنَّ الْبِعِنَّ كَانَتُ رَجَاءً هُمُ وَانْتَ اللِّهِي رَبَّنَا وَرَجَائِياً اللهِي رَبَّنَا وَرَجَائِياً اللهِي اللّهِي رَبَّنَا وَرَجَائِياً اللهِي اللّهِي وَاللّهِي اللّهِي وَمَن اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رَضِيتُ بِكَ اللَّهُمَّ رَبًّا فَلَنْ اُرَى اَدِيْنُ اِللَّهَا غَيْرَكَ اللَّهُ ثَانِيًّا

یا اللہ میں تیری ر بو بیت ہے راضی ہول۔ تیرے سواکسی دوسرے معبودکو برستش کے لاکق بھی نہ ستجمول گا۔

وَٱنْتَ الَّذِي مِنْ فَضُلٍّ مَنَّ وَّ رَحْمَةٍ لِهِ لَكُنْتَ الَّذِي مُوْسَلَى رَسُولًا مُنَادِيًّا تو ہی وہ ذات ہے جس نے (اپنے) بے انتہا احسان ومہر بانی ہے موی طلط کی جانب (رشد و ہدایت کی ) منا دی کرنے والے پیامبر (عامل وحی فرشتہ ) کو بھیجا۔

فَقُلْتُ لَهُ يَا اذْهَبُ وَهَرُوْنَ فَادْعُوا الَّهِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًّا اورتونے ان سے کہا کہ اے مویٰ تم ہارون کوساتھ لے کرجاؤ اور اس فرعون کو جوسر کش ہاللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّنُتَ هَذِهِ بِلاَوْتِدِحَتَّى اطْمَآنَتْ كَمَاهِيَا اورتم دونوں اس سے دریا فٹ کرو کہ کیا تو نے اس ( زمین ) کو بغیر کی شیخ کے قائم رکھا کہوہ اس حالت پر برقر ارہوگئی جیسی کہ وہ ( ابتمہیں نظر آ رہی ) ہے۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ رَفَّعْتَ هَذِهِ إِلَّا عَمَدٍ آرُفِقُ إِذًا بِكَ بَانِيَا اورتم دونوں اس سے پوچھو کہ کیا تونے اس (آسان) کو بے تھمبوں کے او نیجا کر دیا ہے۔ (اگر ایبای ہے) تو تو بڑا تا زک کار مگر ہے۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّيْتَ وَسُطَهَا مَنِيْرًا إِذَا مَا جَنَّتُهَاالَّيلُ هَادِيا اوراس ہے سوال کرو کہ کیا تونے اس (آسان) کے نیج میں روش (جاند) بنایا ہے کہ جب اس بررات جیما جاتی ہے تو وہ رہنمائی کرتا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدُوةً فَيَصْبِحَ مَا مَسِّتْ مِنَ الْأَرْضِ ضَاحِيَا اوراس سے کہو کہ جس سورے اس آفاب کو کون بھیجتا ہے جس سے زمین کے جس حصے تک روشن پہنچی ہے دہ روشن ہوجا تا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُنْبِتُ الْحَبِّ فِي التَّراى فَيُصْبِحَ مِنْهُ الْبَقْلُ يَهْتَزُّ رَابيًا اوراس سے کبودانے کو کیلی مٹی بیس کون اگاتا ہے کہ اس سے ساگ یات لہلہاتی ہوئی اجرآتی

﴾-وَيُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُوُّوْسِهِ وَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِّمَنْ كَانَ وَاعِيَا اوران تركار يوں ميں سے ان كے سرول يراس كے جنج نكل آتے ہيں۔ غور كرنے والے كے لئے ان چیز وں میں (ہزاروں ) نشانیاں ہیں۔

وَ اَنْتَ بِفَضْلٍ مِّنْكَ نَجَبْتَ يُونْسًا وَقَدْ بَاتَ فِي اَضْعَافِ حُوْتٍ لَيَالِيَا اورتونَ بَي اَضْعَافِ حُوْتٍ لَيَالِيَا اورتونَ بَي اِنْ مِه بِانْ سے يونس عَلِيْكَ كو بچاليا حالا نكدانهوں نے چھلی كے (پيد ميں) بہت سے يردوں كے اندركي را تيں بسركيں۔

وَإِنِّى لَوْ سَخَبْتُ بِأُسْمِكِ رَبَّنَا لَا كُو إِلَّا مَا غَفَرْتَ خَطَائِياً اے ہارے پروردگاراگر چہیں نے تیرے نام کی تیج کی (تیری عبادت کرتارہا)۔ گربہت ہی خطاکار ہوں۔ (جھے اپنے اعمال کے لحاظ ہے بخشش کی امیر نہیں) گریے کہ تو (اپنے فضل و کرم ہے) بخش دے۔

فَوَّبُ الْعِبَادِ الَتِي سَيْبًا وَرَحْمَةً عَلَى وَبَادِكَ فِي نَبِّى وَمَالِيَا اے بندول کے پالنے والے جھے پر رحمت کا مینہ برسااور میرے اولا داور میرے مال میں برکت دے۔

اورزید بن عمرونے اپنی عورت صغیر بنت الحضری پر غصر ہوتے ہوئے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحضر می کا نام عبداللہ بن عباد بن اکبر انھا جو بی صدف میں کا ایک شخص تھا اور الصدف کا نام عمرو بن ما لک تھا جو بی السکون بن اشر س بن کندی میں کا ایک شخص تھا کہا جاتا ہے کہ کندہ بن نور بن مرتبع بن عفیر بن عدی بن الحارث بن المرۃ بن ادو بن زید بن مہسع بن عمرو بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مرتبع بن ما لک بن زید بن کہلان بن سبا۔

ابن المحق نے کہا کہ زید بن عمر نے مکہ سے نکل جانے کا (اس لئے) اراوہ کرلیا تھا۔ کہ طریقہ حقیقیہ وین ابراہیم منافیق کے طلب جس مسافروں کی طرح محمومتار ہے۔اورصغیہ بنت الحضر میہ کی بیرحالت تھی کہ جب اس کو دیکھتی کہ سفر کرنے کا اراوہ کر چکا ہے اور نکلنے کے لئے تیار ہو گیا ہے تو الحظاب بن نفیل کواس کی اطلاع کر دیتی ۔اورالحظاب بن نفیل اس کا چھا بھی تھا اور مادری بھائی بھی۔ اپنی قوم کے دین کوچھوڑنے پروہ اسے ہمیشہ آنا ڈاکر تا اورالحظاب نے صفیہ کواس کے جیجے لگا دیا تھا اور کہ دیا تھا کہ جب تو اسے اس کا م کا اراوہ کرتے و کیمے تو جھے اس کی اطلاع کر دیا کر ۔تو اس وقت زید بن عمرونے یہ بیتیں کہیں۔

ا (بن و) میں بن اکبرئیں ہے۔ (احمی محمودی) ع (الف) میں نیس ہے۔ (احمد محمودی) لَا تَحْبِيسِنِنَى فِي الْهُوَا نِ صَفِي مَا دَاْبِي وَدَابُهُ وَالَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ و

دُعُمُوْصُ اَبُوابِ الْمُلُو كِ وَجَائِبٌ لِلْعَرْقِ الْابُدُ میں بادشاہوں کے دروازوں کا کیڑا ہوں اور وسیج میدانوں کی مسافت طے کرنے والی اونٹنیاں موجود ہیں۔

قَطَّاعَ اَسْبَابٍ تَلِيلُ بِعَيْرِ اَفْرَانِ صِعَابُهُ میں راستوں کا ایباقطع کرنے والا ہوں کہ دشوارگز ارراہیں بھی بغیر کی ساتھی کے (میرے لئے) آنان ہوجاتی ہیں۔

وَإِنَّمَا اَخَذَ الْهُوَا نِ الْعَيْرَ إِذُ يُوْهَى إِهَابُهُ اللهُوَا نِ الْعَيْرَ إِذُ يُوْهَى إِهَابُهُ اللهُ وَالرَدِيَ بِهِ اللهُ ا

وَآخِي ابْنُ ابْنُ الْمِنْ لُمَّ عَمِّ عَمِّ مَٰ لَا يُوَالِينِنَى خِطَابُهُ اس كى بات مجھ سے موافقت نيس كرتى حالا نكه وہ ميرى ماں كا بيٹا (مادرى بھائى) بھى ہے اور مير ا مجيا بھى ۔

وَإِذَا يُعَاتِبُنِي بِسُو بِ فَلْتُ اعْيَانِي جَوَابُهُ اور جب وہ بری طرح مجھ پرغمہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے جواب نے مجھے عاجز کر دیا ہے یعنی میں اس کا جواب نہیں دیتا۔

وَلَوْ ا شَاءِ لقلت ما عندى مفاتحه وبابه اور اگر میں چاہوں تے جس کی تنجیاں اور اگر میں چاہوں تو (اس کے جواب میں) ایس ایس با تیس کہوں کے جس کی تنجیاں اور درواز ہے میرے (بی) یاس ہیں بینی ان باتوں تک کسی کی بھی رسائی نہیں۔

ابن ایخل نے کہا۔ زید بن عمرو بن تغیل کے بعض کھر والوں سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ زید جب مجد کے اندر کعبۃ کے سامنے جاتا تو کہتا۔

لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا ورِقَاعُدْتُ بِمَا عاذبه ابراهيم مستقبل الكعبة.

" بجز وانکسار کے ساتھ حاضری غلامانہ ذلت کے ساتھ حاضری واقعی تیرے ہی دریاری حاضری ہے میں اس ذات کی پناہ کا طالب ہوں جس کی پناہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ابراہیم نے طلب کی تحى"- اوروه كمراجوا كبدر باتعا-

اَنْفِي لَكَ اللَّهُمَّ عَانِ رَاغِمُ مَهْمَا تُجَشِّمْنِي فَايْنِي جَاشِمُ یا اللہ میری ناک تیرے لئے ذات کے ساتھ مٹی کورگڑ رہی ہے۔ ( میں تیرے سامنے سر بسجد ہ موں) جو جو تکلیفیں تو مجھ پر ڈالے میں ان کو برداشت کرنے کے لئے آ مادہ ہوں۔

الْبِرَّأُ بِهِي لَا الْخَالَ لَيْسَ مَهَجِرٍّ كَمِنِ قال میں نیکی کا طلب گار ہوں تکبر کانہیں۔وطن کا چپوڑنے والا دو پہریس آ رام سے سونے والے کا سائیس۔

این ہشام نے کہا کہ بعض نے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

الْبِرِ ابقَى لَا الْخَالَ لَيْسَ مُهَجِّرٌ كَمَنُ قَالَ مِس نَبْلِي كو مِا قَي ر<u> كعن</u>ے والا ہوں تكبر كونبيں ا<sup>لخ</sup>

كها (ابن بشام ن ) كمالقا ظان مستقبل الكعبة "كعبرى جانب منهكيا بوا" كى روايت بعض الل علم نے کی ہے۔

ابن الحق نے کہا۔ زید بن عمرو بن نغیل نے (پیمی) کہا ہے۔

وَٱسْلَمْتُ وَجُهِي لِمَنْ ٱسْلَمَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْوًا ثِقَالًا یں نے اپنی گردن اس ذات کے آگے جھکادی جس کے آگے بھاری چٹانوں کوا تھانے والی ز بین نے سرخم کیا۔

دَحَاهَا فَلَمَّا رَآهَا اسْتَوَتْ عَلَى الْمَاءِ ٱرْسِيَ عَلَيْهَا الْجِبَالَا اس نے اس زمین کو بچھا دیا اور جب دیکھا کہ وہ یانی پرٹھیک طور پر استوار ہو گئی تو اس نے اس پر يها ژوں كے تقر ڈال ديئے۔

لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْيًازَ لَالَا وَٱسْلَمْتُ وَجُهِي لِمَنْ ٱسْلَمَتُ میں نے اس ذات کے آگے اپنا سر جھکا دیا جس کے آگے صاف میٹھا پانی اٹھانے والے با دلوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔

اِذَاهِی سِیْفَتْ اِلٰی بَلْدَةٍ اَطَاعَتْ فَصَبَّتْ عَلَیْهَا سِجَالًا جب وہ (بادل) کی سرز مین کی طرف ہا کے گئے تو انہوں نے اطاعت کی اور اس پر (ان گئت) ڈول انڈیل دیے۔

النظاب نے زیدکو بہت تکنیف دی یہاں تک کدان کو مکہ کی سطح مرتفع کی جانب شہر بدر کر دیاوہ مکہ کے مقابل حراثیں اثر پڑے اور خطاب نے ان کے پیچھے قریش کے نو جوانوں اور جاہلوں کو لگا دیا۔ اور ان سے کہد دیا کہ اس کو مکہ میں داخل ہونے نہ دو۔ پس وہ مکہ میں چوری چھپے کے سوا داخل نہ ہوتے اور جب ان میں سے کسی کواس کی خبر ہوتی تو وہ النظاب کو خبر کر دیتے اور وہ سب ل کر انہیں وہاں سے نکال دیتے اور انہیں تکلیفیں پہنچاتے کہ کہیں وہ ان کا دین نہ بگاڑ دیں اور کہیں ان میں سے کوئی الگ ہوکر ان کا پیرو نہ ہوجائے۔ کو جہائے کہ کہیں وہ ان کر تے ہوئے اپنی تو م کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کی حرمت کا یاس نہیں کیا تھا انہوں نے کہا۔

لَاهُمَّ إِنِّيُ مُحْرِمٌ لَا حِلَّهُ وَإِنَّ بَيْتِي أَوْسَطَ الْمَحِلَّهُ عِنْدَ الطَّفَا لِيْسَ بِذِي مَضَلَّة

یا اللہ میں حرم کوحرم سیجھنے والا ہوں اس کی حرمت تو ڑنے والانہیں ہوں میرا گھر محلّہ کہ چے میں صفا کے پاس ہے۔ کے پاس ہے۔ گراہ کن مقام نہیں ہے۔

پھر وہ دین ابراہیم علیہ السلام لکی تاش میں نکل کھڑے ہوئے رہبان احبار' علاء اور نصاری کے مشامخوں سے پوچھتے ہوئے موصل اور الجزیرہ تک پہنچ گئے۔ پھر آ کرشام کے تمام مقاموں میں ووڑ دھوپ کی یہاں تک کہ سرز مین بلقاء کے مقام میقعہ میں ایک راہب کے پاس پنچے۔ جس کے پاس ان کے وعوے کی یہاں تک کہ سرز مین بلقاء کے مقام میقعہ میں ایک راہب کے پاس پنچے۔ جس کے پاس ان کے وعوے کے لحاظ سے نصر انیوں کا انتہائی علم تھا۔ اس سے انہوں نے ابراہیم وین کے طریقہ حنفیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہاتم ایسے دین کی تاش میں ہوجس پر چلانے والائم کو آج کل کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن ایک نی کا زمانہ قریب آچکا ہے جس کا ظہور تمہارے انہیں شہروں میں ہوگا جن سے تم نکل آئے ہو۔ وہ دین ابراہیم صنیفیہ پر مبعوث ہوگا۔ لیکن آئے انہیں شہروں میں جا بسو۔ کیونکہ وہ اب مبعوث ہونے کو ہے۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔

اور وہ یہودیت اور نصرانیت کا اندازہ تو کر بی چکے تھے۔اوران میں سے کوئی بھی انہیں پہند نہ آیا تفا۔اس لئے وہ وہاں سے فورا کمہ کے اراد ہے سے نگلے۔ جب اس راہب نے ان سے مذکورہ با تیں کیں۔ اور جب وہ بی خم کی بستیوں میں پہنچے تو ان لوگوں نے حملہ کر کے انہیں قبل کر ڈالا ورفتہ بن نوفل بن اسد نے ان کا مرشیہ کہا۔

ر شدُت و آنْعَمْت ابْنَ عَمْرٍ و وَإِنَّمَا تَجَنَّبَتَ تَنُوْرًا مِنَ النَّارِ حَامِيًا اللهِ عَمْرِ و وَإِنَّمَا لَا تَجَنَّبَتَ تَنُوْرًا مِنَ النَّارِ حَامِيًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بِدِینِنْ رَبَّا لَیْسَ رَبُّ تَحِینَٰلِم وَتَرَکِکَ اَوْفَانَ الطَّوَاغِی تَحَمَاهِیَا تیرے اس پروروگارکا دین اختیار کرنے کے سبب ہے جس کا کوئی مثل نہیں ٔ اور سرکشوں کی مورتوں کوان کی ای (فلیل) حالت پرچھوڑ دینے کے سبب ہے جس حالت میں کہ وہ تھیں ' تو نے جات یائی۔

وَ إِذْرَاكِكَ اللِّيْنَ الَّذِي قَدْ طَلَبْتَهُ وَلَمْ تَكُ عَنْ تَوْجِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيًا جَلَ كَالُونَ عَلَ عَنْ تَوْجِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيًا جَلَ كَالُونِ إِلَيْ كَسِب الداراس سبب الدي كاتوجيد كوجو لنه والله ناتها -

فَاصْبَحْتَ فِی دَارِ کَرِیْمِ مُقَامُهَا تُعَلِّلُ فِیْهَا بِالْکُوامَةِ لَاهِیَا پِسَوَالِیَ مِیْ اَلْکُوامَةِ لَاهِیَا پِسَوَالِیے کُمر مِس جَا پَنِیَا جَالِ کَار بِنَاعِزت ہے۔ جبال اعزاز کے ساتھ تمام چیزوں ہے بے فکر ہوکر (اپنی کوششوں کا) کھل یا تارہے گا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) مہلی دو بیتیں امیہ بن ابی الصلت کے قصیدے میں بھی روایت کی گئی ہیں۔ آخر کی ہیت بھی اس کے قصیدے کی ہے اور او ٹان القواغی جس ہیت میں ہے اس کی روایت ابن آخق سے نہیں بلکہ دوسروں سے ہے۔



## المجيل ميں رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ كَا اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ كَا اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْمُ كَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْ

این آخل نے کہا کہ جمعے جو خریں معلوم ہوئی ہیں ان بی سے بی خبر بھی ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے انجیل میں اہل آخیل کے رسول الله مُلَا اللهٰ کے ان کے لئے رسول الله مُلَا اللهٰ کی طرف سے نازل شدہ بی عیسیٰ بیان فر مائی ہے جس کو تحسیس حواری نے ان کے لئے انجیل لکھتے وقت رسول الله مُلَا اللهٰ انجیل سے بی عبد لکھا ہے کہ آپ نے فر مایا جس نے جمعے ہے وشمنی کی اس نے بین مریم علیہ السلام کا اہل انجیل سے بی عبد لکھا ہے کہ آپ نے فر مایا جس نے جمعے ہے وشمنی کی اس نے پودردگار سے وشمنی کی ۔ اوراگر ہیں ان کے سامنے السے کام نہ کرتا جو جمعے سے پہلے کسی نے نہیں کئے ۔ تو ان کی پودردگار نے وقت کی ۔ اوراگر ہیں ان کے سامنے السے کام نہ کرتا جو جمعے سے پہلے کسی نے نہیں کئے ۔ تو ان کی پودردگار نہی کے خطانہ ہوتی لیکن وہ آتی سے اتر انے لگے ہیں ۔ اورانہوں نے بجھلیا ہے کہ وہ جمعے پراور پروردگار پر بھی غلبہ حاصل کر لیس کے ۔ لیکن وہ بات جو ناموں (الہٰ ہی) ہیں ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے کہ انہوں نے جمعے سے نہیں کیا ۔ پس کا شرخیاری طرف (اینی) پاکٹروس (مرجہ ک) ربو بیت سے بیسے گا۔ یہ وہ ہوگا جو رب کے پاس سے لکلا اور میرا گواہ ہے اور تم بھی (میر ہے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔ ہیں نے تم سے بیات کہددی ہے کہ شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تہمیں شکایت سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔ ہیں نے تم سے بیات کہددی ہے کہ شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تہمیں شکایت سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔ ہیں نے تم سے بیات کہددی ہے کہ تم شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تہمیں شکایت سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔ ہیں نے تم سے بیات کہددی ہے کہ تم شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تہمیں شکایت

اور مخمن سریانی زبان میں مجمد (کا ہم معنی) ہے اور رومی زبان میں بر تعلیطس کے تاہیخ ہے۔

(اس عہد کا ذکر جواللہ عزوج ل نے اپنے رسول کے متعلق تمام انبیاعلیم السلام اجمعین ہے لیا)۔

(زہری نے) کہا کہ ابو محم عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ بکائی نے محمہ بن اکتی مطلبی سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ مکا ہوئے ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو عالم کے لئے رحمت اور تمام لوگوں کے لئے بشارت وینے والا بنا کرمبعوث فر مایا اور اللہ جارک و تعالی نے ہر بی سے جس کو آپ سے پہلے مبعوث فر مایا ۔ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے اور آپ کے خالفوں کے مقابل آپ کی امداد کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ اور ان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ ان پر جولوگ کے بیان لائمیں اور ان کی تصدیق کریں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائمیں اور ان کی تصدیق کریں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائمیں اور ان کی تصدیق کریں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں

لے (الف) بش تیں ہے۔(احد محمودی)۔

ع (بج و) میں روح القدس ہے اور الف میں روح القسط ہے بینی انصاف کی روح ۔ (احم محمودی) سع خط کشید والفاظ (الف) میں نیس ہیں ۔ (احم محمودی)۔

ان يرجون تفاانهول في منهاديا الله تعالى محمظ الله المحمد الماتا عند ما تاب

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيْنَ لَهَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِهَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ قَالَ آ أَقْرَرْتُمْ وَ آخَذُتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِى (أَي ثِعْلَ مَا حَمَلْتُمْ مِنْ عَهْدِيْ) قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

"اس وقت کو یا دکرو) جب الله نے انبیا سے پکا وعدہ لیا (اوران الفاظ بین تھم دیا کہ اے نبیو)
میں نے تم کو جو کتاب و حکمت دی ہے (تو اس کا مقتضی ہے ہے کہ) پھر تمہارے یاس کوئی رسول
اس چیز کی تقد لیق کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے آئے تو تم ضروراس پر ایمان لاؤ گے۔ اور
ضروراس کی مدوکر و گے۔ پھر فر مایا کیا تم نے اس کو تسلیم کیا اور میرا عہد (یا میرے عہد کا بار
اٹھایا) قبول کرلیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تسلیم کیا۔ فر مایا تو گواہ رہواور بیس بھی تمہارے ساتھ
گواہوں میں سے ہوں'۔

غرض الله تعالیٰ نے تمام نبیوں ہے آپ کی تقید لیں اور آپ کے مخالفوں کے مقابلے ہیں آپ کی امدا د کا عہد لیا اور انہوں نے اس عہد کو ان لوگوں تک پہنچا دیا جو ان دونوں کتاب والوں (لیعنی اہل انجیل اور اہل تو ریت) میں سے ان انہیا پر ایمان لائے اور ان کی تقید لیں کی تقی ۔

## ان سیج خوابوں کابیان جس سے نبی مَنَالِیْنِا کی نبوت کی ابتدا ہوئی

ابن آخل نے کہا کہ زہری نے عروۃ بن زبیر کی روایت کا ذکر کیا ہے جس کو انہوں نے عاکشہ شیکھ نظام نے سے رسول اللہ علی نظام الموسین نے ان سے بیان کیا کہ پہلی چیز جس سے رسول اللہ علی نظام الموسین نے ان سے بیان کیا کہ پہلی چیز جس سے رسول اللہ علی نظام اللہ علی ایندوں کی ابتدا کی گئی وہ سے خواب تھے۔ جب اللہ تعالی نے آپ کی بزرگ (کا اظہار) اور آپ کے ذرسیع بندوں پر رحمت نازل کرنی چائی تورسول اللہ علی اللہ علی جوخواب دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح ظاہر ہوتے ام الموسین نے کہا کہ اللہ تعالی نے تنہائی آپ کے لئے محبوب بنا دی تھی اور کوئی چیز آپ کو تنہائی شن رہنے سے زیادہ پسندیدہ ندر ہی تھی۔

### يغفرون اور درختون كانبي مَثَاثِينَا كَا كُوسلام كرنا

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے عبد الملک بن عبد الله بن الى سفيان ابن العلاء بن جارية الثقفى نے جو

خوب یا در کھنے والے تے 'بعض اہل علم ہے روایت کی رسول اللّه طَالُتُو اور واو ہوں کے اندر پہنچ جاتے اور چلے جاتے اور چلے جاتے اور کھی گھاٹیوں اور واو ہوں کے اندر پہنچ جاتے اور جس پھر اور دو و ہوں کے اندر پہنچ جاتے اور جس پھر اور دو دوت کے پاس ہے آپ گذرتے وہ اسلام علیک یا رسول اللّه کہتا۔ راوی نے کہا کہ رسول الله کہتے والے باکن میں اور پیچھے توجہ فر ماتے۔ درختوں اور پھر وں کے سواکسی کو ندو کھتے (غرض اس حالت پر آپ ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک الله تعالی نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے جس بمقام حراء جریل آپ ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک الله تعالی نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے جس بمقام حراء جریل آپ ۔ اور الله تعالی کے پاس ہے آپ کے اعز از واکرام کی وہ عظمت وہ شان والی چیز لائے جس کوسب جانتے ہیں۔

# جرئيل مَلِلِ عَلَيْكَ اللَّهُ كَ آنِ كَى ابتدا

ا بن ایخی نے کہا کہ ابوطالب کہتے ہیں۔

وَلَوْدِوَ مَنْ أَرْسَلَى ثَبِيْرًا مَكَانَةً وَرَاقٍ لِيَرْفَى فِي حِوَاءٍ وَنَاذِلِ
اورجبل ثوركى (پناه ليتا مون) اوراس ذات كى (پناه ليتا مون) جس نے كوه شمير كواس كى جگه تُنظر
انداز كرديا اور چر هنه والے اور اتر نے والے كى (پناه ليتا مون) جوكوه شمير سے اس لئے اتر تا
ہے) الك كوه حراء ير۔

ل (الف) منس ہے۔

ع اصل میں اعتکاف کالفظ نہیں ہے بلکے 'بہاور' ہے جس کے متی تقریباً اعتکاف می کے ہیں۔ فرق صرف اتناہے کہ اگر کوئی و نیا کے مشفلے چھوڑ کر مجد میں جیٹھے تو اس کواعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور مسجد کے علاوہ کی دوسری جگہ جیٹھے تو اسے مجاور ق کہتے ہیں لینی اعتکاف کے لئے مسجد کی شرط ہے اور مجاور ق کے لئے مسجد کی شرط میں چونکہ اردو میں مجاور ق کا لفظ مستعمل نہیں ہے۔ اس لئے میں نے اعتکاف کالفظ استعمال کیا ہے تا کہ عام فہم ہو۔ (مترجم از سیل)

ي مجائے ـ

ابن ہشام نے کہا کہ عرب تحنث وتحصف دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں اوران دونوں لفظوں ہے ان کی مراد صدیفیہ اختیار کرنا ( بی ) ہوتی ہے۔ وو فے کوٹے سے بدل دیتے ہیں۔ جس طرح جدف اور جدث دونوں لفظوں سے مراد قبر ہوتی ہے۔ رؤبۃ العجاج نے کہا ہے۔

"لوكان احجارى مع الإجداف" "اگرمير \_ پتر قبرول كيماته بوت".

اجداف ہے مرادا جداث ہے جس کے معنی قبریں ہیں۔ یہ بیت اس کے بحرر جز کے تصیدے میں کی ہے۔ اور ابوطالب کی بیت بھی ان کے ایک قصیدے میں کی ہے۔ اور ابوطالب کی بیت بھی ان کے ایک قصیدے میں کی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ اس کے موقع پر کروں گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے کہا کہ عرب ٹھ کے بجائے فعر کہتے ہیں اور نے کوفے سے بدل دیتے ہیں۔

ابن الحق نے کہا کہ جھے ہے وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ بعیدہ نے جھے ہے کہا کہ رسول اللہ مُلِیْ فِیْ اِس مِبینے کا اس میبنے کا اس کے اور جب رسول اللہ مُلِیْ فِیْ اِس میبنے کا اعتکاف پورا فرما لیے اور لوٹے تو اپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کو یہ اللہ کا سات بار یا اللہ جس قدر چا بتنا طواف فرما نے اس کے بعد اپ گھر میں داخل ہوئے ہیاں تک کہ اس سال جس میں اللہ تعالی نے آپ کو مبید رمضان مبعوث فرما یا۔ جب وہ مہید آیا جس میں اللہ تعالی نے آپ کو مبید رمضان مبعوث فرما یا۔ جب وہ مہید آیا جس میں اللہ تعالی نے آپ کو سرفراز فرما یا اور وہ مہید رمضان کا تھا تو جس طرح رسول اللہ مُلِی فِیْم اللہ تعالیٰ کے ایک کہ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت سے سرفراز فرما یا اور اس کے ذریعے بتدوں پر رحم فرما یا۔ جبرئیل علیہ اللہ تعالیٰ کا تھم لئے ہوئے آگے۔ رسول اللہ مُلِی فیڈ نے فرما یا:

ل ندکور و بالاشعر کے مجھانے کے لئے کیلی نے این عبدالبر کا یہ بیان لکھا ہے کہ کو وجرا وجرم کے ان پہاڑوں میں ہے جس نے رسول اللہ متاہ کہ اور کو وشیر نے آپ ہے کہا تھا کہ آپ جھ متاہ کہ بارسول تا گاؤا آآپ ہیری جانب تشریف لائے۔ جبکہ آپ کو وشیر پر تنے ۔ اور کو وشیر نے آپ ہے کہا تھا کہ آپ جھ پر ہے از جائے کو تکہ بھے خوف ہے کہ کہیں آپ بھو پر آل نہ کر دیے جائیں کہ جھ پر بھی عذا ب ہوگا۔ (متر ہم از بینیل)۔

ع اس معرع کا ما آبل اور ما بعد کیا ہے تیس لا۔ اس لئے اس کا مطلب ہی بھو میں نہ آیا۔

ع اس معرع کا ما آبل اور ما بعد کیا ہے تیس لا۔ اس لئے اس کا مطلب ہی بھو میں نہ آیا۔

ع (الف) میں نہیں ہے۔ (اجرمحمودی)

</r>

فَجَاءَ نِي جِبُرِيلُ وَآنَا نَائِمٌ بِنَمَطٍ مِنْ دِيبًاجٍ فِيهِ كِتَابٌ.

" میرے پاس جرئیل اس وقت جب میں سور ہاتھا۔ اور ایک ریشی کپڑ الائے جس پر پچھاکھا تھا"۔

فَقَالَ: اقْرَأُ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَا قَالَ: فَفَتَنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَا قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَأُ قَالَ: فَغَتَنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأُ قَالَ: قُلْتُ مَاذَا ۚ أَقْرَا ۚ؟ قَالَ: فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَعَالَ: أَثْرَا ۗ قَالَ فَعُلْتُ: مَاذَا أَثَّرَا مَا أَتُولُ ذَلِكَ إِلَّا افْتِدَاءً مِنْهُ أَنْ يَعُودَ لِي بِمِثْلِ مَا صَنَعَ بِي فَقَالَ: اقْرَأُ باسْم ريَّكَ الَّذِي خَلَقَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ إِقُرَأُ وَ رَبُّكَ الْاكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ . " فيحركها يزهة فرمايا من في كها من يزهانبيل كرتا (يعني مجهدية هنانبيل آتا) تو انهول في مجھےاس (کے پڑھنے) پرمجور کیا یا تھ کیا (یا مجھےاس کے لئے پکڑ کر بھینیا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھرانہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے پھر میں نے کہا میں پڑھا نہیں کرتا۔فر مایا پھرانہوں نے جھے اس (کے پڑھنے) پر ننگ کیا (یا مجھے بھینجا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے۔ پھر مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا پڑھے۔ فر مایا میں نے کہا کیا یر حوں فر مایا۔ پھرانہوں نے مجھے تک کیا (یا مجھنجا) حتی کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھرانہوں نے مجھے چھوڑ ویا اور کہا پڑھئے قرمایا میں نے کہا کیا پڑھوں میں بیہ بات صرف اس لئے کہدر ہاتھا کہ اون سے چھوٹ جاؤں کہ کہیں پھر ویبا ہی نہ کریں جبیبا انہوں نے (پہلے) میرے ساتھ کیا تھا۔ پھرانہوں نے کہا۔اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے تخلیق کی یا اندازہ کیا (اور )انسان کوذرای چیز ہے یا ایک تعلق کی وجہ ہے یا بستہ خون ہے یا جو تک کی سی شكل سے پيداكيا۔ برجے آپ كا پروردگارتو برسى شان والا ہے۔جس نے قلم كے ذريع تعليم دی انسان کوووہا تیں سکھلا کیں جن ہے وہ ناواقف تھا''۔

﴿ فَقَرَأَتُهَا ثُمَّ الْنَهُمَى فَانْصَرَفَ عَنِي وَهَبَيْتُ مِنْ نَوْمِى فَكَانَّهَا كُتِبَتُ فِي قَلْبِي كِتَابًا قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِنَا كُنْتُ فِي وَسَطٍ مِنَ الْجَبَلِ سَفِقْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَآنَا جِبْرِيْلُ فِي صَوْرَةٍ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ وَآنَا جِبْرِيْلُ فِي صَوْرَةٍ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ وَآنَا جِبْرِيْلُ فِي صَوْرَةٍ رَجُلٍ

صَافِ قَلَمَ الْقَلَمُ فِي أَفِّي السَّمَاءِ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَآنَا جِبْرَنِيلُ قَالَ فَوَقَفْتُ انْظُرُ فِي الْمُوفِ فَمَا اللّهِ فَمَا اللّهَ وَمَا النَّعَاءِ قَالَ فَلاَ الْظُرُ فِي الْحَبِيّةِ مِنْهَا إِلّا رَا يُتُهُ كَلْلِكَ فَمَا زِلْتُ وَاقِفًا مَا أَتَقَدَّمُ أَمَامِي وَمَا أَرْجِعُ وَرَائِي حَتَّى يَعَقْتُ لَا حَبِيْجَةً رُسُلَهَا فِي طَلَبِي فَبَلَغُوا اعْلَى مَكَةً وَرَاجَعُوا اللّهِ وَ آنَا وَاقِفٌ فِي مَكَانِي ذَلِكَ ثُمَّ لَيْكَ ثُمَّ لَيْعَمَّونَ عَنِي وَانْصَرَفْتُ رَاجِعاً إلى الْقَلِي حَتَّى النَّيْتُ خَدِيْجَة فَجَلَسْتُ إلى فَخِذِها مُضِيفًا الْمُهَا فَعَالَتُ يَا لَهُ الْقَلْمِ وَاللّهِ لَقَلْ يَعَقْتُ رُسُلِي فِي طَلَبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَاجَعُوا الْمُن عَمِّ وَالنّبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَاجَعُوا اللّهِ فَعَلْ أَنْ اللّهُ لَقَلْ يَعْفَتُ رُسُلِهُ فِي طَلَبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَة وَرَاجَعُوا الْهِ فَقَالَتُ الْمِنْ عَمِ وَالْبُكِ فَى طَلَبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَة وَرَجَعُوا إلَى عَمِ وَالنّبِكَ خَتَى بَلَعُوا عَلَى مَكْة وَرَجَعُوا اللّهِ فَقَالَتُ الْمُن عَمِ وَالنّبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَة وَرَا إلَى لَهُ اللّهُ الْمُن عَمِ وَالْبُكِ فَى طَلْبِكَ حَتَّى بَلَعُوا عَلَى مَكَة وَرَجُعُوا إلَى قَلْ إلَى نَعْمَ عَلَيْكَ أَنْهُ اللّهُ وَقَالَتُ الْمُن عَمِ وَالْبُهِ فَا اللّهِ عَلَى مَكَة لِي اللّهُ لِقَلْ بَعْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُلْمَ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

'' پھر میں نے انہیں پڑھااور پھریہ بات ختم ہوگئ تو وہ میرے پاس سے چلے گئے۔اور میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا اور کو یا وہ میرے دل میں اچھی طرح لکھا تھا فر مایا۔ پھر میں لکلا یہاں تک کہ جب من بہاڑ کے وسط میں تھا تو ایک آ وازی وہ آ واز کہدری تھی اے محمر آ ب اللہ کے رسول ہیں اور میں جرئیل ہوں۔فرمایا۔تو میں نے دیکھنے کے لئے اپنا سرآ سان کی جانب اٹھایا تو کیا د مکتاہوں کہ آسان کے کنارے پرایک آ دمی کی شکل میں جرئیل میں جن کے یاؤں صاف ہیں وہ کہدرہے ہیں اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جرئیل ہوں فر مایا میں ان کی طرف و کھنا کھڑارہ کیا نہ آ کے بڑھتا ہوں نہ چھیے ہمّا ہوں اور میں اپنی توجہ ان کی جانب ہے پھیر کر آ سان کے کنارے ڈال رہا ہوں۔فر مایا تو آ سان کے جس کونے میں نظر ڈالٹا ہوں تو انہیں کو ای حالت میں ویکھتا ہوں پس میں اس حالت میں کھڑا ہو گیا نداینے سامنے کی جانب بڑھتا ہوں اور ندا ہے بیچے کی طرف لوٹا ہوں یہاں تک کدمیری تلاش میں خدیجہ نے اپنے آ دی بیجے تو وہ مکہ کے بلندمقام تک ہنچے اور پھر وہ واپس ہو گئے اور بیں اپنی ای جگہ تھا پھر وہ (جرئیل) میرے یاس سے مطبے گئے اور میں بھی اسپے گھر والوں کی طرف چلا آیا۔ یہاں تک کہ خد بجہ کے یاس پہنچا۔ تو ان کے زانو کے باس بیٹھ گیا۔ اور ان کی طرف جمک پڑا تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم آب کہاں تھے۔اللہ کوشم میں نے آپ کی الاش میں اینے آ دی جیجے یہاں تک کدوہ مكه كے بلند حصه تك بینج كرميرى طرف واپس بھى آ گئے۔ پھر بيس نے ان سے اس چیز كا بيان كيا جو میں نے ویکھا تھا تو انہوں نے کہا اے میرے چھا کے فرزند خوش ہو جائے اور ٹابت قدمی اختیار فرمائے ۔ نتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے۔ بے شک میں اس

بات کی امیدر کھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گئے'۔

مچروہ اٹھ کھڑی ہوئیں اورا بنے کپڑے بہن لئے اورور قد ابن کو فل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی کی جانب چلی تئیں جوان کے چیازا دیمائی تھے۔اورورقہ نے دین نصرانی اختیار کررکھا تھا اور کتا ہیں پڑھی تھیں اور توریت وانجیل والوں کی باتیں ہنتے رہے تھے پھر جناب خدیجہ نے ان سے وہ سب باتیں بیان کیس جن کے دیکھنے اور سننے کی خبر رسول اللہ مُغَالِثَةِ اللہ عَالَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال ہے یاک ہے تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے۔اے خدیجہ اگر تو نے بمجھ ہے بچے کہا ہے تو تا موں اکبر جومویٰ کے پاس آیا کرتا تھاوہ ان کے پاس آپہنچا۔اور بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں تم ان سے کہدو کہ ٹابت قدمی اختیار کریں۔ تو خدیجہ رسول اللہ منافی ایک جانب لوٹ آئیں۔ اور آپ سے ورقہ بن نوفل کی یا تیں بیان کیں پھر جب رسول اللہ مَثَاثَةَ فِلْمِ نے اپنااعتکاف پورا فر مالیا تولوٹے اور ویبا ہی کیا جیہا آپ کیا کرتے تھے کہ تعبۃ اللہ ہے ابتدا کی۔اس کا طواف فر مایا۔تو ورقہ بن نوفل آپ ہے اس حالت میں طے کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف فر مار ہے تھے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے جو پچھتم نے دیکھا اور سناوہ مجھ سے تو بیان کرو۔رسول اللّٰمَ فَاقْتُمْ نے ان ہے بیان فریایا تو ورقہ نے کہااس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ اس امت کے نبی ہیں۔ بے شک آپ کے پاس وہ ناموس اکبرآ گیا جومویٰ کے پاس آتا تھا۔ اور اب آپ کو جھٹلا یا جائے گا اور آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور آپ کو خارج البلد کیا جائے گا اور آپ ہے جنگ کی جائے گی اور اگر مجھےوہ ون نصیب ہوتو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ پھرانہوں نے ا پنا مر جھکا یا اور آپ کے تالوکو بوسہ دیا پھر رسول اللهُ مَلَافِیْزِ آپ کھر تشریف لائے۔( یہال ہے روایت کا تھوڑ اُحصہ بمصالح تفاص حذف کیا گیاہے )۔

## قرآن کے اترنے کی ابتداء

ابن آنخل نے کہا کہرسول اللہ شاہ ہے آپروتی کے تا زل ہونے کی ابتداء ماہ رمضان میں ہوئی اللہ عزوجل فرما تا ہے:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَٰى وَالْفُرْقَانِ ﴾ ''رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کے کئے (سرتاسر) ہدائیت بنا کر اور (حق کو باطل سے) متاز کرنے والی اور راستہ بنائے والی روشن ولیلوں کے ساتھ اتارا گیا''۔ 

#### اورالله تعالى نے فرمایا:

﴿ خُمۡ وَالۡكِتَابِ الْمُبِيْنِ إِنَّا الْزَلۡنَاءُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ الْمُرْ حَكِيْمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِمَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴾

"" مروش کتاب کاشم ہم نے اسے مبارک رات بین اتارا ہے۔ بے شہرہ ہم (برے انجام ے) ڈرانے والے ہر ایک الی بات جو ہمارے ے) ڈرانے والے رائے والے ہر ایک الی بات جو ہمارے پاس کی ہوتی ہے واضح اور متاز کر دی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے پیام سیجنے والے ہی رہے ہیں''۔

#### اورالله تعالی نے فرمایا:

﴿ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِهَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَعَى الْجَمْعَانِ ﴾
" أَكُرْتُمُ اللّٰهَ اوراس چيز برايمان لائے ہوجس کوہم نے اپنے بندے پرا تنیاز کے روز۔ جس روز دو جماعتیں مقائل ہوگئ تعیں۔ نازل فر مایا (تو جان لو کے نئیمت کے احکام نہ کورہ بالا ہیں اوراس کے لقیل کرو)".

اوران ( دونوں جماعتوں ) ہے مرادرسول الله منظم کا بدر کے روز کا مقابلہ ہے۔ ابن آئی نے کہا کہ مجھ ہے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین منی ہونہ نے بیان فر مایا کہ رسول الله منظم اور مشرکوں کا مقابلہ مقام بدر میں جمعہ کے روزستر و رمضان کی صبح میں ہوا۔

ابن آختی نے کہا پھررسول اللہ مُنافِقِیَم کی جانب دمی آتی رہی اور آپ اللہ پرایمان رکھنے والے اور جو

کھواس کی جانب سے آپ پر آیا۔ اس کو بچا جائے والے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی پوری توجہ سے تبول
فر مایا۔ اور جو باراس کی جانب سے آپ پر ڈ الا گیا اس کو با وجود بعض لوگوں کی رضا مندی اور بعض لوگوں کی
ناراضی کے برداشت فر مایا تو م کے اس مخالفانہ سلوک اور اس طرز تمل کے سبب سے 'جوانبیا ، کے پیام کے رو
عمل کے طور پر اس سے فلا ہر ہوتا ہے' نبوت کے بوجھ اور ذمہ داری کے اٹھانے کی استظاعت اور برداشت

کی توں بجز اولوالعزم اورصاحب توت رسولوں کے دوسرول میں نہیں ہوا کرتی۔اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امداد اور تو نیق سے۔راوی نے کہا کہ غرض رسول اللہ مُنَافِیَۃِ مُصدائی احکام پر باوجودا پی قوم کی مخالفت اور ایڈ ارسانی کے چل پڑے۔

# فديجه بنت خويلدر حمها الله كااسلام اختيار كرنا

فدیجہ بنت خویلد آپ پر ایمان لا کمیں اور ان چیز وں کی تقد این کی جو آپ کے پاس اللہ عز وجل کے پاس اللہ عز وجل کے پاس سے آئی تھیں اور آپ کے معاطم میں انہوں نے آپ کی امداد کی۔اللہ عز وجل اور اس کے رسول اللہ مثال تی ایمان لانے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہوئی چیز وں پر تقعد این کرنے والوں میں سب سے بہلی وہی تھیں۔ انہیں کے سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے کام میں آسانی پیدا کر دی مخالفوں کی تکذیب اور نا پہند یدہ باتوں کے سننے ہے آپ کوصد مہوتا تو اللہ تعالیٰ اس حزن و ملال کو انہیں کے ذریعے دور فرما تا۔ جب آپ جناب خدیجہ کی طرف تشریف لاتے تو وہ آپ کو ثابت قدمی کی جانب متوجہ کر تیں۔ اور آپ کے بار کو ہلکا کرتیں۔ وہ آپ کی تقمد این کرتیں تو لوگوں کا فدکورہ برتاؤ آپ پر آسان ہو جاتا۔اللہ تعالیٰ ان پر دیم فرمائے۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے ہشام بن عروہ نے اور انہوں نے اپنے والدعروہ ہے انہوں عبداللہ بن جعفر بن الی طالب ٹن ہون ہے دوایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِیْظِ کے فرمایا جھے تھے ویا گیا ہے کہ جس خدیجہ کوایک قصب (کھو کھے موتی کے گھر) کی خوش خبری دوں جس جس نہ شور ہے نہ تکلیف۔ (ابن ہشام نے کہا کہ) جھے سے ایسے خص نے بیان کیا جس پر جس بھر وسدر کھتا ہوں کہ جبر تیل علیظ رسول اللہ مُنافِیْظِ کے پاس آئے اور کہا کہ خدیجہ کوان کے رب کی طرف کا سلام پہنچا دے۔ تو رسول اللہ مُنافِیْظِ نے فرمایا اے خدیجہ یہ جبر تیل ہیں۔ تمہارے پروردگار (کا سلام تہمیں پہنچارہے ہیں تو جناب خدیجہ نے کہا کہ اللہ تو خودسلام ہی ہوارہ اور سب کو) سلام ہو۔

# وتی کا چندون کے لئے رک جانااورسورۃ منی کا نزول

اعزاز واکرام کے مراتب عنایت فرمائے۔ کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کوچھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَالصَّحٰى وَاللَّيْلِ إِنَّا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

"آ فآب کی بلندی کے دفت کی شم اور رات کی شم جب کہ وہ سنسان ہوگئی تجھ سے پروردگار نے علیٰجدگی اختیار کی نہ ناراض ہوا فر ما تا ہے کہ نداس نے تجھ سے تعلق ترک کیا کہ تجھ کو چھوڑ و سے نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا۔ جب سے کہ تجھ سے محبت کی ہے "۔

﴿ وَلَلَّا خِرَةً حَيْرًاكُ مِنَ الْأُولَى ﴾

''اور بے شک تیرے لئے بعد کی حالت بہتر ہے پہلی حالت سے بینی تیری جو حالت میرے پاس لوٹ کرآنے کے بعد کی ہوگی وہ تیرے لئے بہتر ہوگی بہنبت اس اعز از واکرام کے جو میں نے دنیا میں مجھے عنایت فرمایا ہے''۔

﴿ وَ لَسُوْفَ يُعْطِيلُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾

''اور بے شک عنقریب تیرا پروردگار تجھ کو (اتنایا ایسا) دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ لیعنی دنیا کی دسعت' فتح مندی اور آخرت کا تو اب'۔

﴿ اللَّهُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأَوْى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَآغُنى ﴾

" کیااس نے بچھ کو پیتم پایا تو بناہ نہیں دی اور تجھ کوسر گردال پایا تو رہنمائی نہیں کی اور تجھ کو تا دار پایا تو بے نیاز نہیں بناویا''۔

الله تعالیٰ آپ کی ابتدائی حالت کا اظهار فرما تا ہے کہ سردست بھی اس نے آپ کو کیسا اعز ازعنایت فرمایا ہے آپ کی بیمی نا داری اور سرگر دانی میں اس کا کیا احسان رہا اور فدکورہ تمام حالات سے اس نے اپنی رحمت کے ذریعے کیسے نجات دلائی۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) بھی کے معنی سکن کے ہیں ( خاموش بے حرکت سنسان ہوا)۔امیہ بن الی الصلت نے کہا ہے۔

اِذَ اَتَى مَوْهِنَا وَقَدُ نَامَ صَحْبِی وَسَجَی اللَّیْلُ بِالظَّلَامِ الْبَهِیْمِ الْبَهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِ اللَّهِیْمِ اللَّهِ اللَّهِیْمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔اور آئے کی جب تکنی بندھ جاتی ہے اس کو

ساجيه اور سجى طوفها كتے ہیں۔ بزيرنے كيا ہے۔

وَلَقَدُ رَمَيْنَكَ حِيْنَ رُحْنَ بِآغَيُنِ ۚ يَقْتُلُنَ مِنْ خَلَلِ السُّتُورِ سَوَاجِيُ جب وہ عورتیں جانے لگیں تو (انہوں نے) بردے کی درزوں میں سے بھٹلی بندھی ہوئی آتھوں ہے ایسے تیر مارے جو ماری ڈالتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک تعبیدے کی ہے۔ اور عائل کے معنی فقیر کے ہیں۔ ابوخراش ہذلی نے کہا ہے۔ إِلَى بَيْتِهِ يَأُوى الطَّرِيْكُ إِذَاشَتَا وَمُسْتَنبِحٌ بَالِي الدريسين عَائِلُ اللهِ الدريسين عَائِلُ اللهِ جب قحط ہوتا ہے تو بدحال فقیر ما فرملے کہلے بھٹے پرانے کپڑوں والے نا دارای کے گھر میں پناہ ليت بن-

اور یہ بیت اس کے قصیدے میں کی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر کروں گا۔اور عائل اس مخف کوئھی کہتے ہیں جو کنے کی دیکھ بھال اور پر ورش کرتا ہے۔اورڈ رنے والے کوبھی عائل کہا جاتا ہے۔ الله تعالى كى كتاب ميس ب:

﴿ وَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾

"ان احکام کی فرماں برداری زیادہ نزدیک کرنے والی ہے اس حالت ہے کہتم عیال دار اور حرنبارنه ہوجاؤ''۔

#### ابوطالب نے کہا ہے:

بِمِيْزَان قِسْطِ لَا يُخِسُّ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِل انصاف کی ایسی تر از وہیں تول کر جو جو بھر کی کہی جمینہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کا ضمیر گواہی دے کہ وہ سر ا ظالما نہیں ۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے ہیں کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس کے موقع پر کروں گا اور مج عائل كمعنى بارۋالنے والے اور عاجز كروينے والے كے بھى بيں لوگ كہتے ہيں قد عالني هذا الامور لعنی بیام مجھ پر ہارہوگیا۔اس نے مجھے عاجز کردیا ہے۔فرزوق کہتا ہے۔

تَرَى الْغُوَّ الْحَجَاجِحَ مِنْ قُرَيْشِ إِذَا مَا الْآمُرُ فِي الْحِدُثَانِ عَالَا جب کوئی معاملہ کم عمروں نو جوانوں پر ہار ہوجائے تو قریش کے حیکتے چبرے والوں کواس کی جانب جھیٹے ہوئے دیکھے گا۔

بہبتاس کے ایک تصیدے میں کی ہے۔

فَامَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرُ وَامَّا السَّآثِلَ فَلَا تَنْهَرُ

لیکن پیتیم (وو تو الیک قابل رحم ہستی ہے کہ) تم اس کو مجبور نہ کرواورلیکن ما تکنے والا 'اس کو بھی نہ جھڑ کو۔

لیمنی اپنی قوت اور بڑائی جمّانے والے اول جلول مکنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کمز وروں پر سخت ولی کرنے والے نہ ہوجاؤ۔

وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

اور کین اپنے پروردگار کی نعمت ( لیحنی قر آن و نبوک ) وہ تو ایسی چیز ہے کہتم ( انہیں لوگوں ہے خوب ) بیان کرو۔

لیتی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبوت کی جوندت اور عزت آپ کو ملی ہے اس کو بیان سیجے اور اس کی جانب لوگوں کو بلا ہے ۔ پس رسول اللہ فالی نی اوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی نبوت کے ذریعے تمام بندوں پر انعامات فرمائے تھے۔ جنہائی میں ان لوگوں سے بیان فرمانے گے۔ جو آپ کے پہچا نے والوں میں سے آپ پر بجروسہ کرنے والے تھے۔

# فرض نماز کی ابتداء

اور جب آپ پر نماز فرض ہوئی تو رسول اللہ منگا گئے نماز پڑھی (اور ختم کر کے ) سلام پھیرا۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کرکت اور سلام آپ پر بھی ہواوران سب پر بھی۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھ سے صالح بن کیبان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ ڈی ہوئیا سے بیان کیا۔ کہا کہ مجھ سے صالح بن کیبان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ ڈی ہوئیا سے بیان کیا۔ کہا کہ رسول اللہ مثل فرض ہو کیں۔ اس بیان کیا۔ کہا کہ رسول اللہ مثل فیر جب پہلے پہل نماز فرض ہوئی تو ہر نماز کی دو دورکعت کے بعد اللہ تعالی نے ان کو پورا کر کے حضر میں جا رمقر رفر مایا۔ اور سفر میں ان کی ابتدائی فرضیت دورکعت برقر اررکھی۔

ابن اسطی نے کہا کہ جھے سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ نماز جب رسول الله مظافیۃ مرفرض ہوئی تو جبرئیل آئے۔ایسے وقت میں کہ آپ مکہ کے بلند جصے پر تھے پھر وادی کے ایک کنارے اپنی ایڑی سے 

## **1**

## مردول میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب بنی افغہ کا اسلام اختیار کرنا

ابن این این این کی نے کہا کہ پہلامر وجور سول الله ظافی کی ایمان لایا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور اس چیز کی تقید این کی جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی تھی۔ علیٰ بن ابی طالب ابن کرات این بشام یا حداق ل کے کی اللہ کا کہا کہ کے کا اللہ کا کہا کہ کا کہا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گ

عبدالمطلب بن ہاشم تھے آ ب براللہ کی رضا مندی اورسلام ہواور آ پ کی عمراس وقت دس سال کی تھی اور علی بن الى طالب الله الدور يرجوانعامات الله تعالى في كان بس سے يكى ايك تماكم آب اسلام كے يہلے بى ے رسول الله منافق کی کود میں تھے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ جھے عبداللہ بن الی نجیح نے مجامدین جبیر ابن الی الحجاج سے بیدواہت بیان کی انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب ٹی ہور پر اللہ تعالی کی تعتوں میں سے جواللہ تعالی نے ان پراحسان فر مایا اوران کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر مایا ایک نعمت سے کی جب قریش پر قبط کی آفت آئی اور ابوطالب بہت بال بچوں والے تھے تو رسول الله من الله علی ا حال تقےفر مایا:

يَا عَبَّاسُ إِنَّ آخَاكَ ٱبَاطَالِبٍ كَيْهُرُ الْعِيَالِ وَقَدْ آصَابَ النَّاسَ مَا تَرَاى مِنْ هَذِهِ الْآزُمَّةِ ' فَانْطَلَقَ بِنَا اِلَّذِهِ فَلْنُخَفِّفُ عَنْهُ مِنْ عِيَالِهِ آخُذُ مِنْ بَنِيْهِ رَجُلًا وَ تَأْخُذُ اَنْتَ رَجُلًا فَنَكُلُهُمًا عَنْهُ.

''اے عباس تمہارا بھائی ابوطالب بہت بال بچوں والا ہے اوراس قحط کی وجہ ہے لوگوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ تو تم دیکھرہے ہو ہی ہمارے ساتھ چلو کہ ان کے بوجھ کو بچھ ملکا کریں۔ان کے بچوں میں ہے ایک کو میں لئے لیٹا ہوں اور ایک کوتم لے لو کہ ہم ان کی جانب ہے ان کی د کیے بھال کریں''۔

توعماس نے کہا۔

ا جھا اور دونوں ابوطالب کے پاس آئے۔ دونوں نے ان سے کہا ہم جا ہے ہیں کہ آپ کے بچوں کے بار میں ہے آ ب پر سے پچھے ملکا کردیں۔اس وقت تک کہاس آ فت ہے لوگ نجات یا تمیں جس میں وہ جتلا ہیں انہوں نے ان سے کہاتم عقبل کومیرے یاس چھوڑ دو( اور ) جوجا ہوکرو۔

( ابن ہشام نے کہا کہ ) عقبل ہی کوطالب بھی کہا جاتا تھا۔ پس رسول اللّٰه مَنَّ الْفِیْزُ کِم نے علی جیٰ واللہ کو لئے لیا۔ اور انہیں اینے ساتھ رکھا۔ اور عباس نے جعفر کولیا اور اپنے ساتھ رکھا۔ بس علی رسول اللہ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِم بي کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک وتعالی نے آپ کے پاس نبوت کا پیام بھیجا تو علی میں وز نے آپ کی پیروی کی اور آپ پرامیان لائے اور آپ کی تقدیق کی اورجعفر عباس بی کے پاس رہے بہاں تک کہ

اسلام اختیار کیا اوران ہے بے نیاز ہو گئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو رسول الله منظ الحیام کے ابن گھا ٹیول کی جانب نکل جاتے اور اپنے والد ابوطالب اور اپنے تمام پچپاول اور اپنی قوم سے جیب کرعلی ابن ابی طالب بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے اور وہیں آپ دونوں نمازیں پڑھا کرتے پھر جب شام ہوتی تو دونوں لوث آتے اور الله تعالی نے جتنے دنوں تک جاہا یہ دونوں ای حالت میں رہے۔ ایک روز جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہوگائی کے جینے یہ کون مونوں نماز پڑھ رہے ہوگائی کے جینے یہ کون سول الله تنگی تی ہوگائی کے جینے یہ کون سادین ہے جس کوئم نے اختیار کیا ہے فرمایا:

آَى عَمِّ طَذَا دِيْنُ اللَّهِ وَ دِيْنُ مَلَائِكَتِهِ وَ دِيْنُ رُسُلِهِ وَ دِيْنُ آبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ أَوْكَمَا قَالَ النَّائِيَّةِ بَعَثَنِى اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ وَ آنْتَ آَىُ عَمِّ آحَقُ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ النَّصِيْحَةَ وَ دَعَوْتُهُ إِلَى الْهُدَاى وَآحَقُ مَنْ آجَانِنِي اِلَيْهِ وَآعَانَنِيْ عَلَيْهِ.

'' چیا جان سیاللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔
یا جن کی الفاظ میں آپ نے فر مایا منافی ہے گئے اس دین کا رسول بنا کرلوگوں کی جانب بھیجا ہے
پیا جان جن جن لوگوں کی میں نے خیر خواہی کی ہے اور جن کوسید می راہ کی جانب دعوت وی ہے
ان سب میں آپ زیادہ حق دار ہیں اور اس وعوت پر جھے قبول کرنے اور اس پر میرے امداد
کرنے کے آپ زیادہ سر اوار ہیں'۔

یا آپ نے جن الفاظ میں فر مایا راوی کہتا ہے کہ ابوطالب نے کہا اے میر ہے بھائی کے بیٹے آباوا جدا و کے دین اور اس طریقے کوجس پر وہ تھے چھوڑ نہیں سکنالیکن اللہ کی قسم جب تک میں رہوں تم پر کوئی بات نہ آئے گی۔ جس کوتم نا پہند کرو۔ اور لوگوں نے سیبھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے علی سے کہا کہ اے میر سے پیار سے بیٹے سیکون سا دین ہے جس پرتم ہوتو انہوں نے کہا با با جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا ہوں اور جو چیزیں آپ نے چش کی بین میں ان میں آپ کوسیا جا نا ہے اور میں نے اللہ کے لئے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ اور آپ کی پیروی کی ہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان (علی جی بین کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ اور آپ کی پیروی کی ہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان (علی جی بین کے ساتھ نمازی سے کہا کہ انہوں نے تھہیں بھلائی بی کی جانب وعوت دی ہے تم اس میں جھے رہو۔





### دومرازيدبن حارثة كااسلام اختيار كرنا

ابن آبخق نے کہا کہ اس کے بعد زیر بن حارثہ بن شرجیل بن کعب ابن عبدالعزیٰ بن امری القیس الکلمی رسول اللّه مَنْ اللّه عَلَام نے اسلام اختیار کیا اوریہ پہلے مرد تنے جنہوں نے علی بن ابی طالب رضوان الله علیہ کے بعد اسلام اختیار کیا اور نہ اللہ علیہ کے بعد اسلام اختیار کیا اور نماز پڑھی۔

(این ہشام نے کہا کہ) زید بن حارثہ بن شرجیل بن عبدالعزیٰ بن امری القیم بن عامر بن العمان بن عامر بن العمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن بر بن عوف بن کنانه بن بر بن عوف بن عزام بن خویلد شام سے چند غلام لائے تھے جن ش کم عمر زید بن حارثہ بھی سے ان کے بیٹے سے سے ہما کی بھتی خد بجہ بن خویلد شام سے چند غلام لائے تھے جن ش کم عمر زید بن حارثہ بھی سے ان پاس ان کی بھتی خد بجہ بن خویلد گئیں ان دنوں میں جب وہ رسول اللہ کا فیائے کے پاس بی تھیں ۔ تو عکیم نے ان سے کہا بھتی جان آپ بان جھوکروں میں سے جسے چا جی انتخاب فر مالیں وہ آپ کا ہوگا۔ تو جناب خد بجہ نے زید کو ان سے ما تک لیا خد بجہ نے زید کو ان سے ما تک لیا خد بجہ نے انہیں خد بجہ کے پاس دیکھا تو زید کو ان سے ما تک لیا خد بجہ نے انہیں آ زاد کر دیا اور شرینی بنا لیا۔ اور یہ واقعہ آپ پر وی (نازل) ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان کے والد حارث نے جب انہیں کھودیا تو بہت بے چین ہوئے اور بہت آ وہ (نازل) ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان کے والد حارث نے جب انہیں کھودیا تو بہت بے چین ہوئے اور بہت آ وہ (نازل) کی اور کہا۔

تُذَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا وَ تَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلَ سورجَ النِّ لَكُونَ عَلَى اللهِ اللهُ الله

اس کی با دولاتا ہے۔

وَإِنْ هَبَّتِ الْآرُواحُ هَيَّجُنَّ ذِكُرَهُ فَيَاطُولُ مَا حُزُنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلُ اور جَبِ مِوا مَي عِلَيْهِ وَمَا وَجَلُ اور جب موا مَي چلتي جي اوراس كے لئے غم اور جب موا مَي چلتي جي اوراس كے لئے غم كرنے كازبان كى قدر دراز ہوگيا ہے۔

سَاُعُمِلُ نَصَّ الْعِیْسِ فِی الْآرُضِ جَاهِدًا وَلَا اَسْاَمُ التَّطُرَافَ اَوْ تَسْاَمَ الْإِبِلُ (اس کی تلاش پس) اونوں کوروئے زمین پرکوشش کے ساتھ دوڑا تا رہوں گا اور گردش سے اکتاوں گانبیں حتی کہاونٹ بےزار ہوجا کمیں۔

حَيَاتِی اَوْ تَأْتِی عَلَی مَنِيَّتِی فَکُلُ امْرِی فَانْ وَإِنْ غَرَّهُ الْآمَلُ زندگی بجردوڑ اتار ہوں گا یہاں تک کہ میری موت آجائے ہر فض فنا ہوئے والا تو ہے بی اگر چہ آرز و کیں اس کودھو کے ہیں رکھیں۔

پھر حارث ذید کے پاس آیا جبکہ زیدرسول اللہ طُلُقَا کے پاس سے رسول اللہ طُلُقا کے باس سے رسول اللہ طُلُقا کے باس بی تم چاہوتو میرے پاس رہواور چاہوتو اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ تو زید نے کہا ہیں تو آپ کے پاس بی رہوں گااور دہ رسول اللہ طُلُقا کے پاس بی رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کومبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور اسلام اختیار کیا۔ اور آپ کے ساتھ تماز پڑھی پھر جنب اللہ تعالی نے آپ کی تصدیق کی اور اسلام اختیار کیا۔ اور آپ کے ساتھ تماز پڑھی پھر جنب اللہ تعالی نے آپ کی تصدیق کی اور اسلام اختیار کیا۔ اور آپ کے ساتھ تماز پڑھی پھر جنب اللہ تعالی نے آپ کی تصدیق کی اور اسلام اختیار کیا۔ اور آپ کے ماتھ وہ لآبائھم'' انہوں نے کہا کہ ہیں زید بن حارث ہوں (نہ کہ زید بن مجد)۔

### حضرت ابوبكرصديق ضاه فاسلام اورآب كي شان

ابن ایخل نے کہا کہ اس کے بعد ابو بکر بن الی قیافۃ نے اسلام اختیار کیا آپ کا نام عتیق تھا اور ابوقیافۃ کا نام عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد ابن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوئی بن غالب ابن فہر تھا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور عتیق لقب تھا اور بیلقب ان کی خوب صور تی اور شرافت کے سبب سے مشہور ہو گیا (عتیق کے معنی خوب صورت اور شریف کے ہیں۔)

ابن آخل نے کہا کہ جب ابو بکر چی دونہ نے اسلام اختیار کیا تو آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اسلام کی جانب لوگوں کو دعوت دینا بھی شروع فریا دیا اور ابو بکر! پنی قوم میں بہت تعلقات رکھنے والے اور ان میں مجبوب اور فرم اخلاق فریش میں سب سے بہترین نسب والے اور قریش کے انساب کا

تمام قریش سے زیادہ علم رکھنے والے اوران کی بھلائی برائی کواس سب سے زیادہ جانے والے بھے تا جر تھے خوش مزاج سے ہراکیک کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ آپ کے علم تجارت اور حسن معاملات کے سبب سے آپ کی قوم کے تمام افراد آپ کے پاس آتے۔ اور آپ سے تعلقات رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کے ایسے افراد کو جن پر آپ بجر وسر کرتے تھے۔ اور جو آپ کے پاس آتے جاتے اور آپ کے ساتھ افحا بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی اور اسلام کی جانب بلانا شرع کر دیا جھے جو خبریں پنجی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے۔

## صحابہ میں سے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے ابو بکر دی الذور کی تبلیغ سے اسلام اختیار کیا

کہ جن لوگوں نے آپ کی بلخ کی وجہ سے اسلام اختیار کیا ان جس عثان بن عفان بن البی العاص بن امیة بن عبد بخش ابن عبد مناف بن تصی ابن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگ بن عالب اور زبیر بن العوام بن خویلد ابن اسد بن عبد العزی تصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگ اور عبد الرحمٰن ابن عوف بن عبد عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زبرہ بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگ اور سعد بن البی وقاص بھی ہے۔ ابو وقاص کا نام مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زبرہ بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگ اور سعد بن ابی وقاص بھی ہے۔ ابو وقاص کا نام مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زبرہ بن کلاب بن مرة بن کعب بن الوگ بھی ہے۔ جب ان لوگوں نے آپ کی وعوت کو تبول بن تو آپ ابنیس ساتھ لے کر رسول الله منافی بی ہے۔ جب ان لوگوں نے آب کی وعوت کو تبول کیا تو آپ بی سعد بن بی سعد بن ہے بات یہ بھی ہے کہ رسول الله خالی المنافی ہی ہے جو کیز یں معلوم ہوئی ہیں ان جس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول الله خالی ہوئی ہیں ان جس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول الله خالی ہوئی ہیں ان جس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول الله خالی ہوئی ہیں آپ کی ایک من من من خوات کی ہوئی ہیں آپ کی ہی ہوئی ہی ہوئی ہیں ان جس سے ایک بات یہ بھی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہیں اسلام کے قول کر تے جس کی کو اسلام کی دعوت دی اس کی پاس اسلام کے قول کر تے جس ایک طرح کی ساخیر اور سوج بیار اور پس و پیش تھا۔ بجر ابو یکر بن انی تی فدی حالت کے کہ جب جس نے ان

(ابن ہشام نے کہا کہ )عظم کے معنی تلبث یعنی تو قف کیا کے ہیں۔ روبۃ تبن العجاج نے کہا ہے۔

ہے اس کا ذکر کیا تو ندانہوں نے اس میں تا خیر کی اور نہ پس و پیش کیا''۔

### </r>

#### فَانْصاع وثَّابٌ بها وَمَا عَكُمُ

و ہاں کود میا ند کرنے والا جیزی سے لوٹ آیا اور تھم رانہیں۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) روایت بیں''بدعایہ'' کالفظ جو ندکور ہے وہ ابن اسحٰق کی روایت میں نہیں ہے بلکہان کے موائے دوسروں کی روایت میں کا ہے۔

ابن آئن نے کہا کہ بیر آٹھ آ دمی تھے جنہوں نے اسلام لانے میں سب لوگوں سے سبقت کی اور نماز پڑھی اور رسول الله خافی کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب ہے جو پچھ آ پااس کی تقیدین کی۔

# ان کے بعدسا بقین الاولین میں افڈیم کا اسلام

اس کے بعد ابوعبیدہ نے اسلام قبول کیا جن کا نام عامر بن عبد الله بن الجراح بن ہلال بن اہیرا ہیں ابیب بن فیت بن الحارث بن فہر تھا۔ اور ابوسلمہ نے جن کا نام عبد الله بن الاسد بن ہلال بن عبد الله بن عمر الله بن محر قابن اسر تھا اور اسد کی کنیت ابوجند ب بن عبد الله بن عمر بن کخروم بن یعظة بن مرق بن کعب بن لوگی تھی اور عثمان بن منظعون بن حبیب بن وہب بن عبد الله بن عمر و بن تصبیب بن وجب بن حذافته ابن عجم و بن تصبیب بن کعب بن لوگ نے ۔ اور الن کے دونوں بھا کیوں قد امت اور عبد الله ن وجب بن حذافته ابن عجم و بن تصبیب بن کعب بن لوگ نے ۔ اور الن کے دونوں بھا کیوں قد امت اور عبد الله ن مرو جمعون بن حبیب کے جیئے تھے اور عبیدہ بن الحارث ابن المطلب بن عبد منا ف بن قصی بن کلاب بن مرو بن کعب بن لوگ نے اور اسعید بن زید بن عمر و بن نقیلی بن عبد الله بن عبد الله بن قبر ط بن ریاح بن رزاح بن مدر الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن قبر ط بن ریاح بن دوالله بن عبد الله بن قبر ط بن ریاح بن دوالله بن عبد الله بن قبر الله بن حبد الله بن قبر الله بن دوالله بن دوالله بن عبد الله بن دوالله بن عبد الله بن دوالله بن کا عبر الله بن دوالله بن میں دوالله بن کو بی بن دوالله بن کو بی دولی بن حبد الله بن کو بی دولی الله بن بن الحال بن نالله بن نالله بن ناله بن بن بن کو بی بن کو بی بن کو بی دولی بن دولی بن دولی بن دولی بن میں الحال دے بن دول بن بن کو بی بن کو بی بن کو بی بن دولی بن کو بی بن کو بیان الور بی بن دولی بی بن دولی بن کو بی دولی بی بن کو بی دولی بی بن کو بی بن کو بی کو بی بن کو بی بن کو بی کو

ابن ہشام نے کہا کہ خیاب بن الارت بی تھیم میں کے تھے اور بعض کہتے ہیں وہ بی تزاعۃ میں کے تھے۔
ابن ایخی نے کہا کہ عمیر بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے (بھی اسی زیانے میں اسلام اختیار کیا) اور عبداللہ بن کہا گارت بن تھیم بن مسعود بن الحارث ابن شمع بن مخزوم بن صابلہ بن کا بل بن الحارث بن تھیم بن سعد بن بذیل ۔ بی زہرہ کے حلیف نے۔

اورمسعود بن القاري نے جومسعود بن رہید بن عمر و بن سعد ابن عبد العزیٰ بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائذ ة بن سبیع بن الہون بن خزیمة جوالقار ۩ بس سے نتے اسلام قبول کیا۔

(ابن بشام نے کہا کہ) القارة ان لوگوں كالقب تقاانبيں لوگوں كے متعلق كہا جاتا ہے۔

#### قَدُ اَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا

جس نے گروہ قارہ سے تیراندازی میں مقابلہ کیااس نے انصاف کیا (اس لئے کہ یہ لوگ تیرانداز تھے)۔
ابن اسحق نے کہا اورسلیط بن عروبن عبر شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوگ بن عالم بن غالب بن فہرا وران کے بھائی حاطب بن عرو نے (بھی اسی زمانے میں اسلام اختیار کیا)۔ اورعیاش بن الی ربیعہ بن الحقیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقطہ بن مرہ بن کعب بن لوگ اور ان کی عورت اساء بنت سلامتہ بن مخربة التم بمید نے اور حیس بن حذالت بن قیس ابن عدی بن سعید بن سم بن عروبن بھیص بن کعب بن لوگ نے۔ اور عامر بن ربیعۃ نے جو بن غربین وائل میں سے تھے اور آل خطاب بن نفیل ابن عبدالعزی کے حلیف تھے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )غزبن واکل کربن واکل کا بھائی تھا جو بی رہید ابن کرسے تھا۔

ابن اتحق نے کہا اور عبداللہ بن جش بن ریاب بن پھر بن مبر ہ بن مر ۃ ابن کبیر بن شخم بن دووان بن اسد بن تزید اوران کے بھائی ابواحمہ بن جش بدونوں (بھائی ) بی امیۃ بن عبدشس کے طیف تھے۔ اور جعفر بن ابی طالب نے ۔ اوران کی زوجہ اساء بنت عبیس بن العمان بن کعب ابن مالک بن قافۃ بی شعم بیل کی۔ اور حاطب بن الحارث بن المعمر بن عبیب بن وجب بن حذا فد بن آخج بن عمرو بن ہصیص بن کعب بن کوی نے اوران کی بیوی فاطمۃ بنت المجلل بن عبداللہ بن المجھر بن عبداللہ بن الحب بن الحب بن عالم بن عبدود بن نقر بن مالک بن شمر بن عالم بن عالم بن غالب بن فہر نے ۔ اوران کے بھائی خطاب بن الحارث نے ۔ اوران کی زوجہ قبیب بن عبد بن الحب بن الحر بن الحب بن عالم بن کوی بن عالم بن کوی بن عبد بن الحب بن عبد بن الحب بن مرۃ بن کعب بن حبر بن الحارث بن زمرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن کوی نے اوران کی بیوی رملۃ بنت الجوف بن میں حبیب بن وہب نے ۔ اوران کی بیوی رملۃ بنت الجوف بن عبد بن الحب بن الحق بن عبد بن الحب بن کوی بن کالے بن عبد بن الحب بن عبر ہن کلاب بن مرۃ بن کعب بن کوی نے اوران کی بیوی رملۃ بنت الجوف بن حبر ہن الحب بن الحق بن جبر بن الحارث بن عبر ہن کالے بن مرۃ بن کعب بن لوی کا بیٹا تھا۔

بن سعید بن سہم بن عرو بن ہصیھ بن کعب بن لوی کا بیٹا تھا۔

بن سعید بن سہم بن عرو بن ہصیھ بن کعب بن لوی کا بیٹا تھا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) وہ تعیم بن عبداللہ بن اسید بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عوت کی بن عدی کا سید بن عبد بن عوت کی بن عدی کعب بن کوئی ہے۔ ان کا نام نحام اس لئے مشہور ہو گیا کہ ان کے متعلق رسول اللہ مُنَّالِثَیْمَ نَے فر مایا۔ لَقَدُ سَمِعْتُ نَحْمَه فِی الْجَنَّةِ . " بھی نے جنت میں ان کے کھنکار نے کی آ واز کی'۔ (ابن ہشام نے کہا کہ) تحمۃ کے معنی 'صوقہ حسہ ''کے ہیں بینی ان کی آ واز اور ان کی آ ہث۔ این این سی نے کہا اور عامر بن فہیر ۃ ابو بکر الصدیق جی دند کے غلام نے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ)عامر بن فہیرۃ (بنی) اسد کے مولدین کیں ہے ایک مولد تھے سیاہ فام تھے۔ ابو بکر کی خوند نے ان کوان لوگوں (بنی اسد ) ہے خرید لیا تھا۔

ابن التحق نے کہا' اور خالد بن سعید بن العاص بن امید بن عبر شمس بن عبر مناف بن قصی بن کلاب بن مرق بن کلاب بن مرق بن کلاب بن مرق بن کعب بن لوگ نے ۔ اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسد بن عامر بن بیاضہ بن سبیع بن شعمہ بن سعد بن بلیج بن عمرونے جو بی خزاعۃ میں سے منتھ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہمینہ بنت خلف بتایا ہے۔

ابن آخل نے کہا اور حاطب بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دین نصر بن مالک بن هسل بن عامر بن کوی بن غالب بن فهر نے ۔ اور ابوحذیفہ بن عتبدا بن ربیعہ نے ان کا نام ابن ہشام نے مہشم بتلایا ہے۔ ابن عتبہ بن ربیعہ ابن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور واقد بن عبد الله بن مبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الله بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الله بن عبد مناف بن عبد الله ابن مالک بن زید مناق بن تمیم بن حلیف بن عدی بن کعب نے ۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )ان کو باہلہ نے لا کرالخطاب بن نفیل کے لوگوں کے ہاتھوں بیجا تھا۔ تو انہوں نے ان کو حتبہ نازل فر مایا۔ یعنی ان (متبہنا وں) کو ان کو حتبہ نازل فر مایا۔ یعنی ان (متبہنا وں) کو ان کے ان کی متبہنا وں کو بایوں کے نام سے پکاروتو ابو ممر والمدنی کے قول کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں واقد بن عبداللہ ہوں۔
مول۔

ابن آئی نے کہا اور خالد و عامر و عاقل وایا س۔ بنوالبکیر بن عبدیا لیل ابن ناشب بن غیرۃ کے بچول نے۔ جو بنی سعد بن لیٹ بن مجر بن عبد مناۃ بن کنانہ بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ اور عمار بن یا سر۔ بنی مخزوم بن یقظة کے حلیف نے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ممارین یاسٹنسی (بنی) ندجج میں سے تھے۔

ابن آبخی نے کہا۔اورصہیب بن سنان نے۔جو (بنی )النمر بن قاسط میں کے تنھے اور بنی تمیم بن مر ۃ کے حلیف تنھے۔

ا برنی شی عکومولد کہا جاتا ہے جیسے شاعر مولد کلام مولد لفظ مولد \_

ا (اا: ) مع اليس بي (احم محمودي)

(ابن بشام نے کہا کہ )النم قاسط بن بعنب بن افضی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعة بن نزار کا بیٹا تھا۔
بعض نے افضی بن دعی بن جدیلہ بن اسد بتلایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبداللہ بن جدعان بن عمر و بن
کعب بن سعد بن تیم کے غلام شے بعض کہتے ہیں کہ وہ روی شے اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ بی النم بن قاسط میں سے شے ۔ سرز مین روم میں قیدی بن گئے ۔ تو ان لوگوں سے خرید لیا گیا تھا۔ حدیث میں نی منافظ اللہ وہ سے دوایت آئی ہے ' صهیب ساق الروم ' مہیب رومیوں میں سے سب سے سابق ہیں۔



ابن آئی نے کہا۔ اس کے بعد مرد اور عور تیں تمام لوگ بردک ٹوک اسلام میں داخل ہونے گا۔ اور اللہ عزوجل نے اپنے لگے۔ یہاں تک کہ میں اسلام پھیل گیا۔ اور ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا۔ اور اللہ عزوجل نے اپنی رسول تھم دیا کہ اسلام کی جو تعلیمات آپ کے پاس پیٹی ہیں ان کو تعلم کھلا بیان کیا جائے۔ اور کسی کی مخالفت کی پروا کئے بغیراس کے تھم کا اظہار کیا جائے۔ اور اس کی طرف وعوت دی جائے۔ جمعے جو چیزیں پیٹی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ تا گائی بعث اور خفیہ تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے آپ کو اعلان دین کا تھم ویے کے درمیان کی مدت تین سال کی تھی (یعنی آپ نے بعث سال کی تھی (یعنی آپ نے بعث سال تک خفیہ تبلیغ فرمائی اور اس کے بعد علانیہ ) پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمائی اور اس کے بعد علانیہ ) پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمائی :

﴿ فَاصْدَءُ بِمَا تُؤْمِرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ "(اے نبی) جو تکم تہمیں دیاجا تا ہے اسے علانیا ورتفعیل کے ساتھ بیان کرواور مشرکین کی جانب ہے اپنی توجہ پھیرلؤ"۔

#### اورفر مايا:

﴿ وَ أَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ وَالْحَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ قُلُ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبَيْنِ ﴾ النّذِيرُ الْمُبِيْنِ ﴾

''اوراپنے خاندان کے قریب کے لوگوں کو (مال بدسے) ڈراؤ اور ایمانداروں میں سے جن لوگوں نے آپ کی چیروی کی ہے ان کے لئے اپنا بازوزم کروو۔ (ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ) اور کہو کہ میں (تو ہرے نتیجوں سے )صاف صاف ڈرانے والا ہوں''۔

(ابن بشام نے کہا کہ) فاصدع کے معنی ''افوق بین المحق والباطل'' حق و باطل کوممتاز کر دو

کے ہیں۔ابوذ وئب الہذ لی نے جس کا نام خو ملید بن خالد تھا جنگل گدھیوں اوران کے نرکی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

وَ كَانَهُنَّ مِنْ الْفِدَاحِ وَيَصُدَعُ مِنْ الْفِدَاحِ وَيَصُدَعُ الْفِدَاحِ وَيَصُدَعُ الْفِدَاحِ وَيَصُدَعُ وَ كَانَهُ مَ يَسَرُّ يَفِيْضُ عَلَى الْفِدَاحِ وَيَصُدَعُ وَ الْفَاوِهِ وَمَ جَوَارِي ہِ جَمِعا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

اوریہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے اور رؤ بہ بن العجاج نے کہا ہے۔

اَنْتَ الْعَلَیْمُ وَالْآمِیْرُ الْمُنْتَقِمُ تَصْدَعُ بِالْحَقِّ وَ تَنْفِی مَنْ ظَلَمْ لَوْ الله المیر ہے کہ جلد غصہ ہونے والانہیں (لیکن جب غضب ناک ہوتا ہے تو) انقام لینے والا ہے تن کومتاز کر کے بیان کرتا ہے اور ظالم کے ظلم کودور کردیتا ہے۔

یہ دونوں بیتیں اس کے بحریز کے قصید ہے کی ہیں۔

ابن آئی نے کہا کہ رسول اللہ فائی ہے کہا کہ وقت سعد بن الی وقاص رسول اللہ فائیوں میں چلے جاتے اورا پی قوم ہے چھپ کرنماز پڑھتے ایک وقت سعد بن الی وقاص رسول اللہ فائی کے صحابیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی گھاٹیوں میں ہے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کی ایک جماعت ان کے باس آئی میں اور ان کے اس کام پرعیب لگایا یہاں جماعت ان کے باس آئی ہی اور ان کے اس کام پرعیب لگایا یہاں تک کہ آخروہ ان سے لڑنے گئے تو سعد بن الی وقاص نے اس روز ان کے ایک شخص کو اونٹ کے جڑے کی بڑی ہے مارا اور سرکوزخی کردیا اور یہ پہلاخون تھا جواسلام کے بارے میں بہایا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللّه فَالْتَا اَلَّهُ عَلَيْ مِ مِ اسلام کا اظہار کیا اور جس طرح الله تعالیٰ نے آپ کوظم دیا تھا اس کا اظہار مفصل اور علائیہ فر مایا تو جھے جہاں تک معلوم ہے آپ کی قوم نے آپ سے دوری افسیار کی نہ آپ کا رو کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے ان کے بتوں کی حالت بیان فر مائی اور ان کی برائیاں بتا کیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے اس معاطے کو اہمیت دی اور آپ سے اجنبیت بر نے لئے۔ اور آپ کی مخالفت اور دشنی میں ایک دل ہو گئے۔ بجر ان لوگوں کے جن کو الله تعالیٰ نے ان میں سے اسلام کے لئے محفوظ کر لیا تھا۔ اور ایسے لوگ تھوڑے اور چھے ہوئے تھے اور آپ کے بچیا ابوطالب نے آپ برم ہر بانی کا اظہار کیا اور آپ کی حفاظت کی (آپ کی المداد کے لئے) سید سپر ہو گئے۔ اور رسول الله مَا الله عَلَیْ الله الله کَا علان کرتے۔ اس طرح نکلے کہ آپ کو اس کا م سے کوئی چیز لوٹا نہ محتی تھی۔ تعالیٰ کے تھم پر اس کے احکام کا اعلان کرتے۔ اس طرح نکلے کہ آپ کو اس کا م سے کوئی چیز لوٹا نہ محتی تھی۔ تعالیٰ کے تھم پر اس کے احکام کا اعلان کرتے۔ اس طرح نکلے کہ آپ کو اس کا م سے کوئی چیز لوٹا نہ محتی تھی۔ تعالیٰ کے تھم پر اس کے احکام کا اعلان کرتے۔ اس طرح نکلے کہ آپ کو اس کا م سے کوئی چیز لوٹا نہ محتی تھی۔ تعالیٰ کے تھم پر اس کے احکام کا اعلان کرتے۔ اس طرح نکلے کہ آپ کو اس کا م سے کوئی چیز لوٹا نہ محتی تھی۔

جب قریش نے ویکھا کہ رسول اللہ مُلَّافِیْ آبان کے معبودوں کی عیب جوئی سے بازنہیں آتے اور آپ کی جو بات انہیں تا پندتھی اس سے معذرت خواہ نہیں ہوتے اور انہوں نے بیٹھی ویکھا کہ آپ کے پچا ابوطالب آپ پرمہریان اور آپ کے لئے سینے پر جی اور آپ کوان کے حوالے نہیں کرتے تو قریش کے بڑے بڑے بررے مردار ابوطالب کے پاس گئے جن جس بیلوگ بھی تنے ۔ عتبہ۔ شیبہ۔ ربیعہ بن عبد مناف بن قصی مردار ابوطالب کے پاس گئے جن جس بیلوگ بھی تنے ۔ عتبہ۔ شیبہ۔ ربیعہ بن عبد مناف بن عال بن بن عبد مناف بن کلاب بن مر ق بن کلاب بن کلاب بن مر ق بن کلاب بن کلاب بن مر ق بن کلاب بن مر ق بن کلاب بن کلاب بن مر ق بن کلاب بن کلاب بن مر ق بن کلاب بن کلا

(ابن مشام نے کہا کہ) ابوسفیان کا نام سخر تھا۔

ا بن آختی نے کہا۔اور ابوالبختری کا تا م العاص بن مشام بن الحارث ابن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلا ب بن مرہ بن کعب بن لوکی تھا۔

(این ہشام نے کہا کہ )ابوالیمٹر ی کا نام العاص بن انہاشم تھا۔

ابن آخل نے کہا۔ اور الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوسی اور ابوجہل بن ہشام الجس کا نام عمر واور کنیت ابوالی بن ہشام بن المغیر قبن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن مرة ابن کعب بن لوک اور الولید بن المغیر و بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن مرة ابن کعب بن لوک اور الولید بن المغیر و بن عبد الله بن عمر وابن بنصیص بن کعب بن لوک کے بن لوک اور نہیا در منہ المجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سم بن عمر وابن بنصیص بن کعب بن لوک کے دونوں بیٹے۔ اور العاص بن وائل۔

( ابن ہشام نے کہا کہ ) العاص وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم بن عمر و بن بنصیص بن کعب بن لوسی کا بیٹا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ اور بھی ان بی کے جوجولوگ ہوں (گئے) اور ان سے کہا۔ اے ابوطالب آپ کے بہتے ہے نے ہارے معبودوں کو گالیاں دیں اور ہمارے دین بیل عیب نکا لئے اور ہم بیل کے تقلندوں کو بے وقوف بنایا اور ہمارے برزرگوں کو گراہ بتایا۔ لہذا اب یا تو اس کو ہم سے روک دینجئے یا ہمارے اور اس کے درمیان دخل ند دیجئے ۔ کیونکہ آپ بھی اس کے خلاف اس ( دین ) پر ہیں جس پر ہم ہیں۔ ہم آپ کی جانب ہے بھی اس کا بندوبست کرلیں گے تو ابوطالب نے ان سے نرمی سے باتیں کین اور انہیں حسن تدبیر سے والی کر دیا تو وہ ان کے پاس سے لوٹ گئے۔ اور رسول اللہ شائین آپ کی اس حالت پر قائم اور اللہ کے دین کی

اشاعت اوراس کی جانب و گوت دیتے رہے اس کے بعد بعض معاملوں کے سبب ہے آپ کے اور کا فرول کے درمیانی تعلقات اور زیادہ تخت ہو گئے یہاں تک کہ ایک دوسرے ہے الگ الگ رہنے نگا اور ایک دوسرے ہے کیندر کھنے نگا۔ اور قریش کے درمیان رسول اللہ گُانِیْمُ کا تذکرہ عام طور ہے رہنے نگاوہ آپ کے متعلق ایک دوسرے کو ابھارتے۔ پھر وہ سب مل کر متعلق ایک دوسرے کو ابھارتے۔ پھر وہ سب مل کر ابوطالب کے پاس دوبارہ گئے اور ان سے کہا اے ابوطالب! آپ ہم میں بلحاظ عمر دنسب ورتبہ ایک خاص درجہ رکھتے ہیں اور ہم نے آپ ہے استدعائی تھی کہ آپ اپنے آپ ہم میں بلحاظ عمر دنسب ورتبہ ایک خاص درجہ رکھتے ہیں اور ہم نے آپ سے استدعائی تھی کہ آپ اپنے آپ ہم میں بلحاظ عمر دنسب ورتبہ ایک خاص انہیں ہم سے نبیس روکا اور واللہ ہم اس حالت پر صبر نبیس کر سکتے کہ ہمارے برزگوں کوگالیاں دی جا تمیں اور ہم مشعلق ایس با تیس کرنے ہے روک دیں گئے گئی اور ہمارے معبودوں میں عیب نکالے جا کمیں۔ یا تو ہم اسے اپنی مشمل ایس کے بعد وہ تو ف بنایا جائے اور ہمارے معبودوں میں عیب نکالے جا کمیں۔ یا تو ہم اسے اپنی مشمل ایس کے بیا ہواں تک کہ دونوں گروہ ہیں ہے کوئی ایک بربا دہ وجائے۔ یا ان لوگوں نے جن الحاظ میں ان میں میت میات کا اور ان کی دشمی بہت شاق گزری اور مدین اور طالب پراپی تو م کی جدائی اور ان کی دشمی بہت شاق گزری اور سول اللہ نگائیڈ گاکوان کے حوالے کرنے اور آپ کو بے یا رومہ دگار چھوڑ دینے کو بھی دل گوارانہ کرتا تھا۔ سول اللہ نگائیڈ گاکوان کے حوالے کرنے اور آپ کو بے یا رومہ دگار چھوڑ دینے کو بھی دل گوارانہ کرتا تھا۔

----

ابن اتحق نے کہا کہ جھے یعقوب بن عتبہ بن المغیر ، بن الاضل نے بیان کیا کہ ان ہے کسی نے کہا کہ قریش نے جب ابوطالب ہے یہ بات کسی تو انہوں نے رسول الله شکی گئے گا کہ جیجا اور آپ ہے کہا: اے میرے ہمائی کے بیٹے ! تہماری تو میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے جھے ہاں طرح کی با تیں کیس اور وہ میرے بات آئی تھی اور انہوں نے جھے ہاں طرح کی با تیں کیس اور وہ باتیں بیان کیس جوانہوں نے ان ہے کہی تھیں ۔ پس جھ پر بھی رحم کر واور خود اپنی جان پر بھی رحم کر واور جھ پر الیا بار نہ ڈالوجس جو میں برواشت نہ کرسکوں ۔ راوی نے کہا کہ رسول الله فائی آئے آئے نے نیال فر مایا کہ آپ کے پالی کہ ایس بالی کہ اور آپ کوان کے خوالے کر دیں گے اور آپ کی المداوا ور حمایت سے عاجز ہو بھے ہیں راوی کہتا ہے کہ رسول الله فائی کے فر مایا:

يَا عَيْمٍ وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ اَتُرُكَ طَذَا الْاَمْرَ حَتَّى يُظُهِرَهُ اللَّهُ اَوْ اَهْلِكَ فِيْهِ مَا تَرَكُتُهُ.

" بچا جان والله اگر میری دائیں جانب سورج اور بائیں جانب جاند رکھ دیں کہ میں اس معالم کے وجھوڑ دوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی خوداس کو غلید دے یا میں مرجاؤں تو بھی اسے نہ جھوڑ وں گا''۔

راوی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ مظافیۃ کی آتھوں سے آنسونکل پڑے اور آپ آب دیدہ ہوئے۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب آپ وہال سے واپس ہو گئے تو ابوطالب نے آپ کو پکارااور کہا۔ باباً ادھر آئے۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کہاں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بابا جا دُاور جو جا ہو کہو۔ اللہ کی شم کسی معاوضے پر بھی میں جہیں ان کے حوالے ہرگزنہ کروں گا۔

## قریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بار عمارۃ ابن الولید الحزومی کے ساتھ جانا

ابن ایخی نے کہا کہ پھر جب قریش نے بیہ مجھ لیا کہ ابوطالب نے رسول الله منگافیزیم کی امداد نہ دیئے ہے بھی اٹکار کر دیا اور آپ کوان کے حوالہ کرنے ہے بھی اور اس معالمے بیں ان سب ہے الگ ہو جانے اوران سب کی مخالفت بران کاعز م معمم دیکھاتو عمارة بن الولید بن المغیر ہ کو لے کران کے پاس کئے اوران ے کہا کہا ہے ابوطانب بیتمار 1 بن الولید ہے جوقریش میں ہے زیادہ طاقتو را درسب ہے زیادہ خوبصورت ہاں کو لے لیجئے کہاں کا تفع ونقصان سارا آپ ہے متعلق رہے گا اس کوا پتا بیٹا بنا کیجئے یہ آپ بی کا ہے اور آب این اس بھیج کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ کہ ہم اے قل کر ڈالیں۔ جس نے آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین کی مخالفت کی ہے اور آپ کی قوم کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان میں کے عظمندوں کو بیوتو ف بنایا ہے۔غرض آ پ کوا بکے مخص کے عوض ایک مختص دیا جار ہاہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ تم کتنا برا معاملہ میرے ساتھ کر رہے ہو کیا تم مجھے اپنا لڑکا اس لئے دے رہے ہو کہ بیں اے تمہاری خاطر کھلاؤں پلاؤں اور شہیں اپتالڑ کا وے دوں کہتم اسے قبل کرڈ الو۔ واللہ بدتو ایسی بات ہے کہ بھی بھی نہیں ہو سکتی۔رادی کہتا ہے کہ طعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن تصی نے کہا۔ واللہ اے ابوطالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور جس بات کوتم ناپسند کرتے ہواس سے بیخے کی انہوں نے بوری کوشش ک ہے میں سجھتا ہوں کہتم ان کی کوئی بات بھی مانتانہیں جا ہے۔تو ابوطالب نے مطعم ہے کہا واللہ انہوں نے تو میرے ساتھ کوئی انساف نہیں کیالیکن تونے پکاارا دہ کرلیا ہے کہ میرے خلاف اپنی قوم کی حمایت کرے اورمیری طرف کی کوئی بات نہ کرے۔احما تیرے جو جی میں آئے کریا جیبا سے تھے انہوں نے کہا ہو۔

ل اصل شرابن اعبى كالفاظ ين \_ (احرمحودى)\_

ع (ب ج و) عمل انعا ہو رجل ہو جل ہے جس کے معنی عمل نے تر جے عمل لکھے ہیں لیکن (الف) عمل انعا ہو رجل کو جل ہے لینی وہ مجمل دوسرے آ دی کے جیما ایک آ دی ہے۔ (احرمحودی)

سے راوی کی جانب سے اظہار شک ہے کہ یمی الفاظ کے یا اور یکھ۔ (احرمحودی)

سيرت ابن وشام الله محداة ل المحالة الله المحالة المحال

راوی نے کہا کہاس کے بعدمعالے نے شدت اختیار کرلی اور گر ماگرم جنگ ہوگئی اور آپ کے عہد توڑ دیئے گئے اور ایک دوسرے کے کھلے دشمن بن سے تو مطعم بن عدی کے متعلق خاص طور پر اور بی عبد مناف میں ہے جن لوگوں نے ابوطالب کی حمایت ہے دست برداری کی اور قریش کے قبیلوں میں ہے جن و گوں نے ان سے دشمنی کی ۔ان کے متعلق عام طور پر تعریض کرتے ہوئے اور ان سوالوں کا ذکر کرتے ہوئے بوانہوں نے کئے اور جودوراز کار باتیں انہوں نے کیں ان سب کا بیان کرتے ہوئے ابوطالب نے کہا۔

آلَا قُلْ لِعَمْرِو وَالْوَلِيْدِ وَمُطْعِمَ ۗ آلَا لَيْتَ حَظِّىٰ مِنْ حَيَاطَتِكُمْ بَكُرُ ہاں تن لوا درعمر و وولید ومطعم ہے کہدو کہ کاش تمہاری تکرانی میں کا ایک جوان اونٹ مجھے ل جاتا۔ مِنَ الْخُورِ حَبْحَابٌ كَثِيْرٌ رُغَاوُهُ ﴿ يُرَشُّ عَلَى السَّاقَيْنَ مِنْ بَوْلِهِ قَطْرُ جو کمزوری کے سبب سے (جمک کر) بہت قد ہوگیا ہواور جس کا بلبلانا بہت ہواور اس کے بیشاب کے قطرے اس کی پنڈلی پر شکے پڑتے ہوں۔

يُخَلِّفَ خَلْفَ الْوِرْدِ لَيْسَ بِلَاحِقِ إِذَا مَا عَلَا الْفَيْفَاءَ قِيْلَ لَهُ وَبُرُ عَلَى یاتی چینے کو جانے والے اونٹول سے چیچے رو گیا ہواور انہیں ملاندسکتا ہو جب کسی وسیع میدان میں چلا جائے تو لوگ اسے بلی مجھیں۔

اَرَى آخَوَيْنَا مِنْ آبِيْنَا وَ أُمِّنَا إِذًا سُئِلًا قَالًا إِلَى غَيْرِنَا الْأَمْرُ میں اپنے حقیقی بھائیوں کی حالت بیدد مجھتا ہوں کہ جب ان نے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ( کہاس معاملے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ) بیدو دسروں کے اختیار کی چیز ہے۔ بَلِّي لَهُمَا أَمْرٌ وَلَكِنْ تَجْرَجُمَا كَمَا جَرْجَمَتُ مِنْ رَأْسِ ذِيْ عَلَقِ صَخُورٌ کیوں نہیں اختیار تو ان دونوں کو ہے لیکن وہ دونوں (اپنے اختیارات کی چوٹی ہے اس طرح) ا کر پڑے ہیں جس طرح کوہ ذی علق کی چوٹی ہے کوئی برد اپھراڑ ھکایا گیا ہو۔ آخُصُّ خُصُوصًا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً هُمَا نَبَذَانَا مِثْلَ مَا يُنْبَذَ<sup>لِنَ</sup> الْجَمْرُ میری شکایت خاص طور پر (بی ) عبرشس اور (بی ) نوفل ہے ہے کہ انہیں دونوں نے ہمیں ایسا

لے (الف) میں معطم کھودیا ہے جو تناظ ہے۔

ع وبرایک جانورکانام ہے جو بلی سے چھوٹا اور بلی بی کے جیبا ہوتا ہے۔ منتی الادب میں لکھا ہے کہ فاری میں اے دیک کہتے ہیں۔(احمرمحمودی)۔ سے (الف) بذہے۔

سيرت ابن مشام 🖒 حمداة ل

الگ كردُ الاجيم كنكريال عليجده كردُ الى جاتى بين \_

لِهُمَا أَغْمَزًا لِلْقَوْمِ فِي أَخُويْهِمَا فَقَدْ أَصْبَحَا مِنْهُمْ أَكُفُّهُمَا صِفْرُ انہیں دونوں نے برسرمجلس اینے بھائیوں کی بے عزتی کی اور اب بیرحالت ہوگئی کہان دونوں کے ہاتھ ان کے بھائیوں ہے خالی ہیں۔ لیعنی خودان کے بھائیوں ہے ان کے تعلقات نہیں

مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يُوسَى لَهُ ذِكُرُ هُمَا ٱشُوكًا فِي الْمَجْدِ مَنْ لَا آبَالَهُ انہیں دونوں نے ایسے تخص کواعز از ومفاخر ہیں شریک بتالیا جس کا باپ مشہورلو کوں میں ہے نہیں ہاں اس کی شہرت کچھتھوڑی ہوتو ہو۔

وَتَيْمُ وَ مَخْزُومٌ وَ زُهْرَةُ مِنْهُمْ ۚ وَكَانُوا لَنَا مَوْلِّي إِذَا بُغِيَ النَّصْرُ بنی تیم بن مخز وم اور بنی زہرہ بھی انہیں ہیں کے ہو گئے حالا نکہ امدا د کی طلب کے وقت تو ہما رے

فَوَ اللَّهِ لَا تَنْفَكُّ مِنَّا عَدَاوَةٌ وَلَا مِنْهُمْ مَا كَانَ مِنْ نَسْلِنَا شَفْرُ پس اللہ کی تئم جب تک کہ ہماری نسل میں کا ایک بھی رہے ہماری اور ان کی دعمنی نہ جائے گ۔ فَقَدُ سَفُهَتُ آخُلَامُهُمْ وَ عُقُولُهُمْ ﴿ وَكَانُوا كَجَفُرٍ بِثْسَ مَا صَنَعَتْ جَفُرُ کیونکہان میں متانت رہی نہیں ہےاوران کی عقلیں ماری گئی ہیں اور بیلوگ جغ<sup>ع</sup> کے ہے ہو کئے اور جفر نے جو کچھ کیاوہ بہت برا کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس تصنیدے میں کی دوبیتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں جن میں فخش کوئی کی گئی ہے۔



ا بن اسلی نے کہا کہ اس کے بعدرسول اللّٰہ فَالْآئِرُ کے صحابیوں میں کے ان افراد کے خلاف جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور قریش کے قبیلوں میں رہا کرتے تھے قریش نے ایک دوسرے کوا بھارا تو ہرا یک قبیلہ اپنے میں کے مسلمانوں پر بل پڑ اور وہ انہیں ایذ ائیں دینے لگے۔ اور ان کوان کے دین سے

ع (الف) میں بیشعربیں ہے۔ اور بیجغر کون تھی اور اس کا واقعہ کیا ہے جمیں اس کے متعلق کوئی موارثیں طا۔ (احمرمحووی)

ل (الف) من اطمرا ب-جس كمعنى البول فرق م كوجرى بناويا- بول كراجرمحودى)

برگزشتہ کرنے کی تدبیریں کرنے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا اللہ کا ابوطالب کے سبب
سے محفوظ رکھا۔ جب ابوطالب نے قریش کی فہ کورہ کا روائیاں بی ہاشم اور بی المطلب کے متعلق دیکھیں تو
اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا خوا کے داسطے سیز پر ہونے کے لئے ان سب (لیمن
بی ہاشم) کو فراہم کیا جس پروہ خود بھی جے ہوئے شے تو بچو اللہ کے دشمن ملعون ابولہب کے وہ سب کے سب
ان کے پاس جمع ہو گئے۔ اور جس بات کے لئے انہوں نے دعوت دی تھی اس کو قبول کیا اور ان کے ساتھ ہو
گئے۔ اور جب ابوطالب نے اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھا جوان کے لئے سرت کا سبب تھی کہ وہ ان کے
ساتھ کوشش کرنے اور رسول اللہ کا فیج ہے بحبت کرنے جس ان کے ساتھ شریک جیں۔ تو ان کی مدح وستائش
کی اور انہیں ان کے پرائے واقعات یا دولائے۔ اور رسول اللہ کا فیج ہی سول اللہ کا فیج ہے ساتھ محبت کرنے جس
ان کے ساتھ ہوں چٹا نجے انہوں نے کہا۔

اِذَا اجْتَمَعَتُ يَوْمًا قُرِيْشَ لِمَفْخَوِ فَعَبْدُ مَنَافِ سِرُّهَا وَصَعِيمُهَا جِبَمِيمُهَا جِبَمِيمُ مَا اللهِ مَنَافِ سِرُّهَا وَصَعِيمُهَا جِبَمِي قَرْيَشَ مِنَافَ اللهِ مَنَافِ اللهِ مَنَافَ اللهُ عَلَى جَالَ جَبِمِي قَرْيَشَ مِنَافَ اللهُ عَلَى جَالَ عَلَى اللهِ مَنَافَ اللهُ عَلَى جَالَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قَانُ حُصِّلَتُ اَشْرَافُ عَبْدِ مَنَافِهَا فَفِي هَاشِمِ اَشْرَافُهَا وَ قَدِيْمُهَا هُرَافُهَا وَ قَدِيْمُهَا هُرَجِبِ ان مِن سے (بنی) عبر مناف کے شریفوں کا شار کیا گیا تو ان میں کے بڑے مرتبے والے اور آ کے بڑھائے جانے کے قابل بنی ہاشم ہی میں کے لوگ نظے۔

وَ إِنْ فَخَرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوالْمُصْطَفَى مِنْ سِرِّهَا وَكَرِيْمُهَا اور بِنَ مَعَمَّدًا هُوالْمُصْطَفَى مِنْ سِرِّهَا وَكَرِيْمُهَا اور بِنَ مَعَى بَيْ اللهِ مَنْ مَعْمَدِي مُعَنَّا اور اللهِ مِن بِلا عَلَى اللهِ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مُن اللّهُ مَا مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن ا

تَذَاعَتُ قُرِيْشٌ غَثْهَا وَ سَمِينُهَا عَلَيْنَا فَلَمْ تَظْفَرُ وَطَاشَتْ حُلُومُهَا قَرَاعَتُ فَلَمْ تَظْفَرُ وَطَاشَتْ حُلُومُهَا قَرَائِسُ كَالِمُ الْبِينِ كَالِمُ الْبِينِ كَالِمُ الْبِينِ عَلَيْ الْبِينِ عَلَيْ الْبِينِ الْبِينِ عَلَيْ الْبِينِ الْبِينِ عَلَيْ الْبِينِ الْبِينِ عَلَيْ الْبِينِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

و تخیمی جماها گل یوم کویهه و و تضیر ب عَنْ آخجادها مَنْ یَرُومها مرخوفاک موقع یا برجنگ کوفت اس قوم کرمنول کی گرانی جم بی کرتے رہے ہیں اوراس کے صدود کی جانب جوکوئی ارادہ کرتا ہے اس سے ان صدود کی مدافعت ہم بی کرتے رہتے ہیں۔

ینا انتعمٰ الْعُودُ الَّدُواءُ وَإِنَّمَا بِالْکُنَافِنَا تَنْدَی وَ تَنْمِی اَرُوْمُها سوکی لکڑیاں ہمارے طفیل میں مرسز ہو کئی ہمارے اضلاع میں سوکی لکڑیوں کی جڑیں تروتازہ ہوتی اورنشو ونمایاتی ہیں۔

### قرآن کی توصیف میں دلید بن مغیرہ کی جیرانی

اس کے بعد ولید بن المغیر ۃ کے پاس قریش کے چندلوگ جمع ہوئے کیونکہ وہ ان سب میں زیا دہ عمر والا تعا۔اورج كازمانة تريب آچكا تعاتو وليدنے ان ہے كہاا ہے كروہ قريش بدلوزمانة ج تو قريب آچكا ہے اور عنقریب عرب کے مہمان تنہارے یاس آئیں مے۔اور انہوں نے تنہارے اس دوست (مراد نمی کریم مَنَافِظُونَا) كا حال توسن بى ليا ہے۔ پس تنہيں جا ہے كہتم اس كے متعلق ايك متحدہ رائے قر ار دے لوكہتم ميں آپس میں اختلاف نہ ہو کہ ایک دوسرے کو جبٹلانے لگے اور ایک دوسرے کی بات کا رد کرنے لگے۔انہوں نے کہا کہ اے ابوعبر عمس تم بی پچھے کہوا ور ہمارے لئے ایک اسی رائے دو' کہ ہم وہی کہیں۔اس نے کہانہیں تم ہی کچھ کہو میں سنتا ہوں۔انہوں نے کہا ہم کہیں گے۔ کہوہ کا بن ہے اس نے کہانہیں واللہ وہ کا بن نہیں۔ ہم نے کا ہنوں کو دیکھا ہے وہ کا ہنوں کا گنگٹاٹا یا کا ہنوں کی قافیہ پیائی نہیں ہے۔انہوں نے کہا تو ہم اسے د بوانہ کیں گے۔اس نے کہانیں وہ دیوانہ بھی نہیں ہے ہم نے جنو نیوں کو دیکھا ہے اوراس کو جانبے ہیں اس کی حالت اختراق کی نہیں اور نداختلاج کی کی کیفیت ہے اور ندوہ شیطانی وسوسے کی سی کیفع ہے۔ انہوں نے کہاتم ہم اے شاعر کہیں گے۔اس نے کہاوہ شاعر بھی نہیں۔ہم شعر کے تمام اقسام رجز و ہزج وقریض و مغبوض ومبسوط کو جانتے ہیں۔وہ شاعر بھی نہیں۔انہوں نے کہا تو جا دوگر کہیں گے اس نے کہا وہ جا دوگر بھی نہیں۔ہم نے بڑے بڑے جا دوگروں اوران کے جا دوکود یکھا ہے اس میں نہان کا سا پھونکنا ہے نہان کی سی مر بیں ہیں۔انہوں نے کہا۔اے ابوعبرش پھر کیا کہیں۔اس نے کہا واللہ اس کی بات میں ایک متم کی شیر بنی ہےاوراس کی جزیں بہت شاخوں والی یا زیادہ یانی والی ہیں۔یاز مین سے چنی ہوئی مشحکم ہیں اوراس

ل (الغب) من عدق ہے اور (ج) من غدق ہے۔ (و) من عزق ہے۔ عدق کے سنن کشیر الشعب لیمن زیادہ شاخوں والی۔ اور غدق کے مننی کثیر الماء لیمن زیادہ پائی والی۔ عزق کے منی لصق لیمنی چشی ہوئی۔ (احمرمحمودی)

کی شاخیں پھلوں والی ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض کی روایت لغدق ہےتم ان تمام باتوں میں سے جو کہو کے اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہوجائے گاہاں اس کے متعلق صحت سے قریب تربات یہ ہے کہتم اس کے متعلق کہو کہ وہ جادو آرہے وہ اپنا ایک جادو بھرا کلام لے کرآیا ہے جس کے ذریعے باپ بیٹے بھائی بھائی میاں بیوی ا اور فر دخاندان اورخاندان کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔غرض سب کے سب اس بات پرمتنق ہوکرا دھرا دھر چلے گئے۔اس کے بعد جب حج کے زمانے میں لوگ آنے لگے تو بےلوگ ان لوگوں کے راستوں پر بیٹھ جاتے اور جو مخف ان کے یاس ہے گزرتا اس کو آپ ہے ڈراتے اور آپ کا حال اس سے کہتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے الولیدابن المغیرہ اوران حالات کے متعلق میآ سیس تازل فر ماسیس۔

﴿ نَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمِدُودًا وَ بِنِينَ شُهُودًا وَ مَهَدَّتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيْدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (أَيْ خَصِيمًا) ﴾

'' جس کو میں نے بیدا کیا ہے اس کواور مجھے تنہا چھوڑ دے میں نے اس کے لئے بہت سامال فراہم كرويا ہے اور (اس كو) بيٹے (ویے جواس كے احكام كانتيل کے لئے) حاضر (ہیں) اس کے لئے میں نے بری بری تاریاں کیں۔اس کے بعد بھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ابیانہیں (ہوسکتا کیونکہ) وہ تو میری آیتوں کا مخالف ہے'۔

ا بن ہشام نے کہا۔عدید کے معنی معا نداور مخالف کے ہیں۔رؤبۃ العجاج نے کہا ہے۔ ررو و سري وور رة و الدوي و و دوي

ہم مخالفوں کے سر برضرب لگانے والے ہیں۔

یہ بیت (یامعرع) اس کے بحر دجز کے تصیدے کی ہے۔

﴿ سَأَرُهِ فُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكُرَ وَ قَلَّدَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَلَّدَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَلَّدَ ثُمَّ نظر ثُمَّ عَبَسَ

'' قریب میں میں اس پر سخت محنت کا بار ڈالوں گا صعود نامی بہاڑ کی (جو دوز خ میں ہے) ج صائی برمجور کروں گا۔ بے شہداس نے فکری اور انداز و نگایا جس کے نتیج میں وہ ہلاک ہو گیا۔اس نے کیسااندازہ لگایا۔ پھر (سنلوکہ) وہ برباد ہو گیا۔اس نے کیسااندازہ لگایا۔ پھر اس نے غور کی۔ پھراس نے تیوری چڑھائی اور مکروہ صورت بنائی''۔ ابن بشام نے کہا کہ بسر کے معنی کرہ وجهد لینی مروہ صورت بنائی العجاج نے کہا ہے۔ مُضَبَّر اللَّحيَيْنِ بَسْرَامِنْهَسَا

وہ موئے جڑوں والا کر وہ صورت چہرے پر زخموں کے نشا نات والا ہے۔ شاعر چہرے کی کمروہ حالت کا بیان کررہا ہے۔اور بیہ بیت (معرع) اس کے بحر رجز کے قصیدے کی ہے۔ ﴿ ثُمَّةَ اَدْہِرَ وَالْمُسْتَكُبِرَ فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرِ يَوْتُرُ إِنْ هٰذَا إِلَّا قُولُ الْبَشِرِ ﴾ '' پھر پیشر کھی کی اور تکیر فلای کیا۔ پھر کھا۔ تو بس برانے جادہ کے آٹا بیاقہ جس ۔ آ دمی کے کا اس

'' پھر پیٹے پھیری اور تکبر طاہر کیا۔ پھر کہا یہ توبس پرانے جادو کے آثار باتیہ ہیں۔ یہ آدمی کے کلام کے سوااور پچینیں''۔

ابن آخق نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ مُنَافِظِ کے متعلق اور اس چیز کے متعلق جس کو اللہ کے اس سے لائے تھے اور ان لوگوں کے متعلق جورسول اللہ مُنَافِظِ کے ساتھ تھے اور انہوں نے آپ کے متعلق اور اس چیز کے متعلق اللہ تعالی اور اس چیز کے متعلق اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی متعلق اللہ تعالی متعلی متعلق اللہ تعالی تعالی

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْ آنَ عِضِينَ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ ٱجْمَعِیْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴾ "(اے محصنافا)۔ جن لوگوں نے قرآن کوشم شم کا بنا دیاشم ہے تیرے پروردگار کی ہم ان تمام لوگوں ہے۔ان کے ان اعمال کے متعلق جودہ کیا کرتے تھے باز پرس کریں گئے"۔

ابن ہشام نے کہا۔ کہ عظین کا واحد عظیۃ ہے۔عضومحاورہ ہے جس کے معنی'' فوقوہ'' کے ہیں (لیعنی الگ الگ کرڈ الا)رؤیۃ بن العجاج نے کہاہے۔

> وَ لَيْسَ دِيْنُ اللّهِ بِالْمُعَضَى وَيِنِ اللّهِ مِالْمُعَضَى وَيِنِ اللّهِ مِمَ كَانْبِيل ہے۔ اور یہ بیت (مصرع) اس کے بحرجز کے ایک قصیدے میں کی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ پھرتو وہ لوگ وہ بات رسول الله مُنَافِیَۃ کے متعلق ان تمام لوگوں ہے جن ہے وہ ملتے کہنے گئے۔اس جج کے زمانے کے بعد جب لوگ اپنے شہروں کو واپس ہوئے تو رسول الله مُنَافِیَۃ کے متعلق وہی خبر لے کرواپس ہوئے اور اس کی شہرت عرب کے تمام شہروں میں ہوگئی۔



اور جب ابوطالب کوعرب کے عام لوگوں کا خوف ہوا کہ کہیں وہ آپ کے اور آپ کی قوم کے میجھے

يرت اين بڻام ہ صداة ل كي الله ١٩٦٢ ك

ند پڑجا ئیں تو انہوں نے وہ تصیدہ کہا جس میں انہوں نے حرم مکہ کی پناہ لی اورا ہے اس رہے کی بناہ کی جوان کواس کی سکونت کے سبب حاصل تھا۔اورا بی توم کے بلند مرتبہ لوگوں پر اپنی محبت جمّائی اس کے علاوہ اپنے اشعار میں انہیں اور ان کے علاوہ دوسروں کو بیجی بتایا کہ وہ رسول الله مُؤَلِّقَةِ کوان کے حوالے کرنے والے یا آب کوکسی بڑی ہے بڑی چیز کے معاوضے میں جمی مجمی مجمور نے والے بیں حتی کدوہ آپ کی حفاظت میں خود بھی ہلاک ہوجا تیں ۔ پس ابوطالب نے کہ۔

وَلَمَّا رَآيْتُ الْقَوْمَ لَا وُوَّ لِيْهِمْ وَقَدْ قَطَعُوْا كُلَّ الْعُراى وَالْوَسَائِلِ جب میں نے قوم کو دیکھا کہ ان میں محبت نہیں رہی اور انہوں نے تمام تعلقات اور رشتوں کوتو ژ

وَقَدْ صَارَحُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْآذِي وَقَدْ طَاوَعُوا أَمْرَ الْعَدُوَّ الْمَزَائِل انہوں نے ہمارے ساتھ کھلی دشنی اور ایذار سانی شروع کی انہوں نے ہم سے الگ ہو جانے والے رحمٰن کی بات مانی۔

يَعَضُّونَ غَيظا خَلْفَنَا بِالْإِنَامِلِ وَقَدُ خَالَفُوا قَوْمًا عَلَيْنَا آطِنَّةً انہوں نے ہمارے خلاف تہت زوہ لوگوں سے معاہدے کئے جو ہماری پیٹے پیچیے غصے سے الکلیاں چیاتے ہیں۔

وَ آبَيْضَ عَضْمٍ مِنْ تُرَاثِ ٱلْمُقَاوِلِ صَبَرْتُ لَهُمْ نَفْسِي بِسُمْرَاءَ سَمْحَةٍ تو میں بذات خودا یک کیکدار نیز واورشاہان سلف کی وارثت میں ملی ہوئی ایک چمکدار آلوار لے کر ان كے مقالمے ش و ث كيا۔

وَٱخْطَرْتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَهْطِي وَ اِخُولِي وَ آمْسَكُتُ مِنْ آلُوَابِهِ بِالْوَصَائِلِ اور میں نے اپنی جماعت اور اینے بھائیوں کو بیت اللہ کے پاس بلوایا اور اس (بیت اللہ) کی مرخ دهاری دارجا درول کو پکژلیا۔

قِيَامًا مَمًّا مُسْتَغْيِلِيْنَ رِتَاجَهُ لَذَى حَيْثُ يَغْضِى حَلْفَهُ كُلُّ نَافِلِ اس کے عظیم الشان دروازے کے مقابل اس مقام پر جہاں برات ٹابت کرنے والا حلف اٹھا تا ہے۔سب کے ساتھ ل کر کھڑے ہو کر (اس کی میا در وکو پکڑلیا)۔

مُوسَّمَةُ الْآغْضَادِ أَوْ فَصَرَاتِهَا مُنْعَسَّةً بَيْنَ السَّدِيْسِ وَ بَازِلِ وَوَاونت جَن كَ بَاز وَول يا كرونول كے جوڑول كے پاس (قربانی كی) علامتیں ہیں یا جوقر بانی كے لئے بند ہے ہوں اور آئے تو سال كی عمر كے درمیان ہیں۔

توک الُودُع فِیْها وَالرُّحَام وَزِیْنَةً بِاعْنَاقِهَا مَعْفُودة كَالْعَنَاكِلِ توان كى كرونوں میں منظ اور سنگ رخام اور زینت كی دوسرى چیزیں بندهی ہوئى مجور كے خوشوں كے مانندد كھے گا۔

آعُوُدُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ کُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوءٍ أَوْ مُلِحِ بِبَاطِلِ اللَّهِ الْعَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَ مِنْ كَاشِحٍ يَسْعَى لَنَا مِمَعِيبَةٍ وَمِنْ مُلْحِقٍ فِي الدِّيْنِ مَالَمُ نُحَاوِلِ اورائي كيندوارض عجوبم پرعيب لگانے كى كوشش كرتار بتا ہے۔ اور بميں اليے دين مِن طا ديتا ہے جس كى جانب بم نے بھی قصد نہيں كيا۔

ا سیلی نے کھا ہے کہ وراق لیوقی فی خواہ و فازل "کے متعلق ہم نے پہلے تشریح کردی ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسری روایت بھی ہے جواس سے زیادہ مج ہے اور وہ "وراق لیوقی حواہ و فازل" ہے۔ لین اس ذات کی پناہ جو نیک حاصل کرنے کے لئے کوہ حرائر ج صفح والا اور پھر وہاں سے احکام الی لے کرائر نے والا ہے۔ البرتی نے کہا ہے کہ این ایکن اور الن کے فلاوہ دوسرول نے بھی میں کہ پھر تو اس میں مشام کوہوگی ہے ان کے فلاوہ دوسرول نے بھی کی روایت کی ہے اور بی فیک ہے۔ کیلی کہتے میں کہ پھر تو اس میں فلطی این ہشام کوہوگی ہے ایکا فی کو۔ والله اعلم بالصواب (مرجم از سیل)

وَ بِالْحَجَوِ الْمُسُودِ إِذْ يَمْسَحُونَهُ إِذَا الْحَتَنَفُوهُ بِالطَّحِي وَالْآصَائِلِ الْحَتَنَفُوهُ بِالطَّحِي وَالْآصَائِلِ الرَجِراسود كَى بِنَاه كَدُلُوكَ اس كُونِ وشَام كَمِير رريح اور (بركت ماصل كرنے كے لئے) اس پر باتھ و پھیرتے رہے ہیں۔

وَ مَوْطِیُ اِبْرَاهِیْمَ فِی الصَّخْوِ رَطْبَةً عَلَی قَلَمَیْهِ حَافِیاً غَیْرَ نَاعِلِ اورابراہیم عَلِیْ اَلْکَوْرَ وَمَیْ ہِا ہِ جُوان کے بِنطین نظے یا وَل کے لئے زم تھا۔
وَ اَشُواطَ بَیْنَ الْمَوْرَوَیْنِ اِلَی الصَّفَا وَمَا فِیْهِمَا مِنْ صُوْرَةٍ وَ تَمَایُلِ اورکوہ صفا اورکوہ مروہ کی درمیانی دوڑ دحوپ کی اوران دونوں کے درمیان جوتضور ہی اور جو مورجی ہیں اور جو مورجی ہیں اور جو مورجی ہیں ان کی ہناہ۔

وَ مَنْ حَجَّ بَیْتَ اللهِ مِنْ کُلِّ رَاکِبِ وَ مِنْ کُلِّ ذِی نَدُو وَمِنْ کُلِّ ذَاجِلَ اور بَرَایک سواراور پیاده پاییت الله کا ج کرنے والے اور نذری گزارنے والے کی پناه۔ وَ بِالْمَشْعَدِ الْاَفْطَى اِذَا عَمَدُوا لَهُ اِلَالِ اِلَى مُفْضَى الشِّرَاجِ الْفُوابِلِ اور میدان عرفات کی پناه جبکہ لوگ اس کا قصد کریں اور کوہ الال کے اس مقام تک کی پناه جبال نالے ایک دوسرے کے مقابل سے آگر کیل جاتے ہیں۔

وَ تَوْفَافِهِمْ فَوْقَ الْجِبَالِ عَشِيَّةً يَفِيْمُونَ بِالْآيْدِي صُدُوْرَ الرَّوَاحِلِ اورشام كودت كى بهارُوں بران كے كر عون كى بناه جہال سوار بول كا كلے حصے كو باتھوں سے سيدها كرتے يا تھا ہے ہيں۔

وَلَيْلَةِ جَمْعٍ وَالْمَنَاذِلِ مِنْ مَنِي وَهَلُ فَقَهَا مِنْ حُرْمَةٍ وَمَنَاذِلِ الرَّالِ اللَّهِ جَمْعٍ وَالْمَنَاذِلِ مِنْ مَنِي الرَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّ

ل (الف) ش الاسود ہے۔ ع (الف) ش وطنة ہے۔ (احریحودی) ع کوہ الال جبل مرفات کے یاس ہے۔ (احریحودی)۔

اورعرفات کی بناہ جہال شریف کھوڑے موقف میں جگہ حاصل کرنے کے لئے ایسی تیزی سے گزرتے ہیں جیسے موسلا دھار بارش ہوتے وقت اس سے نکنے کے لئے بھا گتے ہیں۔ وَ بِالْجُمْرَةِ ۚ الْكُبُولِي إِذَا صَمَدُوالَهَا يَوْمُونَ قَذْقًا رَاسَهَا بِالْجَنْمَادِلِ اور بڑے جمرہ کی پناہ جبکہ لوگ اس کی جانب ارا دہ کرتے اور اس کے سرکو پھروں سے مارنا چاہتے ہیں۔ وَكِنْدَةَ اِذْهُمْ بِالْحِصَابِ عَشِيَّةً لَجِيْزُبِهِمْ خُجَّاجُ بَكُرُ بْنُ وَائِلِ اور بنی کندہ کی پناہ جبکہ وہ شام کے وفت سنگ باری کے مقام پر ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہے بحر بن وائل کے بچ کرنے والے لوگ گزرتے ہیں۔

حَلِيْفَان شَدًّا عَقْدَمَا اخْتَلَفَالَهُ وَرَدًّا عَلَيْهِ عَاطِفَاتِ الْوَسَائِلِ وہ دِونوں ایسے حلیف ہیں کہ انہوں نے جس بات برحلف کی اس کو متحکم کیا اور تعلقات کی مہر باندوں کو اس کی جانب پھیرویا۔

وَحَظْمِهُمْ سُمُوَالرِّمَاحِ وَ سَرْحَهُ وَ شِبْرِقَهُ وَخُدَ النَّعَامِ الْجَوَافِلِ دامن کوہ کےموز کے درختوں اور درخت سرخ اور نبات شبر ق کو تیز بھا گنے والے شتر مرغ کی سی تیز طال ہےان کے تو ژوینے کی پناہ۔

فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا مِنْ مُعَاذِ لِعَائِذٍ وَهَلْ مِنْ مُعِيْدٍ يَتَقِى اللَّهَ عَادِلٍ عَلَيْهِ اللَّهَ عَادِلٍ عَ کیا بناہ لینے والے کے لئے ان بناہ ہوں کے علاوہ اور بھی کوئی بناہ گاہ ہے اور کیا کوئی عدل و انصاف كرنے والا اللہ ہے ڈركر پناہ دينے والا بھي ہے۔

يُطَاعُ بِنَا الْعُدِّى وَ اوداننا ﴿ تُسَدُّبِنَا آبُوَابُ تُرُكِ وَكَابَل ہمارے متعلق ظالموں کی بات تی جاتی ہے حالا تکہ وہ تو جا ہے ہیں کہ ہمارے لئے ترک و کا بل

وَ نَظْعَنُ إِلاَّ امْرَكُمْ فِي بَلَابِلِ ۚ كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نَتْرُكُ مَكَّةً

لے اس کی جمع جمرات ہےاور بیرمنا سک عج میں کے تین مقامات ہیں جہاں ستونوں کی جانب کنگریاں پہینگی جاتی ہیں انہیں میں ے ایک جموۃ الکبوی ہے۔ (احرمحمودی)۔

ع (ب ج و) میں عاذل ہے جس کے معنی کیا کوئی سلامت کرنے والا اللہ ہے ڈر کریٹاہ دینے والا بھی ہے۔ (احرمحمودی) س الف کے سوادوسر کے تنول میں پہلامصر عاس طرح ہے۔ مطاع بنا امر العداو داننا۔ جارے متعلق دشمنوں کی بات سیٰ جاتی ہے۔الخ سيرت ابن بشام الله عداة ل

بیت الله کی تم نے جموث کہا لیعنی بیرخیال غلط ہے کہ ہم مکہ چموڑ ویں گے اور یہاں سے سنر کر جائیں گے بیمرف تہارے خیالی دسوے ہیں۔

كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُوْنَهُ وَ نُنَاصِل بیت الله کا تشم تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمر کے متعلق مغلوب ہوجا کیں گے حالا تکہ انجمی تک ہم نے ان کے بچاؤ کے لئے ند نیزہ زنی کی ہےنہ تیرا ندازی۔

وَ نُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَ نُذُهَلَ عَنْ آبْنَائِنَا وَالْحَلَائِل تم نے غلاخیال کیا کہ ہم انہیں تہارے والے کردیں مے ہر گزنہیں حتیٰ کے ہم ان کے اطراف مجھٹر جائیں سے اور ہم اینے بیوی بچوں کو بھول جائیں ہے۔

وَ يَنْهَضْ قُوْمٌ بِالْحَدِيْدِ اللَّكُمْ نَهُوْضَ الرَّوَايَا تَحْتَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ تمہارے مقابلے کے لئے ہتھیار بندلوگ ایسے اٹھیں سے جیسے پانی بلانے والی اونٹنیاں آ واز كرنے والى پكھالوں كے نيچے سےان كولے كرائفتى ہيں۔

وَحَتَّى نَرَى ذَا الضِّغُنِ يَرُكُبُ رَدْعَةً مِنَ الطَّغُنِ فِعُلَ الْآلُكِبِ الْمُتَحَامِلِ حتی کہ ہم دیکھ لیں کہ کینہ ور برجھی کا زخم کھا کرایک جانب جھوک دے کرشکل ہے جانے والے کی طرح خوں میں نہا کرمنہ کے بل گرر ہاہے۔

وَ إِنَّا لَكُمْرُ اللَّهِ إِنْ جَدَّ مَا آرَاى لَتَلْتَبَسًّا آسْيَافُنَا بِالْآمَائِلِ الله تعالی کی بقا کی تتم جن واقعات کا میں خیال کرتا ہوں کہ مج مجے وہی واقع ہوئے تو ہماری تکواریں بڑے پڑے لوگوں کو پہن لیس گی ( بیغنی ان کے پیٹوں میں مار دی جائیں گی ) یا بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گی۔

بِكُفَّى فَتَّى مِثْلِ الشِّهَابِ سَمَيْدَعِ الْحِيْ ثِقَةٍ حَامِي الْحَقِيْقَةِ بَاسِلِ ا پہے جواں مرد کے ہاتھوں میں ہوں گی جوشہاب کا سا ( روشن چہرے والا یا بے دھڑک تھس یڑنے والا ) سر دار بھرو سے کے قابل صدافت کی حمایت کرنے والا بہا درہو۔ الشُهُوْرًا وَ آيَّامًا وَ حَوْلًا مُجَرَّمًا عَلَيْنَا وَ تَأْتِنَى حِجَّةٌ بَعْدَ قَابِلِ

ل (الفجو) میں معرما حائے علی ہے ہاور (ب) میں مجرما جیم ہے ۔۔ دوسرانٹوی بہترمعلوم ہوتا ہے جس کوہم نے ترجے میں اختیار کیا ہے کیونکہ شہور وایام توصور ہو سکتے ہیں لیکن بوراسال کس طرح محرمہ ہوجائے گا۔مجرمہ کے معنی کا مل کے ہیں اورنسور (القب) مس حبعة كي حاكوضهه محى ديا ب حالا كرحاكو كسرة بهونا عائب - جس كمعنى فيح كے بير \_ (احرمحودى)

ای مالت میں ہم پرکنی دن اور کئی مہینے اور کئی پورے سال گزرجا کی مے اور آنے والے جے کے بعداورج آئيں مے۔

بِحُوْظُ الذِّمَا رَغَيْرَ ذَرْبٍ مُوَاكِلِ وَمَا تَوْكُ قُوْمٍ لَا اَبَالُكَ سَيِّدًا تیرا باب مرجائے۔ایے سردار کو چھوڑ دینا کسی (بدرین) بات ہے۔ جو تمایت کے قابل چیزوں کی تکرانی کرتا ہے نہ فسادی ہے اور نہاہیے کام کودوسروں پرچھوڑنے والا ہے۔ وَ ٱبْيَضَ بُسْنَسْقَى الْفَمَامُ بِوَجْهِم لِمَالَ الْيَثَامٰي عِصْمَةً لِلْارَامِلِ

جوا پے روش چرے والا ہے کہ اس کے وسلے سے بارش طلب کی جاتی ہے تیبوں کی سریرسی كرفي والا اور يواؤل كى پناه ب

يَلُوْذُ بِهِ الْهَلَاكُ مِنْ آلِ هَاشِمِ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَةَ وَ فَوَاصِلِ تی ہاشم کے مفلس اس کے یاس بتاہ لیتے ہیں اور وہ اس کے یاس نازوقع ہیں اور اعلیٰ مراتب پر

لَعَمْرِيْ لَقَدْ آجُرَاى آسِيدٌ وَ بَكُرُهُ اللَّي بُغْضِنَا وَجَزَآنَا لِآكِلِ میری عمر کی قتم ۔اسید اور اس کے جوان لڑکے نے ہم سے دشمنی کرنی جابی اور ہمیں کھانے والے کے لئے فکڑے ککڑے کرڈ الا۔

وَ عُثْمَانُ لَمْ يَرْبَعْ عَلَيْنَا وَقُنْفُذُ وَلَكِنْ اَطَاعَا اَمْرَ يِلْكَ الْقَبَائِلِ اورعثان نے ہماری جانب توجہ ہی نہیں کی اور شقعفذ نے بلکہ انہوں نے ان عی قبیلوں کے احکام کی اطاعت کی۔

أَطَأَعًا أَبُيًّا وَابْنَ عَبْدِ يَغُوْثِهِمْ وَلَمْ يَرُقُبُ فِيْنَا مَقَالَةً قَائِلَ انہوں نے الی کی اور اپنے ابن عبد بینوٹ کی بات مانی اور ہمارے متعلق کسی کہنے والے کی بات کی جانب توجه نجي نه کي ۔

وَكُلُّ تُولِّي مُغْرِضًا لَمْ يُجَامِلِ كَمَا قُدُ لَقِيْنَا مِنْ سَبِيْعِ وَ نَوْقَلِ سبیج اورنوفل کا بھی ہم نے یہی برتاؤیا یا ہرا یک منہ پھیر کر پلٹ گیاکسی نے حسن سلوک نہیں کیا۔ فَإِنْ يُلْفَيَا أَوْ يُمْكِنِ اللَّهُ مِنْهُمَا نَكِلُ لَهُمَاصَاعًا بِصَاعِ الْمُكَايِلِ

ل يهال' يلفيا" كي وض (الف) من ' يلعيا' ' ليني بجائة في كا قاف بها كر چداس كي بمي معنى بن سكت بيس يهين برتكلف (احرمحودي)

پھراگر وہ کہیں یائے جائیں یا اللہ تعالی ان ہے بدلہ لینے کی قدرت دیے تو ہم بھی انہیں بازار کے بھاؤ ہے سیر کوسیر مانپ دیں گے۔

وَذَاكَ آبُوْعَمُوهِ آبَى غَيْرَ بُغُضِنَا لِيُظْعِتَا فِي آهُلِ شَاءٍ وَجَامِل اس ابوعمرو کی تو بیرحالت ہے کہ ہماری وشمنی کے سوا ہر چیز کا مشر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بمریاں والوں اور اونٹوں والوں میں جا بسنے پرمجبور کر ہے۔

يُنَاجِيْ بِنَا فِيْ كُلِّ مُمْسِّي وَ مُصْبَحِ ﴿ فَنَاجِ ابَا عَمْرِو بِنَا ثُمَّ خَاتِلِ صبح وشام ہمارے متعلق کا نا بھوی کرتا رہتا ہے اے ابوعمر و ہمارے متعلق خوب کا نا بھوی کرلے اور پھر دھو کہ بازی کر۔

وَ يُؤْلِيُ لَنَا بِاللَّهِ مَا إِنْ يَغُشَّنَا ۚ بَلَى قَدْ تَرَاهُ جَهْرَةً غَيْرَ حَائِل ہم سے اللہ کی متم کھا کر کہتا ہے کہ دغا بازی نہیں کرے گا کیوں نہیں ہم تو بے برواہ علانے یہی و کیے رہے ہیں۔

اَضَاقَ عَلَيْهِ بُغُضَنَا كُلَّ تَلْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ اخْشَبِ فَمَجَادِلِ کوہ احشب وکوہ مجاول کی درمیانی زمین کی ہروا دی ہماری دشمنی میں اس کے لئے تنگ ہوگئی ہے۔ وَ سَائِلَ ابَا الْوَلِيْدِ مَاذَا حَبَوْتَنَا بَسَعْيكَ فِيْنَا مُعُرضًا كَالْمُخَاتِل ابوالولیدے دریافت کرو کہ دحوکہ بازوں کی طرح منہ پھیر کر ہمارے خلاف کوشش کر کے تو نے ہمیں کیا نقصان پہنچایا۔

وَكُنْتَ امْرًا مِمَّنُ يُعَاشُ بِرَأْيِهِ وَ رَحْمَتُهُ فِيْنَا وَ لَسْتَ بِجَاهِل تو اس بات ہے نا دا تف نہیں کہ ہم ہے متعلقہ معاملات میں تیری حالت اس شخص کی ہو گئ ہے جوخو درائی اور جذبات کے تحت زندگی گز ارتا ہے۔

فَعُتْبَةً لَا تَسْمَعُ بِنَا قُولَ كَاشِح حَسُودٍ كَذُوبٍ مُبْغِضٍ ذِي دَغَاوِلِ اے منتبہ ہمارے متعلق ایسے کیٹ رکھنے والوں کی بات کی جانب توجہ نہ کر جو حاسد جھوٹے وشمنی ر کھنے والے اور فسا دی ہیں۔

كَمَا مَن قَيْلٌ مِنْ عِظَامِ الْمَقَادِل وَمَرٌّ ٱبُوْسُفُيَانَ عَيْبَى مُغْرِضًا اورابوسفیان میرے باس ہے منہ پھیر کراس طرح گزرگیا جس طرح بڑے نوابوں میں کا کوئی نواب۔ يَهِرُّ اللَّى نَجْدٍ وَ بَرْدٍ مِيَاهِهِ وَ يَزْعُمُ آنِيْ لَسْتُ عَنْكُمْ بِغَافِلِ او نے مقامات اور سرد یانی کی جگہوں کی جانب بھاگ جاتا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ میں تم سے عا قل نہیں ہوں ۔

وَ يُخْبِرُنَا فِعُلَ الْمُنَاصِحِ آنَّهُ شَفِيْقٌ وَ يُحْفِي عَارِمَاتِ اللَّوَاخِلِ اور خیرخوا ہوں کی طرح ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مہریان ہے اور سخت فسا دوں کو چھیائے رکھتا ہے۔ آمُطُعِمُ لَمُ آخُذُلُكَ فِي يَوْمِ نَجْدَةِ وَلاَ مُعْظِمٍ عِنْدَالْأَمُورِ الْجَلاَ يُلِ اے مطعم! میں نے تجھے کبھی بے یارو مدوگا رنہیں چھوڑ انہ خطروں کے وفتت اور نہ بڑے بڑے ا ہم معاملوں ہیں \_

وَلَا يَوْم خَصْمِ إِذْ أَتُوْكَ أَنِدُةٍ ﴿ أُولِي جَدَلِ مِنَ الْخُصُومِ ٱلْمَسَاجِلِ اور نہ جنگڑے کے وقت جبکہ جنگڑ الوہٹی مقابلہ کرنے والے دعمٰن تیرے یاس آ گئے۔

آمُطُعِمُ إِنَّ الْقَوْمَ سَامُوكَ خُطَّةً إِنِّي مَنَّى آوْكُلُ فَلَسْتُ بِوَكَائِلِ ا ہے مطعم لوگوں نے تیرے ساتھ بخت برتاؤ کیالیکن میں جب ہمہ تن تیرا پیچیا کروں گا تو تو چوٹ نہ سکے گا۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاًّ عُقُوْبَةَ شَرّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِل اللہ تعالیٰ جاری طرف ہے بی عبرتنس اور بنی نوفل کواپیا بدلہ دے کہ اس سز اکی برائی فوری ہو آئندہ کے لئے باتی نہ چھوڑی جائے۔

بِمِيْزَان قِسْطِ لَا يَخِسُّ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرٌ عَائِلِ انصاف کی تراز و میں تول کر جو جو بحر کمی بھی نہیں کرتی جس کے متعلق خود اس کا ضمیر گواہی دے كەدەمزا ظالمانتېس \_

لَقَدُ سَفُهَتُ آخُلَامُ قَوْمٍ تَبَدَّلُوْا بَنِي خَلَفٍ قَيْضًا بنَا وَالْغَيَاطِل ان لوگوں کی عقلیں ماری تنئیں جنہوں نے ہمارے بچائے بنی خلف اور بنی غیاطل کوا ختیار کیا۔ وَ نَحْنُ الصَّمِيْمُ مِنْ ذُوَّابَةِ هَاشِعِ وَ آلِ قُصَيِّي فِي الْخُطُوْبِ الْآوَائِلِ

سرت ابن بشام ہے حمداقل کے کہا کہا کہا

ہم اہلم معاملوں میں قدیم ہی ہے بنی ہاشم اور بن قصی میں کے اعلیٰ افر اداوران کی جان رہے ہیں۔ وَ سَهُمْ وَ مُخْزُومٌ تَهَالَوْا وَ الْبُوا ﴿ عَلَيْنَا الْعِدَا مِنْ كُلِّ طِمْلِ وَخَامِلِ بن مهم و بن مخز وم نے ہم پر کمینوں اور احتوں کو اکسا کرفتنہ وفسا دکیا۔

فَعَبُدَ مَنَافٍ أَنْتُمْ خَيْرٌ قَوْمِكُمْ ۚ فَلَا تُشْرِكُوا فِي آمْرِكُمْ كُلَّ وَاغِلِ اے بن عبد مناف تم تو قوم میں کے بہترین افراد ہوا ہے معاملوں میں تم دوغلوں کونہ شریک کرو۔ لِعَمْرِي لَقَدُ وَهَنْتُمْ وَعَجَزَتُمْ وَجَنْتُمْ بِآمْرِ مُخْطِي لِلْمَفَاصِلِ میری عمر کی قتم تم کزوراور عاجز ہو گئے ہواورتم نے ایسا روبیا ختیار کیا ہے جو جوڑ بند پر پڑنے والى ضرب نبين (يعن سيح روية بين)\_

وَكُنتُمْ حَدِيْنًا خَطْبَ قِدْرِ وَٱنْتُمْ ۚ ٱلآنَ حِطَابُ ٱقْدُرٍ وَ مَرَاجِلِ ابھی کچھون پہلےتم ایک دیگ کا ایندھن تھے اور اب تو تم بہت می دیگوں کا ایندھن بن گئے ہو۔ لِيَهِنَّ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ عُقُوٰقُنَا وَخِذْلَانَنَا وَتَرْكُنَا فِي الْمَعَاقِل ہماری مخالفت ہماری امداد سے علیحد گی اور ہمیں ڈیڈ بھرنے کے لئے تنہا حجوز دینا بنی عبد مناف کو ممارک ہو۔

فَإِنْ بَكُ قُوْمًا نَبْتَيْرُ مَا صَنَعْتُمُ وَ تَحْتَلِبُوْهَا لِقُحَةً غَيْرَ بَاهِلِ ا گرہم لوگوں کی حالت بیہ ہے کہ تم جو پچھے کرتے ہو (اس کا بدلہ نہ لے کرہم) دل میں رکھتے ہیں تو تم لوگ وقو فہ اونٹنی کے دووھ کی طرح دودھ لیتے جاتے ہو۔

وَسَائِطُ كَانَتُ فِي لُوْى بْنِ غَالِبِ فَعَالِمِ لَفَاهُمُ إِلَيْنَا كُلُّ صَفْرٍ حُلَاحِلِ. جوتعلقات بنی لوسی بن غالب میں تھے تمجھ دالوں اور با مروت لو کوں نے ان کا اٹکار کر دیا۔ وَ رَهَطُ نُفَيْلٍ شَرَّمَنُ وَطِئَ الْحَصٰى وَٱلْاَمُ خَافٍ مِنْ مَعَدٍّ وَ نَاعِلِ نی تفیل کی جماعت روئے زمین پر چلنے والول میں سب سے بدترین ہے اور بی معدمیں کے جوتے بہننے والوں اور ننگے ہیر پھرنے والوں میں سب سے زیادہ کمینے ہیں۔ فَآبِلُغُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بی قصی کو یہ پیام پہنچاد واورانہیں خوشخبری سنا دو کہ عنقریب ہمارے بی تعلقات مشتہر ہوں گے اور

لے پیدوٹوںشعر(الف) میں نہیں ہیں۔(احمحمودی)۔ ع (الف) شبلغ ب\_(احرمحودي)

پھر ہماری جانب ہے کوئی مدونیس دی جائے گی۔

وَلَوْطَرَقَتُ لَيْلًا قُصَيًّا عَظِيْمَةٌ إِذَا مَالَجَانَا دُوْنَهُمْ فِي الْمَدَاخِل اگررانوں رات بی تصی پر کوئی بڑی آفت آگئی توان کے بچاؤ کے لئے دخل دیے پر ہم مجبور نہ ہوں کے۔

وَلَوْ صَدَقُوا ضَرْبًا خِلَالَ بَيُوتِهِمْ لَكُنَّا أُسِّي عَبْدَالِيسَاءِ الْمَطَافِل اور اگر لوگوں نے سخت جملہ کیا اور ان کے گھر ہیں تھس کئے تو ہم بچوں والی عورتوں کے پاس رہے میں ایک دوسرے کے لئے نمونہ ہوں گے۔

فَكُلِّ صَدِيْقٍ وَابْنُ أُخْتٍ نَعُدُّهُ لَعَمْرِى وَجَدْنَا عِبَّهُ غَيْرَ طَائِل ا پنی عمر کی قتم وہ مخص جس کو ہم بھانجا یا دوست سجھتے ہیں اس کے ایک روز غائب ہو کر دوسر ہے روز آئے کوہم نے بے قائدہ پایا۔

سِوَى أَنَّ رَهُطًّا مِنْ كِلَابِ بْنِ مُرَّةٍ ۚ بَرَاءٌ اِلَّيْنَا مِنْ مَعَقَّةِ خَاذِلِ سوائے بن کلاب بن مرہ کی ایک جماعت کے وہ تو ہمارے یاس دوئی ترک کرنے کے الزام

وَ هُنَا لَهُمْ حَتَّى تَبَدَّدَ جَمْعُهُمْ وَ يَحْسُرُ عَنَّا كُلُّ بَاغِ وَجَاهِلِ ہم نے انہیں ایسا کمزور کیا کہ ان کی جماعت منتشر ہوگئی۔ ہرطرح کا باغی اور جاہل ہمارے مقابلے ہے کمز ور ہوکر ہٹ جا تا ہے۔

وَكَانَ لَنَا حَوْضُ السَّقَايَةِ لِيهِمْ وَ نَحُنُ الْكُلاي مِنْ غَالِبٍ وَالْكُواهِلِ یانی بلانے کا جارا ایک حوض انہیں کی بستیوں میں تھا ہم تو بنی غالب میں بڑے پھر کی چٹان (لیعنی عزت والے )اور مرجح خاندان ہیں۔

شَبَابٌ مِنَ الْمُطَيِّيِنَ وَ هَاشِمِ كَبِيْضِ السُّيُّوْفِ بَيْنَ آيْدِى الصَّيَاقِلِ ہم میں کے وہ نو جوان جنہوں نے عطر میں ہاتھ ڈال کر معاہدہ کیا اور بنی ہاشم میں کے جوان ا سے بین کو یامیقل کروں کے ہاتھ میں چیکتی مواریں۔

قَمَا آذُرَكُوْا ذَحُلًا وَلَا سَفَكُوْا رَمًّا وَلَا خَالَفُوْا إِلَّا شِرَارَ الْقَبَائِل شانہوں نے انقام لیانہ خون بہایا ندانہوں نے قبیلے کے بدر بن افراد کے سواکس سے خالفت کی۔ بِضَرْبٍ تَرَى الْفِتْيَانَ فِيْهِ كَأَنَّهُمْ صَوَادِى أَسُودٍ فَوْقَ لَحْمِ خَوَادِلِ ايك الي ضرب سے جس جن جوان مردوں كونواس حال جن ديكھے گا گويا گوشت كے تروں پر شير درنده جن ۔

وَلٰكِنَنَا نَسُلُ كِرَامٌ لِسَادَةِ بِهِمْ نُعِى الْأَقُوامُ عِنْدَ الْبُوَاطِلِ لَكِنَ مَ لَوَ شُرِيفِ مردارول كى اولاد مِن سے مِن كن رفيع علاكارى كے وقت لوگوں كو موت كا بيام ديا جا تا ہے۔

وَيَعْمَ ابْنُ أُخْتِ الْقُوْمِ غَيْرَ مُكَذَّبٍ زُهَيْرٌ حُسَامًا مُفْرَدًا مِنْ حَمَائِلِ المِهِرَةِ مِ كَابِرَ مِن الْفَوْمِ غَيْرَ مُكَذَّبٍ إِنْ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيلِ مَنْتَمِى اللّٰي حَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

لِعَمْرِی لَقَدُ کَلِفُتَ وَجَدًّا بِآخُمَدٍ وَآخَوَاتِهِ دَاْبَ الْمُحِبِّ الْمُواصِلِ الْمُعْرِي لَقَدُ کَلِفُتَ وَجَدًّا بِآخُمَدٍ وَآخُواتِهِ دَاْبَ الْمُعِبِ الْمُواصِلِ الْمُعْرِي مَرَى مَالت وَقَى ہے مِن بَعَى احمد (مَثَالَيْنَ مُ) اور ان كى حالت وقى ہے مِن بَعَى احمد (مَثَالَيْنَ مُ) اور ان كى جائيوں لے عشق مِن جَلَا كيا مُوں۔

فَلَا الله فَى اللهُ نَيَا جَمَالًا لِأَهْلِهَا وَ زَيْنًا لِمَنْ وَالاَهُ رَبُ الْمَشَاكِلِ الْمَدَ وَالاَ فِي اللهُ نَيَا بَعَالَمُ لِالْهُلِهَا وَرَدُوا اللهِ وَوَرَدُكَا اللهِ وَوَرَدُكَا اللهِ وَوَرَدُكَا اللهِ وَاللهِ وَمَرَ اللهِ وَمَا يَوْل سے اللهِ وَمَر لَي مِثَابِهُ عَلَيْنِ بَنَا فَي وَاللهِ بِورَدُكَا اللهِ وَمَا يَوْل سَل عَلَيْنَ اللهِ وَاللهِ وَمَا يَوْل بَيْنَ وَاللهِ وَمَا يَوْل مَنْ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمُواللهُ وَمَا اللهُ وَمُواللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُؤْلُولُ وَمُ وَاللهُ وَمُوالِمُ وَمُؤْلِقُولُ وَاللهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَاللهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعِلّمُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ وَمُعَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلِمُ وَاللّهُ وَمُعَالِمُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فَمَنْ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ آئ مُؤَمِّلِ إِذَا قَاسَهُ الْحُكَّامُ عِنْدَ التَّفَاضُلِ احد (مَثْلَةُ فِي كَاسَالُوكُول مِن جِهُون فِيصَلَّهُ كَرِفِ والول في جب فضائل كامق بلد رفي ك

ا آپ کے بھائیوں سے مراد آپ کے پیچاز او بھائی ہوں گے۔مثلاً حضرت علی وغیرہ۔ (احمر محمودی)۔ ع بیشعر بھی (الف) میں نہیں ہے۔

لئے اس ( کے مرتبے ) کا اندازہ کیا تو اس کے لئے ان لوگوں میں جن ہے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔عجیب شم کی برتری یائی۔

حَلِيْمُ رَشِيدٌ عَادِلٌ غَيْرُ طَانِشٍ يُوَّالِيُ اِلْهَا لَيْسَ عَنْهُ بِغَافِل وہ برد بارسیدھی راہ پر چلنے والا منصف ہے جلد با زنبیں ایسے معبود سے تعلقات رکھنے والا ہے جو اس ہے غافل نہیں۔

فَوَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ آجِيٌّ بِسُبَّةٍ تَجُرُّ عَلَى أَشْيَاخِنَا فِي الْهَحَافِلِ والله اگرمیری وجہ ہے ہمارے بزرگوں پرمجمعوں میں (لیعنی میرے اسلام اختیار کرنے کی وجہ ے) گالیاں بڑنے کا خوف نہیں ہوتا ( یعنی مراہی کا الزام )۔

لْكُنَّا اتَّبَعْنَاهُ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ مِنَ الدَّهْرِ جِدًّا غَيْرَ قُولِ التَّهَازُلِ تو ہم اس کی پیروی ضرور کرتے۔خواہ زمانے کی کھے ہی حالت کیوں نہ ہواور یہ بات میں نے حقیقت کے لحاظ ہے کہی ہے دل گلی یا نداق کے طور پرنہیں کہی ہے۔

لَقَدُ عَلِمُو أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبُ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلِ الْآبَاطِل سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے لڑ کے برجموٹ کا الزام لگانے والا ہم میں کو تی نہیں اورجمو نے الزامات لگانے والوں کی باتوں برتو کوئی توجہیں کی جاسکتی۔

فَأَصْبَحِ فِيْنَا أَخْمَدُ فِي آرُوْمَةٍ تُقَصِّرُ عَنْهُ سُوْرَةً لَا الْمُعَطَاوِل ہم میں احمد نے (مَنْ اَلْفِیْمُ) الی جزوں سے ظہور کیا ہے ( یعنی ایسے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے ) کہ دست درازی کرنے والوں کی بختیاں اس کوضرر پہنچانے سے قاصر ہیں یا اس کا رتبہ اور منزلت حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

حَدْبِتُ بِنَفْسِي دُوْنَهُ وَحَمَيْتُهُ وَدَافَعْتُ عَنْهُ بِالذَّرَا وَالْكَلَاكِل اس کی مدا فعت کی خاطر میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی اپنی چیٹے کی انتہائی بلندی اور سینے کے بوے جھے ہے اس کی حفاظت کی (لیعنی اینے تمام اعضاد جوارح ہے)۔ فَأَيَّدُهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَظْهَرَ دِبِنَّا حَقَّهُ غَيرُ بَاطِلِ

ل (الف) ين لا يعنى باس كمعنى بيهون م كرجموفة الزامات لكانته والول كى باتول سيتوكونى فائده حاصل بين كياجا سكتا\_ ع بهان دوشکلین بین وقع مسین وبضم مسین بصورت اول بمعنی شدت اور بصورت ثانی بمعنی منزلت \_ (احمرمحمودی) سل ساوراس کے بعد کے دونوں شعریمی (الف) میں نیس ہیں۔(اجرمحودی)

پس بندوں کی یا لئے والی ذات نے اس کی امداد کی اورا پنے سیچے دین کو جوجھو ثانہیں غلبہ دیا۔ رِجَالٌ كِرَامٌ غَيْرٌ مِيلٍ نَمَا هُمْ إِلَى الْنَحَيْرِ آبَاءٌ كِرَامُ الْمَحَاصِلِ بہلوگ شریف ہیں ہز دل نہیں ہیں ان کے آیا واجداد نے جن کے مقاصداعلیٰ تنے انہیں نیکی کی طرف متوجد رہنے کی تربیت دی۔

فَإِنْ تَكُ كُعْبٌ مِنْ لُوِّي صَقِيبَةً فَلاَ بُدَّ يَوْمًا مَرَّةً مِنْ تَزَايُل اگر بنی کعب کو بنی لوسی ہے قریب کا رشتہ ہے تو اس رہنے کا ٹوٹنا بھی ممکن ہے اور کسی نہ کسی دن اورجھی نہ بھی ان کے جتنے کامنتشر ہونا بھی ضروری ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیدہ وہ اشعار ہیں جواس قصید نے میں سے میرے یاس سیح ٹابت ہوئے کیکن اکثر الل علم ان میں ہے بہت ہے اشعار ہے انکار کرتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا مجھ ہے ایسے مخص نے بیان کیا جس پر میں مجروسدر کھتا ہوں کدید بیندوالوں پر قبط کی بلانازل ہوئی تو وہ لوگ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كے ياس آئے اور آپ سے اس كى شكايت كى تو رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ في منبر پر جا کر بارش کے لئے وعا فر مائی پھرتھوڑی ویرنے گزری تھی کداتنی بارش ہوئی کہ آس یاس کے لوگ ڈو ہے کے ڈرکی شکایت لے کر پہنچے تورسول الله منگافی تا کہنے فرمایا:

اللُّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

" ياالله مار ١ اطراف ياني برسام برنه برسا" .

چرتو مدینہ پرے ابر حیث گیا اور اس کے اطراف دائر نے کی شکل میں ہو گیا تو رسول اللہ مُنَافِقِتم نے

لَوْ أَدْرَكَ آبُوْ طَالِبِ هَلْذَا الْيَوْمَ لَسَرَّهُ.

''اگرآج ابوطالب ہوتے توانہیں اس ہے خوشی ہوتی''۔

تو آپ سے بعض محابہ نے عرض کی یارسول اللہ کو یا آپ ان کے اس شعر کی طرف اشارہ فر مارہے ہیں۔ وَٱبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِم ثِمَالَ الْيَنَامَى عِصْمَةً لِلْارَامِل آب نے فرمایا۔ اجل ۔ ہاں

ابن ہشام نے کہاد شبر قد جس شعر میں ہو وابن ایخق کے سواد وسروں ہے مروی ہے۔

ابن آئی نے کہاالغیاطل بن ہم بن عمرو بن مصیص میں کےلوگ ہیں اور ابوسفیان کا باپ حرب بن امیہ ہے۔اور مطعم کا باپ عدی بن نوفل بن عبد مناف اور زہیر کا باپ الی امیہ بن المغیر قربن عبر اللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اور مطعم کی مال عاتکہ بنت عبد المطلب ۔

ابن آئی نے کہا کہ اسیدا دراس کا جوان لڑکا جس کا شعر میں ذکر ہے اس سے مرادعمّا ہیں اسیدین الیہ بین اسیدین الیہ العیص بن امید بن عبید الله تھا جو طلحہ بن عبید الله التیمی کا الی العیص بن امید بن عبید الله تھا جو طلحہ بن عبید الله التیمی کا بھائی تھا اور قفا کا باہے عمر بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرق اور ابوالولید عتبدر بیعہ کا جیٹا تھا اور ابی الاضن بن شریف التھی وہ ہے جو بنی زہرہ بن کلا ب کا حلیف تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن کا نام ہفش اس لئے ہوگیا کہ وہ جنگ بدر کے دوزلوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ (فنس کے معنی پیچھے ہٹنا ہیں) اور یہ بی علاج میں سے تھا اور علاج کے باپ کا نام ابوسلمہ بن عوف بن عقبہ تھا۔ اور الاسود کے باپ کا نام عبد لیغوث بن و بہ بن عبد منا ف ابن زہرہ بن کلا ب تھا اور سہتے خالد کا بیٹا اور بلجا دث بن فہر والوں میں کا تھا اور نوفل کے باپ کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزئ بن تھی ۔ اور اس کی مال کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ تی کے شیاطین میں سے تھا۔ اس نے ابو بکر الصدیت اور طلحۃ بن عبید الله کی مال کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ تھا جبکہ ان دونوں نے اسلام اختیار کیا تھا۔ اور اس لئے ان دونوں کو ترینین کا لقب ملا تھا۔ اور اس نوفل کو علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ نے جنگ بدر کے دوزقل کیا اور ابو عمر وقرظ کے باپ کا نام عبد عمر و بن نوفل بن عبد منا ف تھا۔ ''اور قوم علینا اظنہ''۔ بھارے خلاف تہمت زوہ لوگوں'' سے مراد بنو بکر بن عبد منا ق بن کنا نہ ہیں یہ تمام ان لوگوں کے نام ہیں جن کا ذکر ابوطالب نے اپنا شعار میں کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسلحق نے یہاں تو ابوقیس کو بنی واقف کے نسب میں بتایا ہے اور حدیث فیل میں۔اس کا نسب نظمہ سے بتایا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ عرب بعض وقت دادا کے بھائی سے نسب بتا دیتے ہیں جبکہ داوا کا بھائی وا داسے زیا دہ مشہور ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبیدہ نے بیان کیا کہ تھم بن عمروالغفاری تعیلہ کی اولا دہیں ہے ہے۔ جو غفار میں کا خفار غفار میں کا شخص تھا اور اس غفار سے مراد غفار ملیل ہے اور نعیلہ کا باپ ملیل بن بکر بن عبد مناق بن کنا نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے عتبہ کوغز وان السلمی کا بیٹا بتایا ہے حالا تکہ وہ مازن ابن منصور کی اولا دہیں تھا اور سلیم بھی منصور کا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا ہی ابوقیس بن الاسلت بنی وائل میں سے ہور وائل اور واقف اور نظمہ ایک ووسرے کے بھائی ہیں اور قبیلہ اوس میں کے ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت نے یہ (قصیدہ) کہا ہے طائکہ وہ قریش ہے مجت رکھتا تھا اور ان کو کو اوا او بھی تھا اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی بیٹی ارنب اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی زوجہ کو لے کر ان کے پاس برسوں رہتا تھا۔ وہ اس قصید ہے بیس حرم کعبہ کی عظمت جتا تا ہے۔ اور قریش کو اس بیس جنگ کرنے ہے روکتا ہے۔ اور انہیں ایک ووسرے سے ہاتھ رو کئے کا تھم ویتا ہے۔ انہیں ان کی فضیلتوں اور تقمند یوں کی یا دولا تا ہے۔ اور رسول اللہ مظافی اور جو کا تھم ویتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آفتیں ان پر آئیں اور جو آز مائشیں ان کی ہوئی ہاتھی والوں کو جو اس نے ان سے دور کیا اور اس کی تدبیر (جو اس نے ان سے خلاف کی )

یا رَاکِبًا اِمّا عَرَضْتَ عَ فَبَلَغًا مُغَلَغَلَةً عَیْنی لُوْ یِ بُنِ غَالِبِ اے سوارا گرحرم کی جانب تیراجانا ہوتو نی لوک ابن غالب کومیرا (یہ) پیام پہنچا دینا۔
رَسُولَ الْمُرِی قَدُرَاعَةً ذَاتُ بَیْنکُم عَلَی النّائ مَحْزُوْن بِلَالِكَ نَاصِبِ الشّخُص کا بیام جس کوتمہارے آپ کے تعلقات نے خوفز دہ کردیا ہے جو بجر میں نم زدہ ہے اس کی وجہ سے تکلیف اٹھارہا ہے۔

وَقَدُ كَانَ عِنْدِى لِلْهُمُومِ مُعَرِّسٌ فَلَمْ اقص مِنْهَا حَاجَتِي وَمَآرِبِي وَقَدُ كَانَ عِنْدِي لِلْهُمُومِ مُعَرِّسٌ فَلَمْ اقص مِنْهَا حَاجَتِي وَمَآرِبِي وَقَدُ كَانَ عِنْدُول مِنْ اللهُمُومِ مُعَرِّسٌ عَمِرى كُونَى حاجت برارى مولَى ندم قصد حاصل مواله

لے (الف) یں جے۔

ع (الف) من اس مقام برعرضت بتائے مشدد لکھا ہے جو قلط ہے۔ (احرمحودی)

نَیْنَتُکُم شَوْجَیْنِ کُلُّ قَبِیلَةٍ لَهَا اَزْمَلْ مِنْ بَیْنِ مُذْكِ وَحَاطِبٍ جھے خبر طی ہے کہ تم لوگ دو جماعتیں ہو گئے ہو۔ اور ہر جماعت میں ایک شور ہے کہ کوئی ایندھن جمع کررہا ہے اور کوئی آگ مجز کارہا ہے۔

اُعِیْدُکُمْ بِا اللهِ مِنْ شَرِّصُنْعِکُمْ وَ شَرِّتَاغِیْکُمْ وَدَمِیّ الْعَقَادِبِ تمہارے اعمال کی برائی تمہاری آپس کی بغاوت اور بچھوں کی سی تحصی عداوت ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناویس و بتا ہوں۔

وَ إِظْهَادِ أَخُلَاقٍ وَنَجُواى سَقِيْمَة تَوْحَزِ الْأَشَافِي وَقُعُهَا حَقَّ صَائِبِ الْأَشَافِي وَقُعُهَا حَقَّ صَائِبِ الْطَاقِ كَوْمَ اللَّهِ الْمُعَالِي وَمَا اللَّهِ الْمُؤْمِلُ وَلَى كَانَا يَهُوى كَرْنَے ہے جَن كَى چَمِن آريوں كَى طُرح اطلاق كَ طُرح سِيرهى يِرْتَى ہے۔

فَذَيِّكُورٌ هُمْ بِاللَّهِ أَوَّلَ وَهُلَةِ وَ إِخْلَالِ أَخْرَامِ الظِّلَاءِ الشَّوَاذِبِ (السَّوَارِبِ الْحَدَامِ) بِهِلَ الْبِينِ اللَّهُ كَا مَا مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَا مَا مِلْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ الللللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وَ قُلُ لَهُمْ وَاللَّهُ يَحُكُمُ حُكُمَهُ خُكُمَهُ فَرُوا الْحَرْبَ تَلْعَبُ عَنْكُمْ فِي الْمَوَاحِبِ
اوران ہے كہدكم الله تعالى اپنا احكام ديتا ہے تم اپن جنگ وسيح ميدانوں كے لئے اشار كھو
(ليني حرم كے حدود كے باہر جنگ كيا كروحرم بن جنگ ندہونے دو۔

مَنی تَبْعَثُوْهَا تَبْعَثُوْهَا ذَمِیْمَةً هِی الْفُولُ لِلْاَقْصَیْنَ اَوْلِلَاَقَارِبِ
جب بھی بھی جنگ کرو کے وہ بری بی ہوگی اپنوں سے ہویا بگانوں سے جنگ تو ایک جزیل ہے۔
تفظیع آڑ تحامًا وَتُهُلِكُ الْمَةَ وَ تَبْرِی السَّیْفَ مِنْ سَنَامٍ وَغَارِبِ
وہ تورشتوں کو قطع کرو تی اور تو موں کو ہلاک کرو تی ہے اور پیٹے کے اوپر کے جھے اور کو ہان کے گوشت کو کا ب و تی ہے۔

وَ تَسْتَبِدِلُوْ الْمِالْاَتُحِمِيَّهُ بَعُدَهَا شَلِيْلاً وَ اَصْدَاءً لِيَابَ الْمُحَارِبِ وَ مَسْتَبِدِلُوْ اللهِ اللهُ ورج كينى كيرُ ول كيني كتبين زنگ كى در بين جنگ جيرُ جائے كي بينے كا بل جنگى كر جي اور زر بول كے بينے كے تابل جنگى كير كي بينا بول كے۔

وَ بِالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ غُبُرًا سَوَابِغَا كَانَ قَتِيْرِيْهَا عُيُونُ الْجَنَادِبِ اورشك وكافورك بجائے سرے پاؤل تك كردوغبارى لمي لمي زريس پېننا ہول كى جن كے لئے نڈيول كى آئھول كے ہے ہول گے۔

فَايَّاكُمْ وَالْحَرْبَ لَا تَعْلَقَنَكُمْ وَحَوْضًا وَخِيْمَ الْمَاءِ مُرَّ الْمَشَادِبِ
لِي جَنْك مَ وَوَلَو بَهَا وَ مُعَهِيل فِيتُ نَه جائے۔ جَنْك اليا حوض ہے جس كا پانی
ہے بین کر وااور خاصیت بیں برہضی پیدا كرنے والا ہے۔

تَزَیَّنُ لِلْاَفُوَامِ ثُمَّ یَوَوُنَهَا بِعَافِیَةٍ اِذْ بَیَّنَتُ اُمَّ صَاحِبِ جَلُدُول کے سامنے بن شُن کرآتی ہے۔ (تووہ اس پراٹو ہوجاتے ہیں) پھر جب وہ بے پردہ ہوجاتی ہیں اس کے سامنے بن شُن کرآتی ہے۔ (تووہ اس پراٹو ہوجاتے ہیں) پھر جب وہ بے پردہ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہواتی ہے اور اس پر انجام کار کے لحاظ ہے نظر ڈالتے ہیں تو کسی دوست کی مال کی طرح بردھیا دکھائی وی ہے۔

تُحَرِّقُ لَا تُشُوِیُ صَعِیْفًا وَ تَنْتَحِی فَ فَوِ الْعِزِّ مِنْکُمْ بِالْحُتُوفِ الصَّوَائِبِ اللَّوْنِ فَ الْعَرِّفِ الصَّوَائِبِ اللَّوْنَ فَا فَهُ اللَّوْنَ اللَّهُ الللللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّالِمُ الللللَّلُولِي اللللللللِّلْمُ الللللللللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللِّلِلللللللللِّلِلللللللِيلِيلُولُولُولُ اللللللللِيلُولُولُ ال

اَلَمْ تَعْلَمُواْ مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسِ فَاعَتْبِرُواْ اَوْكَانَ فِي حَرْبِ حَاطِبِ جَاطِبِ جَلَالُ وَكَانَ فِي حَرْبِ حَاطِبِ جَنَّكَ وَاحْسُ اللهِ الله

عَظِیْمِ رَمَادِ النَّارِ یُحْمَدُ اَمْرُهٔ وَدِی شِیْمَةِ مَحْضِ کَرِیْمِ الْمَضَارِبِ جَسَ کَا آک کَا اکه وَ مِرون بوتی (یعنی روزانداس کے پاس وَ مِرون کَانَا کَا اور کَالیاجاتا تھا) جس کے کاموں کی (ہرجگہ) تعریف ہو آتھی جو بڑے خلق والا تکوار کا وَنی تھا۔ وَمَاء هُرِیْقُ لَی فِی الصَّلَالِ کَانَمَا اذَاعَتْ بِهِ رِیْحُ الصَّبَا وَالْجَنَائِبِ اور جَن فِی الصَّلَالِ کَانَمَا اور جس کے پاس ( یکوان میں ) ایسا زیادہ پانی بہایا جاتا تھا گویا مشرقی اور جنو فی ہواؤں نے اور جس کے پاس ( یکوان میں ) ایسا زیادہ پانی جاتا تھا گویا مشرقی اور جنو فی ہواؤں نے

اونڈیل دیاہے۔

یُخیِّو کُمْ عَنْهَا امْرُوْ حَقَّ عَالِم بِالْکَامِهَا وَالْعِلْمُ عِلْمُ التَّجَادِبِ ان جَنگوں کی حالت کے متعلق تہمیں وہ محص خردے رہاہے جوان کے متعلق پورے طور پرعلم رکھتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تجربوں ہی کا نام علم ہے۔

اَقِیْمُوْا لَنَا دِیْنًا حَنِیْفًا فَانْتُمْ لَنَا غَایَّةٌ فَلَدُ یَهْتَدَی بِالذَّوَانِبِ اللَّوَانِبِ اللَّهُ الل

وَ اَنْتُمْ لِهَاذَا لَنَّاسِ نُوْرٌ وَعِصْمَةٌ تُومُونَ وَالْاَحْلَامُ غَيْرٌ خَوَاذِبِ اورتم لوگ ان لوگوں کے لئے شعر امات ) اور آفات سے بچاؤ کا سامان ہو تہاری پیروی کی جاتی ہے۔ بجر در ہنا الگ چیز ہے اور عقل مند ہونا علیحد و چیز ہے۔ (لیعن مجر دلوگ یا کم عمر بھی عقل مند ہونکتے ہیں)۔

وَٱنْتُمْ إِذَا مَا حُصِّلَ النَّاسُ جَوْهَرُ لَكُمْ سُرَّةُ الْبَطْحَاءِ شُمُّ الْارَانِبِ جَوْهَرُ لَكُمْ سُرَّةُ الْبَطْحَاءِ شُمُّ الْارَانِبِ جبلوگوں كے حالات ديجھے جائيں توتم جو برنكلو كے تم بطحاء من سب سے اعلیٰ ہواونجی تاكوں والے ہو۔ (يعنی عزت دارہو)۔

تَصُونُونَ آجُسَادًا كِرَامًا عَتِيْفَةً مُهَذَّبَةَ الْأَنْسَابِ غَيْرَ اَشَائِبِ مَهَ أَمُ الْأَنْسَابِ غَيْرَ اَشَائِبِ مَمَ آزاداور شريف اجمام كى حفاظت كرتے ہوجن كنب چيئے ہوئے ہيں۔ ان ش كوئى ووسرامخلوط بيں۔

يَرَى طَالِبُ الْحَاجَاتِ نَحْوَ إِيُّوْتِكُمْ عَصَائِبَ هَلْكُنَى تَهْتَدِي بِعَصَائِبِ

يرت اين شام د حداة ل

ہرا کی حاجت مند' نباہ کارگروہ تمہارے گھروں کی جانب تکنگی باندھے ایک دوسرے کے پیچھے جلا آرباہے۔

لَقَدُ عَلِمَ الْآقُوَامُ أَنَّ سَرَاتَكُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَيْرٌ اَهْلِ الْجَيَّاجِبِ لوگ اس بات کو جانبے ہیں۔ کہتم ہیں کے سردار بہر حال تمام کھرانوں میں بہترین کھرانے والے ہیں۔

وَ ٱلْفَضَلُهُ رَايًا وَٱغْلَاهُ سُنَّةً وَ ٱلْمُوَلَٰذُ لِلْحَتِّي وَسُطَ الْمَوَاكِبِ عقل ورائے کے لحاظ ہے بھی سب میں بہترین اور طریقے کے لحاظ ہے بھی سب ہے بڑھ کر اور جماعتوں کے درمیان سب سے زیادہ تحی بات کہنے والے۔

فَقُوْمُوا فَصَلُّوا رَبُّكُمْ وَتَمَسَّحُوا بِأَرْكَانِ هَٰذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْاَخَاشِب یس انفواییز پروردگار کی نماز پڑھو۔اوراس بیت اللہ کے ارکان کوچھوؤ جواحشب نامی پہاڑوں کے درمیان ہے۔

فَعِنْدَكُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ وَ مَصْدَقٌ خَدَاةً آبِي يَكُسُومَ هَادِي الْكَتَائِب اس بیت الله کے متعلق آ زمودہ اورمسلمہ واقعات تہارے ما فطوں میں موجود ہیں اس روز کے واقعات جس روز ابو يمسوم يعني ابر به لشكروں كى قياوت كرر ہاتھا۔

كَتِيْبَتُهُ بِالسَّهُلِ تَمْشِي وَ رَجُلُهُ عَلَى الْقَاذِقَاتِ فِي رُوْسِ الْمَنَاقِبِ جس روزاس کا ایک دسته ہموار زمین پر چلا آ رہا تھا اوراس کی بیا دہ فوج پہاڑوں کی چوثیوں پر راستوں کے دیانوں پر ( ڈٹی ہوئی تھی )۔

فَمَا آتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ﴿ جُنُودُا الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ مجر جب تمہارے یاس عرش والے کی مدر آئینجی تو اس با دشاہ کی فوج نے جو دھول اڑانے والی اور پتم برسانے والی تھی انہیں لوٹا دیا۔

فَوَلُوْا سِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَوُّبُ إِلَى آهُلِهِ مِلْحَبِشَ غَيْرٌ عَصَائِب پس وہ تیزی سے پیٹے پھیر کر بھا کے اور حبہ ہوں میں ہے کوئی فخص ایسے کمروالوں کی جانب بحز تنز ہتر ہوئے والیں نہیں ہوا۔

فَإِنْ تَهْلِكُوا نَهْلِكُ وَ تَهْلِكُ مَوَاسِمٌ لِنَعَاشُ بِهَا قُولُ امْرِى غَيْر كَاذِب مجرا گرتم برباد ہوجاؤ کے تو ہم بھی برباد ہوجائیں کے اور ج کے زمانوں پر بھی بربادی آئے گی۔جن کے ذریعے سے آ دمی کی بات پرورش یاتی ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوزید انصاری وغیرہ نے مجھے اس کے وواشعار سنائے جن میں'' ماء ھریق''' نبيعوا الجواب 'ولى امرئ فاختار ''اور''على القاذفات في رؤس المناقب'' كالقاتا إلى ـ

ابن بشام نے کہااس کا قول 'الم تعلموا ما کان فی حرب داحس '' کے متعلق ابوعبیدة الخوى نے مجھے سے بیان کیا کہ قیس بن زہیر حذیمہ ابن رواۃ بن رہیمہ بن الحرث بن مازن بن قطیعة بن عبس بغیض بن ریت ابن غطفان کا ایک مجوز ا' واحس' تا می تھا بھس کواس نے الغیر اء تا می ایک محوز ہے کے ساتھ ووڑ ایا جو حذیفة بن بدر بن عمر و بن زید بن جویة بن لوذان بن تعلیة بن عدی بن فزارة بن ذبیان بن بغیض بن ریت بن غطفان کا تھا۔ حذیفہ نے چندلوگوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا اور انہیں تھم دے رکھا تھا کہ اگر وہ داحس کو دوڑ میں آ مے دیکھیں تو اس کے منہ پر ماریں۔ چنانجہ داحس دوڑ میں آ کے نکل آیا تو ان لوگوں نے اس کے منہ پر مارااورالغمر اء نامی کھوڑااول آ گیا۔ پھر جب داحس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر قیس کو دی تو قیس کے **بمائی ما لک بن زبیر نے العمر اء برحملہ کیا اور اس کے منہ پر مارا توحمل بن بدرا ٹھا اور** ما لک کے منہ پرتھیٹراگایا۔ پھرابوالجنید بن العیسی عوف بن حذیفہ ہے ملاتو اس کونل کرڈ الا۔ پھرینی فزار ۃ میں کا ایک شخص ما لک ہے ملاتو اس کوتل کرڈ الا ۔ توحمل بن بدر صدیفیہ بن بدر کے بھائی نے کہا۔

قَتُلُنَا بِعَوْفٍ مَالِكًا وَهُوَ تُأْرُنَا ۚ فَإِنْ تَطُلُّبُواْ مِنَّا سِوَى الْحَقَّ تَنْدَمُوَا ہم نے عوف کے بدیے میں مالک کوئل کرڈالا اور بیامارا بدلہ تھا اب اگرتم حق سے سواکسی اور چیز کے طالب ہوتو پچھتاؤ گے۔ بیشعرای کے اشعار میں کا ہے۔

الرزيع بن زيا والعيسى نے كہا۔

افْبَغْدَ مَقْتَلِ مَالِكِ بْنِ زُهَيْرٍ تَرْجُو النِّسَاءُ عَوَاقِبَ الْأَطْهَارِ کیا ما لک بن زہیر کے قبل ہوجانے کے بعد بھی عور تیں طہرون کے تیجوں یعنی اولا د کی بقا کی امید ر کھنگتی ہیں۔

ل ال مقام برجمی الف می اهریق ہے۔ (احم محمودی)

<sup>(</sup>الف ج) میں بن زیدنہیں ہے۔ بلکہ عمر و بن جویۃ ہے۔ ( ب د ) میں بن زید زیادہ ہے۔

س (الف) من الله على المراجع المرجمودي)

بیشعرای کے اشعاری کا ہے۔

اس کے بعد بن عبس اور بن فزارہ میں جنگ چیز گئ اور حذیفۃ بن بدراوراس کے بھائی نے حمل بن بدر کولل کرڈ الاتو قیس بن زہیر بن جذیمات نے حذیفہ کے لئے بے قرار ہوکر مرثیہ لکھا۔

كُمْ فَارِسٍ يُدُعَى وَلَيْسَ بِفَارِسٍ وَعَلَى الْهِبَاءَ فِ فَارِسٌ ذُو مَصْدَقِ كَمْ فَارِسٌ دُو مَصْدَقِ كَنْ لُوك الله عَلَى الْهِبَاءَ فِي فَارِسُ دُو مَصْدَقِ كَنْ لُوك الله عَلَى الله عَلَى

فَابُكُوا حُذَيْفَةَ لَنُ تُرَبُّوا مِثْلَةً حَتَى تَبِيْدَ فَبَائِلٌ لَمْ تُخْلَقِ پس حذیفہ پرروکہ مرشہ کہنے کے لئے اس کا ساکوئی نہ طے گا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی مرجا کیں جوابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔

بید و نول شعرای کے اشعار میں کے ہیں۔

عَلَى أَنَّ الْفَتَى حَمَلَ بُنَ بَدُرٍ بَعْلَى وَالظَّلُمُ عَمَرْتَعُهُ وَخِيْمِ بِاوجوداس كَ كَه جوانم رحمل بن بدر نے زیادتی کی اورظلم تو بدہشمی پیدا کرنے والی چراگاہ ہے۔ بیشعراس کے اشعار میں کا ہے۔

قیس بن زہیر سے بھائی حرث بن زہیرنے کہا۔

تَوَكُتُ عَلَى الْهَبَاءَ وَ غَيْرٌ فَنُح وَ حُذَيْفَةَ عِنْدَهُ قِصَدُ الْعَوَالِيُ مِن مِن مِنْ مَنْ عَلَى الْهَبَاءَ وَ غَيْرٌ فَنُح وَ حُذَيْفَةَ عِنْدَهُ قِصَدُ الْعَوَالِيُ مِن مِن مَن مِن عَد يفِه وَمِنَا مِ الهَبَاءَ وَمِن (مرده كر) حِبورُ الس كے پاس نُو فَي موتے نيزوں كے كرك عَد يفت موسى بير ماسى كار من برے موتے ہيں۔ اور (يه واقعہ ہے) كوئى فخر كى بات نہيں۔ يه شعراسى كے اشعار بين كا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا خیال ہے ہے کہ قیس نے داحس اور الغیر اء نامی محموز ہے بیہ بھے تھے اور صدیقۃ نے الخطار اور الحفاء نامی محموز ہے۔ ان دونوں بانوں میں پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اور اس کا قصد بہت دراز ہے۔ حدیث سیرۃ رسول اللہ مُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت نے جوحرب حاطب کا ذکر کیا ہے اس سے اس کی مراد

حاطب بن الحارث بن قیس بن بیشه ابن الحارث بن امیة بن معاویه بن ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف بن موف بن ما لک بن الاوس ہے۔ اس نے فرزرج کے ایک یمودی پڑوی کوئل کردیا تھا۔ تو ہزید بن الحارث بن قیس بن ما لک بن الحر بن حارث بن شعلیة ابن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج جوابن تحم کے نام سے مشہور تھا۔ تحم اس کی مال کا نام تھا اور وہ القین بن جمر بی کی ایک عورت تھی۔ رات کے وقت بن حارث بن الخزرج بیل کے مال کا نام تھا اور وہ القین بن جمر بیل کی ایک عورت تھی۔ رات کے وقت بن حارث بن الخزرج بیل کے درمیان جنگ چھڑگئی۔ اوران بیل بڑی تخت جنگ ہوئی۔ اوراوس پرخزرج کو تحق ہوئی۔ اس روز موید بن حاست بن خالد بن عطید بن حولا بن عبر بڑی تحق جنگ ہوئی۔ اوراوس پرخز رج کو تحق ہوئی۔ اس روز موید بن حاست بھی نکلا تو زیاد البوی نے الکوز بن کا حلیف تھا۔ جنگ اور الحارث بن سوید بن صاست بھی نکلا تو الحارث بن سوید نے المجذر بن کر وی گا۔ اس کے باپ سمیت قبل کر ڈالا۔ انشاء اللہ تعالی اس الحارث بن سوید نے المجذر بن کر دول گا۔ اس کے بعدان میں بہت کا لا ایک بوری طرح بیان کر نے دوران اس کو بات روکتی ہے جس کا ذکر بس نے جنگ داحس کے بیان بھی المورکو پوری طرح بیان کرنے سے جمعے وہی بات روکتی ہے جس کا ذکر بس نے جنگ داحس کے بیان بھی کر دیا ہے۔

ابن الخل نے كہا كر تكيم بن اميہ بن حارثة بن الا قص السلمى نے جو بنى اميہ كا حليف تفا اور جس نے اسلام اختيار كرليا تفار وكتے ہوئے كہا۔ اسلام اختيار كرليا تفار وكتے ہوئے كہا۔ هَلُ قَائِلٌ قَوْلاً مِنَ الْمَحْقِ قَاعِدٌ الله عَلَيْهِ وَهَلْ غَضِبَانُ لِلرَّشْدِ سَامِعُ عَلَيْهِ وَهَلْ غَضِبَانُ لِلرَّشْدِ سَامِعُ كَالِ كَنْ الله عَلَيْهِ وَهَلْ غَضِبَانُ لِلرَّشْدِ سَامِعُ كَالِهُ كَالْ عَلَيْهِ وَهَلْ غَضِبَانُ لِلرَّشْدِ سَامِعُ كَالِهُ كَالِهُ مِنْ الله عَلَيْهِ وَهَلْ غَضِبَانُ لِلرَّشْدِ سَامِعُ كَاللهُ كَاللهُ مِنْ الله الله عَلَيْهِ وَهَلْ غَضِبَانُ لِللهُ شَدِ سَامِعُ كَالله كَاللهُ عَلَيْهِ وَهَلْ غَضِبَانُ لِللهُ شَدِ سَامِعُ كَالله كَاللهُ عَلَيْهِ وَهَلْ غَضِبَانُ لِللهُ شَدِ سَامِعُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَهَلْ غَضِبَانُ لِللهُ شَدِ سَامِعُ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَهَلْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهِ وَهُ لَا عَلَيْهِ وَهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَهَلَاللهُ عَلَيْهِ وَهَلَا عَلَيْهِ وَهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَهِ وَهُ لَا عَلَيْهِ وَهِ عَلَيْهِ وَهَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهِ وَهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهِ وَهُ لَا اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ

ل (الف) من نيس ہے۔

ع (الف) میں من کی بجائے ہو ہے۔ (احرمحودی)۔

مع مرعلی بمعنی عن سمجھا گیا ہے۔ (ب) کے حاشے پرایک نند عاقد بھی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کیا کسی حق بات کا
کہنے والا اس پرمضبوطی ہے جمار ہنے والا بھی ہے۔ پہلی صورت رسول الفد منی فیڈا کی نعت شریف ہوگی کہ آپ حق بات فر مار ہے
ہیں اس لئے اس کو چھوڑ کر بیٹے نیس سکتے دوسری صورت میں عام خطاب ہوگا کہ کوئی حق بات کو تبول کرنے والا اور اس پر ممل
کرنے والا اس طرف متوجہ ہو۔ (احمدمحمودی)۔

سے (الف) یں نہیں ہے۔(احم محودی)۔

يرت اين بشام هه حداة ل كي حداة ل كي الما كي ال

وَهَلْ سَيِّدٌ تَوْجُو الْعَشِيْرَةُ نَفْعَهٔ لِاقْصَى الْمَوَالِيْ وَالْاَقَارِبِ جَامِعُ اوركِيا كُولَى اليامردار ہے جس سے فائدان نفع رسانی كی اميد كر سے اور وہ دوروالے دوستوں اور نزد يك كرشته داروں كوايك جگہ جمع كرد ہے۔

تَبَرَّاْتُ إِلاَّ وَجُهُ مَنْ يَمْلِكُ الصَّبَا وَالْهَجُوكُمْ مَادَامَ مُدُلِ وَنَاذِعُ بِرَاسِ فَعَلَى كَرَاسِ فَعَلَى مِنَ الصَّدِيْقِ وَوَانِعُ بَاللَّهُ وَ مَنْطِقِي وَلَوْ وَاعْنِي مِنَ الصَّدِيْقِ وَوَانِعُ وَ السَّلِمُ وَجُهِى لِلْإِلَٰهِ وَ مَنْطِقِي وَلَا فَي وَلَوْ وَاعْنِي مِنَ الصَّدِيْقِ وَوَانِعُ وَ السَّلِمُ وَجُهِى لِلْإِلَٰهِ وَ مَنْطِقِي وَلَيْ وَاللَّهُ وَ مَنْطِقِي وَلَا عَلَى مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ مَنْطِقِي وَلَا عَلَى مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

## رسول الله مَنْ الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا تَكُورًا بِ كَ تَوْمٍ كَاسْلُوكَ

ابن آخل نے کہا کہ اس کے بعد تو قریش کی برنسیبی رسول اللہ مُنَافِیْظِ اوران لوگوں کی دشمنی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور سخت ہوگئی۔ انہوں نے آپ بیساں کے کمینوں کورسول اللہ مَنَافِیْظِ کے خلاف اکسایا تو انہوں نے آپ کو جمٹلایا اور تکلیفیں دیں اور آپ پرشاعری اور جا دوگری اور کہا نت و جنون کی ہمتیں لگا کمیں۔ اور رسول اللہ مُنَافِیْظِ ہمرا ہرا دکام خداوندی کا اظہار فرماتے رہے اور کسی تھم کو آپ نے نہیں چھپایا۔ ان کے دین کی برائیاں تھلم کھلا فلا ہر فرماتے رہے۔ جس کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ ان کے بتوں سے علیجدگی اور ان کے کفر کے حالات سے بے زاری کا اظہار فرماتے رہے۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے یکی بن عروۃ بن الزبیر نے اپ والدعروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمروبان العاص سے روایت کی ہے۔عروۃ نے کہا کہ میں نے عبداللہ سے کہا کہ قریش جورسول اللہ من اظہار کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ کس قدرتم نے انہیں آپ کو تکلیف پہنچا تے ویکھا عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیا کہ قریش کے بلندمر تبدلوگ مقام حجر میں جمع عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیا کہ قریش کے بلندمر تبدلوگ مقام حجر میں جمع سے انہوں نے کہا گہم نے تو اس مخص کے متعلق انتاصر کیا کہ کسی دوسرے معاطے میں ہم نے بھی انتاصر نہیں کیا اس نے جمارے عقل مندوں کو احمق بنایا ہمارے بررگوں کو گالیاں دیں۔

آتُسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ فُرَيْشِ اَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِی لِيَدِهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِالذَّبْحِ لَلَّ "اے گروہ قریش کیاتم سن رہے ہو۔ سن لو۔ اس ذات کی تئم ۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں تنہارے یاس ایک یا ک صاف چیز لایا ہوں'۔

پھرتو آپ کے ان الفاظ نے ان الوگوں کو قابو ہیں لے لیا۔ یہاں تک کہ ان ہیں کے ہرا یک خض کی میں ملے اس کے ہر ایک خض کی معلق لوگوں کو ابھارا کرتے ہے۔ وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ ہیں جو آنہیں سلے آپ کی ہدارات و دلجوئی معلق لوگوں کو ابھارا کرتے ہے۔ وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ ہیں جو آنہیں سلے آپ کی ہدارات و دلجوئی کرنے گئے۔ آپ کی ہدارات و دلجوئی کی ۔ کرنے گئے۔ اے ابوالقاسم جائے۔ واللہ آپ نے بھی بھی تا دانی کی با تیں نہیں کیں۔ راوی نے کہا۔ کہ اس کے بعد رسول اللہ اللہ تا ہے گئے اس کے بعد رسول اللہ تا ہے گئے الوث آئے۔ پھر جب دوسرا روز ہواتو وہ مقام جر میں جمع ہوئے۔ اور میں بھی ان کے ساتھ تی تھا۔ اور ان میں کے بعضوں نے بعض سے کہا کچھ یا د ہے کہ تمہاری جانب سے کیا بیام دیا گیا اور اس کی جانب سے تمہیں کیا جواب ملاحتی کہ جب اس نے ڈ نے کی چوٹ وہ باتیں کہیں۔ جس کوتم نا پہند کرتے ہوتو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ انہیں باتوں میں (مصروف) ہے کہ درسول باتیں کہیں۔ جس کوتم نا پہند کرتے ہوتو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ انہیں باتوں میں (مصروف) ہے کہ درسول باتیں گیا تھی اور ایک وم ان بھی نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اور رہ کہتے ہوئے انہوں نے آپ کو گھر لیا

### ل (الف) من نفس محر (مَا الْفِيلِّ) ہے۔

ع (الف ب) میں بالد بدہ ہے اور (ج ہ) میں بالذہبہ ہے۔ میں نے ذہبیج کے معنی نہ یوح یا پاک صاف چیز سمجھے ہیں۔ مگر اس مقام کے قریخے سے میں معلوم ہوتا ہے کہ کملی اور ظاہر چیز کے ہونا چاہئے لیکن لفت میں ذہبع کے بیر معنی نہیں آئے ہیں اللہ تعالیٰ و رصولہ اعلم بعو ادہ۔ (احمر محمودی)

کہ کیا تو بی وہ فض ہے جس نے ایسا ایسا کہا ہے۔ان عیوب کے متعلق جورسول اللّٰه مَا کُلِیْتِ ان کے دین اور ان کے معبودوں کے متعلق فر مایا کرتے تھے۔رسول اللّٰه مَا کُلِیْتِ کِمْ اِیا:

نَعَمُ آنَا الَّذِي اَقُولُ دُلِكَ.

" ال بیں ہی وہ مخص ہوں جوالی یا تیں کہا کرتا ہوں "۔

راوی نے کہا کہ میں نے ان میں کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسول اللہ مثالی تی ہوا کہ اس کے (دونوں پلو) ملنے کی جگہ کو پکڑ لیا راوی نے کہا پھر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی مدا فعت کے لئے کھڑے ہو جو اللہ کو اللہ عنہ ہوگئے۔ اور وہ روتے جاتے ہے اور کہتے جاتے تھے ارب لوگو۔ کیا تم ایسے شخص کو تل کرتے ہو جو اللہ کو اپنا پروردگا رکہتا ہے۔ پھر وہ سب لوٹ گئے۔ پس یہی وہ حالت تھی جو میں نے قریش کو آپ پر سخت سے سخت غلبہ کروردگا رکہتا ہے۔ پھر وہ سب لوٹ گئے۔ پس یہی وہ حالت تھی جو میں نے قریش کو آپ پر سخت سے سخت غلبہ کمھی حاصل ہوتے ہوئے دیکھا۔

ابن ایخی نے کہا مجھے ہے ام کلثوم بنت انی بکر کے بعض لوگوں نے بیان کیا کہا م کلثوم نے کہا کہاس روز ابو بکرالی حالت سے لوٹے ہیں کہ آپ کے سراور ڈاڑھی کے بال جوانہوں نے کھینچاس کے سبب سے آپ در دسر میں جنلا تھے اور آپ زیادہ بال والے بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض الل علم نے بیان کیا ہے کہ بخت ترین اذبیت جورسول اللہ مظافیۃ کے اور یش سے پائی وہ بیتی کہ ایک روز آپ نظے تو جو بھی آزاد یا غلام آپ سے ملائاس نے آپ کو جھٹلایا اور ایڈ اور کی تو رسول اللہ مظافیۃ کی ایک موایس ہوئے اور جو بختی آپ پر پڑی اس کے سبب سے آپ نے کمبل اور دولیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (یکا ایکھا المُحدِّق وَ مُع فَانْدِدْ) اے کملی اور جے بوے شخص اٹھ۔ اور لوگوں کو برے متیجوں سے ) ڈرا۔ آپ پر ریسورہ) نازل فرمائی۔

## 

گھر میں تھی اس کی میہ باتیس من رہی تھی۔اس کے بعد آ پ اس کے پاس سے لوٹے تو آ پ نے قریش کی مجلس کا قصد فرمایا جو کعبۃ اللہ کے بیاس تھی اور ان لوگوں کے ساتھ جیٹھ گئے تھوڑی ہی دریا بعد حمز ہ بن عبدالمطلب رضی الله عنه کمان کلے میں ڈالے شکار ہے واپس ہوتے ہوئے وہاں آ مجے۔وہ شکاری تھے تیر ے شکار کیا کرتے۔اورا کٹر شکار کے لئے نگل جایا کرتے تھے اور جب بھی وہ شکار سے واپس ہوتے تو اپنے گھروالوں کے پاس نہ جاتے۔ جب تک کہ تعبۃ اللّٰہ کا طواف نہ کر لیتے اور جب طواف کر چکتے تو قریش کی تجلس میں تھہریتے اور سلام کرتے ۔اوران ہے بات چیت کئے بغیر نہ جاتے ۔اور وہ قریش میں اعز از رکھنے والے جواں مرداور سخت طبیعت ہے۔ جب وہ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جبکہ رسول اللہ مثالثین اسے گھر والیس ہو بھکے تنے ۔ تو اس لونڈی نے حمز ۃ جیٰ ہونہ ہے کہا۔ اے ابوعمارۃ کاش آپ اس آ فت کو دیکھتے۔ جو آ پ کے بھتیج محمد پر ابوالحکم بن مشام کی جانب ہے آئی۔اس نے انہیں یہاں بیٹا ہوایا یا تو انہیں ایذ ایہ بیجائی اور گالیاں دیں۔اور جو ہاتیں انہیں تا پسندان کی انہا کر دی اور پھر چاتا بنا۔اورمجمہ منگانیو آنے اس سے بات بھی نہ کی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو با اعز از رکھنا جا ہتا تھا۔ حمز ہ کو غصے نے برا پیخنۃ کر دیا اور وہ وہاں ہے تیزی سے نکلے اور کس کے پاس ندر کے کہ ابوجہل کے لئے تیار ہو جائیں۔اور جب اس سے مقابلہ ہوتو اس سے چمٹ جائیں۔ پھر جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس کو دیکھا کہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیراس کی طرف علے۔اور جباس کے سر پر پہنچ گئے تو کان اٹھائی اور رسید کی ۔اور اس کا سرسخت زخمی کر دیا اور کہا کیا تو انہیں گالیاں دیتا ہے۔ لے میں بھی انہیں کے دین پر ہوں۔ میں بھی دہی کہتا ہوں جو دو کہتے ہیں۔اگر تجھ ہے ہو سکے تو وہی برتاؤ مجھ سے بھی کر۔پس بن مخز وم کے لوگ حمز ۃ کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے کہ ابوجہل کی امداد کریں۔ابوجہل نے کہا۔ابوعمارۃ کو جانے دو کیونکہ واللہ میں نے بھی ان کے بھتیج کو بری بری گالیاں دی ہیں۔ آ خرهمز ورضى الله عنه نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔ اور رسول الله مُثَالِّةُ الله عنه نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔ اور رسول الله مُثَالِّةُ الله عنه نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔ اور رسول الله مثالی پیروی زبان ہے بھی کی۔

جب حمز و نے اسلام اختیار کرلیا تو قریش کومعلوم ہو گیا کہ رسول اللہ سُلُا لَیْکِیْ اب قوی اور محفوظ ہو گئے۔ اور اب حمز وان کی جانب سے مدافعت کریں گے۔ تو آپ پرموقع پانے کے باوجود بھی وہ آپ کی ایڈ ارسانی سے دست کش رہنے لگے۔

ل (الف) میں رحمہ اللہ ہے اور باتی خط کشیدہ الفاظ النہیں ہیں۔

ع (الف) يل تيس بـ (احرمحودي)

ع (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحودی)۔



### رسول الله منالفية إكم متعلق عتبه بن رسعه كاقول

ابن آتخل نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے محمہ بن کعب القرظی کی روایت سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عتبہ بن رہیعۃ جوا یک سردار تھا۔ایک روز قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اوررسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مسجد مِين تنها تشريف رکھتے ہتے اس نے کہاا ے گروہ قریش میں اٹھ کرمحمہ ہے کچھ گفتگو کیوں نہ کروں۔اوراس کے سامنے بعض ایسی با تیں پیش کیوں نہ کروں جن میں ہے پچھے نہ پچھے وہ قبول کر لے اور وہ ان میں سے جورعایتیں جاہے ہم اے دے دیں اور وہ ہم سے باز رہے۔اور بیاس وقت کی با تیں ہیں جب حز ۃ نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور انہوں نے دیکے لیا کہ رسول اللہ منافیقیم کے ساتھ زیادہ ہور ہے ہیں اور بڑھتے جلے جارہے ہیں۔ان لوگوں نے کہا۔ کیوں نہیں۔اے ابوالولید اٹھ اور رسول اللّٰہ مَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ پاس جا کر گفتگوکر۔ تو عنبہ اٹھا اور آپ کی طرف چلا۔ اور رسول اللّه مَنْ تَنْتُؤُم کے یاس جا جیٹھا اور کہا۔ بابا۔ تتہمیں معلوم ہے۔ کہتم ہماری نظروں میں باعتبار خاندان بڑے رہے والے ہواورنسب کے لحاظ ہے بھی اعلیٰ ہوتم اپنی قوم کے یاس بڑی اہمیت رکھنے والامسکلہ لائے ہو۔جس کے ذریعے تم نے اس کی جماعت کوتنز بتر کر دیا ہے۔ان میں کے عقل مندوں کو بیوقو ف بنا دیا ہے۔ان کے معبودوں اور ان کے دین کوعیب دار کر دیا ہے۔اوران کےا گلے بزرگوں کو کا فرینا دیا۔میری گفتگوسنو۔ میں چند با تیں تمہارےغور کرنے کے لئے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاید کہتم اس میں سے پچھ نہ پچھ قبول کرلو۔ رسول الله مُنْ اَنْتُمَا عَلَم عاما۔ ' قبل یا اہالولیں''۔لسمع۔اے ابوولید کہویس سنتا ہوں۔ اس نے کہا۔ بابا۔ اگرتم اس مسئلے کے ذریعے جسے تم لائے ہو۔ صرف مال جاہتے ہوتو ہم تہارے لئے اس قدر مال جمع کردیں گے کہتم ہم سب میں سب سے زیاوہ مالدار ہو جاؤ۔اوراگرتم اس کے ذریعے اعلیٰ مرتبہ جاہتے ہوتو ہم تنہیں اپنا سردار بنالیں گے۔کہ کوئی بات تمہارے بغیر قطعی ندہو۔اگرتم اس کے ذریعے حکومت جا ہے ہوتو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنالیتے ہیں۔اور اگریتہارے یاس جو آتا ہے کوئی رئی تئے جس کوتم دیکھتے ہوا دراس کوتم اپنے پاس سے دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہوتو ہم تمہارے لئے جھاڑ کھونک کا انظام کریں گے۔اوراس کے لئے ہم اپنا مال خرچ کریں

ل (الف) میں دالنبی مُنْافِیْتِمْ ہے۔ تا اصل میں یا این اخبی ہے۔(احمرمحودی) سل سمی مختص کے تالیع جن یا موکل کوعرب رئی کہتے ہیں۔اصل میں بیراً می سے نعیل کاوزن ہے بمعنی مفعول کے یعنی مرئی چیز' د کیجنے والی چیز ۔(احمرمحمودی)

کے۔ کہاس ہے تہمیں نجات ولا ئیس کیونکہ بعض وقت تالع (موکل یا جن ) آ دی پرغلبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس كاعلاج معالجه كئے بغير نبيس جاتا۔ (يبي الفاظ كم ) يا اى تتم كالفاظ اس نے آب سے كم اور رسول 

أَقَلُهُ فَرَغُتَ يَا ابَهُ الْوَلِيْدِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاسْتَمِعُ لِمِينِي \_ قَالَ اَفْعَلْ فَقَالَ.

﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ خُمْ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقُومٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَ قَالُوا قَلُوبِنَا فِي

اے ابوالولید کیاتم نے اپنی گفتگوختم کرلی۔اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا۔میری بھی س لو۔ اس نے کہاا چھاسناؤ آپ نے فرمایا۔

" رحم كرتے والے مهر بان اللہ كے نام سے شروع كرتا ہوں ۔ طبق (يد) رحم كرتے والے مہربان کی جانب ہے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس کی آتوں میں خوب تغصیل کی گئی ہے۔ جانے والے لوگوں کے لئے۔ صاف بیان مجموعہ ہے خوش خبریاں سانے والا۔ اور (انجام سے) ڈرانے والا ہے۔ پر بھی اکثر لوگوں نے روگردانی کی (اوراس کی طرف توجہ نہیں کی) جس کا نتیجہ رہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ۔انہوں نے کہہ دیا کہان ( خرا فات ہے ) جن کی جانب تو ہمیں بلار ہاہے ہمارے دل غلافوں میں (محفوظ) ہیں۔

پھررسول الله مَنْ الله عَنْ الله الله عند الله ع خاموش سنتار ہااورائے ہاتھ چھے رکھ لئے اوران پرسمارا دیئے ہوئے آپ سے سنتار ہا۔اس کے بعدرسول النَّهُ فَيْ أَكُمُ مِعِده تك مِنْجِيتُو سجده كيا - مِعرفر مايا:

قَدْ سَمِعْتَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ مَا سَمِعْتَ فَٱنْتَ وَذَاكَ .

''اے ابوالولید جوتم نے سناوہ تو سن ہی لیا۔ا بتم جانواوروہ''۔

اس کے بعد عتبہ اٹھا۔ اور اینے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تو ان کے بعض نے بعض سے کہا ہم اللہ کی فتم کھاتے ہیں کہ ابوالولید کا تمہارے یاس آٹا اس طرح کانہیں ہے جس طرح کا جانا تھا۔اور جب وہ ان کے پاس جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا۔اے ابوالولید وہاں کی کیا خبر ہے۔اس نے کہا کہ وہاں کی خبر ہیہ ہے کہ

میں نے ایسی بات تی ہے کہ واللہ ایسی بات میں نے بھی بھی نہیں تن تھی۔ واللہ وہ نہ شعر ہے نہ جادو ہے۔ اور نہ کہا نت اے گروہ قریش میری بات سنو۔ اور اس کام کومیری رائے کے موافق کرو۔ اور اس شخص کواس کی حالت پر چھوڑ دو۔ اور اس سے الگ رہو۔ کیونکہ واللہ اس کی جو بات میں نے تی ہے اس کوا یک بڑی اہمیت حاصل ہوگی پھرا گرعر بول نے اس کا خاتمہ کر دیا تو اغیار نے تم کواس سے بے نیاز کر دیا اور اگر اس نے عربوں پر غلبہ حاصل کرلیا تو اس کی حکومت تہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تہاری عزت ہوگی۔ اور تم اس کے طفیل سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش حال ہوجا ؤ کے۔ ان لوگوں نے کہا۔ اے ابوالولید۔ واللہ اس نے تھے پر اپنی زبان کا جادو کر دیا۔ اس نے کہا۔ میری رائے تو اس کے متعلق میری ہے۔ تہمیں جو مناسب معلوم ہوتم کرو۔

# رسول الله مَنَا لَيْمُ اور قريش كے رئيسوں كے درميان الله مَنَا لَيْمُ اور قريش كے رئيسوں كے درميان الله مَنْ الله عَنْ الله عَ

ابن آئی نے کہا کہ پھر تو اسلام کہ ہیں قریش کے قبیلوں ہیں پھیلنے لگا مردوں ہیں بھی اور حور توں ہیں بھی اور حور توں ہیں ہی ۔ اور جس کو ۔ اور قریش کی مید حالت ہوگئی کہ مسلمانوں ہیں ہے جس پر ان کا بس چلتا اس کو قید کر لیتے ۔ اور جس کو تکلیفیں دیے بچھے اس کو تکیفیں دیے جھے ۔ بعض الماس کے مسلم نے سعید بن جبیر ہے اور ابن عباس کے غلام عکر مہ ہے اور انہوں نے عبداللہ ہیں عباس رضی اللہ علم نے سعید بن جبیر ہے اور ابنوں کے ہر قبیلے کے بڑے ہو اور انہوں نے عبداللہ ہیں عباس رضی اللہ علی روایت سے بیان کیا کہ قریش کے ہر قبیلے کے بڑے بر بڑے سروار عقب بن ربعید۔ شیبہ بن ربعید۔ ابوسفیان ابن حرب ۔ العضر بن الحارث بن کلدہ بن کلدہ بن عبدالد ار واللہ ابوالہ ہی ہی میں المور ۔ الولید بن الحارث بن کلدہ بن عبدالد ار بیام مردود و خدا عبداللہ بن الجامیة ۔ العاص بن وائل نبید و مدہ تجان کے دونوں بیٹے ۔ السمیان اور امیۃ بن طف اور ان ہیں کے جوجہ تھے جمع ہوئے راوی نے کہا کہ بیسب لوگ غروب آ فاب کے بعد کعبۃ اللہ کے چھے جمع ہوئے واؤں کی از بول بھی جو ۔ اور اس سے گفتگو کرو ۔ اور اس کے گفتگو کرو ۔ اور اس کے گفتگو کرو بات کے باس کہ باس آ و ۔ تو رسول بڑے بر بے لوگ تم ان کے باس آ و ۔ تو رسول بڑے بر بے لوگ تم بارے ۔ اور آ شریف لائے ۔ اور آ پ خیال فر ما دے تھے کہ جس معاطے ہیں آ پ نے ان سے گفتگو فر مائی اللہ میں آ پ نے ان سے گفتگو فر مائی

تھی اس میں ان کی کوئی نتی رائے ہوئی ہوگی ۔اور آپ ان کے متعلق بہت حریص اور ان کے راہ راست پر آنے کے بڑے مشاق تھے۔اوران لوگوں کا آفت میں جتلا ہونا آپ کو بہت نا گوارتھا (آپ آئے) یہاں تک کہان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے آپ ہے کہا اے محمد ( مَثَاثِیْنِ )۔ ہم نے تنہیں اس کئے بلوایا ہے کہتم سے گفتگو کریں۔اورواللہ۔ہم نے عرب میں کا کوئی ایسا آ دمی نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پروہ آ فت ڈھائی ہوجوتم نے اپنی قوم پر ڈھائی ہے۔ تم نے (ہمارے) باپ دادا کو گالیاں دیں۔ تم نے دین پر عیب نگایا۔تم نے معبودوں کو گالیاں دیں۔تم نے عقل مندوں کو احمق بنایا۔اور جماعت میں پھوٹ ڈال دی تم نے اپنے اور ہمارے تعلقات میں کوئی (الیم) برائی نہ چھوڑی۔ جسے تم نہ کر گزرے ہو۔ (میمی الفاظ کے) یا اس طرح کی باتیں انہوں نے آپ ہے کیں اگریہ بات اس لئے ہے کہ اس کے ذریعے کچھ مال حاہتے ہوتو ہم اپنے مال میں ہے تمہارے لئے (بہت کھے) جمع کردیتے ہیں۔ کہتم ہم سب میں زیادہ مال وارہو جاؤ۔اورا گرتم اس کے ذریعے ہم میں اعلیٰ مرتبہ جا ہے ہوتو ہم تم کواپنا سر دار بنا لیتے ہیں۔اور اگرتم اس کے ذریعے حکومت جا ہے ہوتو ہم تم کو اپنا با دشاہ بنا لیتے ہیں۔اگریہ جوتمہارے یاس آتا ہے کورٹی ( و یکھنے والا ) ( موکل یا جن ) ہے جس کوتم و یکھتے ہووہ تم پر غالب آ گیا ہے۔ عربْ والے اس جن کو جو کسی کا تالع ہوتا تھارئی کہتے تھے۔اور بعض وقت ایبا بھی ہوا کرتا ہے۔تو ہم اینے مال خرچ کریں گے۔اور تہارے لئے جماڑ پیونک کی تدبیر کریں گے کہتم کواس سے نجات دلائیں حتی کہ ہم تمہارے متعلق مجبور ہو جائيں \_تورسول الله مَا الله عَلَيْةِ عَلَم في مايا:

" مجھے ان چیز ول میں سے پھوٹیں چاہئے جوتم کہتے ہو۔ جو پھوبھی میں لایا ہوں وہ اس لئے المیں کہ اس کے معاوضے میں تبہارے مال حاصل کروں۔ ندمیں تم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں نہ تم پرحکومت۔ لیکن (بات بیہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے مجھے تبہاری جانب بیا مبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے مجھے تم فرمایا ہے کہ میں تبہارے لئے خوش خبری نئے مجھے تم فرمایا ہے کہ میں تبہارے لئے خوش خبری سنانے والا اور برے انجاموں سے) ڈرانے والا ہوجاؤں۔ میں نے تو اپنے (متعلقہ) بیام

پہنچاد ہے۔اورتم سے خیرخواہانہ بات کہدی۔اگرتم نے میری وہ باتیں جو میں تبہارے پاس لایا ہوں مان لیں تو بید دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے۔ اور اگرتم نے انہیں مجھی برلوٹا دیا تو میں تھم الٰہی تک صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ میرے اور تبہارے درمیان فیصلہ فریادے''۔

( يهى الفاظفر مائة) يا جيسا كه آب نے فر مايا سَلَ الْفَالِد انہوں نے كہا۔اے مر ( مَلَ الْفَافِر) ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیںان میں ہے کسی چیز کو بھی اگرتم قبول نہیں کرتے تو تم اس بات کوتو جانتے ہی ہو کہ لوگوں میں کوئی بھی ہم سے زیادہ تنگ شہروالانہیں۔اورنہ یانی کی قلت میں ہم سے بردھ کرکوئی ہے۔اورنہ کوئی ہم سے زیا دہ سخت زندگی بسر کرنے والا ہے لہٰذا اپنے پر ور دگار ہے ہمارے لئے دعا کروجس نے تنہیں بھیجا ہے۔ خواہ اس نے جو پچھا حکام دے کر بھیجا ہو کہ میہ پہاڑ جنہوں نے ہم پر تنگی کر دی۔وہ انہیں ہٹا کر ہم سے دور کر د ہے۔اور ہمارے شہرکشا دہ بنا دے۔اور ہمارے لئے ان میں شام وعراق کی می نہریں جاری کر دے۔اور ہمارے بزرگوں میں ہے جوگز رہتے ہیں انہیں ہماری خاطر زندہ کردے۔اور جن لوگوں کو ہماری خاطر زندہ کیا جائے ان بیل قصی بن کلاب بھی ہوں۔ کیونکہ وہ بڑے ہے بزرگ تھے۔ کہتم جو پچھے کہتے ہوہم ان ہے یو چھ کیں۔ کہ بیتے ہے یا غلط۔ پس اگر انہوں نے تمہاری تصدیق کی اورتم نے وہ چیزیں کردیں جن کا ہم نے تم ہے سوال کیا ہے تو پھر ہم تہہیں ہیا جا نیں گے۔اوراس کے سبب سے تہماری قدر ومنزلت جواللہ کے یاس ہے اس کو جان لیں گے۔اور یہ بھی مان لیں گے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔جیسا کہتم کہتے ہو۔ تو آب نے اللہ تعالیٰ کی آب پر حتیں اور اس کا سلام ہو۔ فرمایا:

مَا بِهِلْذَا بُعِثْتُ اِلنِّكُمُ اِنَّمَا جِنْتَكُمْ مِنَ اللَّهِ بِمَا بَعَثَنِيْ بِهِ وَقَدْ بَلَّفْتَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اِلۡيَٰكُمُ فَانَ تَقۡبَلُوٰهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَانْ تَرُدُّوْهُ عَلَىَّ اصْبِرُ لِآمُرِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

'' میں تبہارے یاس ان چیز ول کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں اللہ کے یاس ہے صرف وہی چیز لایا ہوں جو چیز دے کراس نے جھے بھیجا۔اور میں نے وہ چیز تمہیں پہنچا دی جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا۔ پس اگرتم نے اس کو قبول کرلیا تو وہ ونیا و آخرت ہیں تمہاری خوش تصیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی براوٹا دیا تو ہیں تھم الہی تک صبر کروں گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تنہارے درمیان فیصلے قر مادے''۔

انہوں نے کہا کہ جبتم یہ بات ہارے لئے نہیں کرتے تو اپنی ذات کے لئے بچھ ما تک لو۔اپنے یروردگارے استدعا کروکہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیج کہ جو پچھتم کہتے ہووہ اس کی تفعد بی کرے۔اور تمہاری جانب ہے وہ دوبارہ ہم ہے کہ دے اور اگرتم رسول ہوجیسا کہتم دعویٰ کرتے ہوتو اس ہے استدعا کرو کہ وہ تمہارے لئے باغات محلات اور سونے چاندی کے فزانے مہیا کروے کہ ان فزانوں کے ذریعہ تم کو ان مشغلوں ہے بیاز کر دے۔ جن کا ہم تمہیں محتاج دیکھتے ہیں۔ کہتم بازاروں بیں اس طرح کھڑے رہے دہتے ہوجس طرح ہم کھڑے تا دورتم بھی معاش کی تلاش اس طرح کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ اورتم بھی معاش کی تلاش اس طرح کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ اورتم بھی معاش کی تلاش اس طرح کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ تا کہ ہم جان لیس کہ تمہارے دب کے پاس تمہاری قدرومنزلت ہے۔ تو رسول اللہ منافی آئی ہے ان سے فرمایا:

مَا آنَا بِفَاعِلٍ مَا آنَا بِالَّذِي يَسْاَلُ رَبَّهُ طَذَا وَمَا بُعِثْتُ اِلنِّكُمُ طَذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَقَيْيُ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا.

'' بیس تو ایسا نہ کروں گا۔اور نہ بیس ایساشخص ہوں۔ جوا پنے پروردگار سے ان با توں کی استدعا کرے۔لیکن اللہ نے مجھے خوش خبری دینے والا اور (بڑے انجاموں) سے ڈرانے والا بنا کر مجھجا ہے''۔

( یہی الفا ظفر مائے ) یا جوالفا ظبھی آپ نے فر مائے ہوں۔

فَانُ تَقُبَلُوا مَا جِنْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظَّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوْهُ عَلَى اصْبِرُ لِآمْرِ اللهِ حَتَّى يَخْكُمَ اللهُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ.

''پس اگرتم نے اس کو قبول کرلیا جس کو لے کر بیس تنہارے پاس آیا ہوں تو وہ دنیا و آخرت بیس تنہاری خوش نصیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی پرلوٹا دیا تو بیس تھم النبی تک صبر کروں گا جب تک کہ اللہ میر ہے اور تنہارے درمیان فیصلہ فرمادے'۔

انہوں نے کہا ( یہ بھی نہ ہوسکتا ہو ) تو ہم پر کوئی آسان کا فکڑا گرا دوجیسا کہتم نے دعویٰ کیا ہے۔ تمہارا پرودگارا گرچا ہے تو ( یہ بھی ) کرد ہے گا۔ ہم بجزاس کے تم پرایمان نہلا ئیں گے۔ کہتم ایسا کرو۔

را دی نے کہا کہرسول الله ظافی فی نے فر مایا:

ذَالِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ آنْ يَفْعَلَهُ بِكُمْ فَعَلَ.

''بیاللہ کی مرضی پر ہے اگر اس نے تمہارے ساتھ میں کرنا چاہا تو (یقین کرلوکہ) اس نے کر ویا''۔

انہوں نے کہا اے محمد (مَنْ النَّیْنِمِ) کیا تمہارے پرودگار کو اس بات کا علم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے پروردگارکواس بات کاعلم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے۔اورتم سے وہ سوالات کریں سے جوہم نے

تم ہے گئے۔اورتم ہے ہم ایسے مطالبے کریں گے جوہم کررہے ہیں کہ پہلے ہے وہ تمہارے پاس آجا تا۔اور ہم نے آپ میں جو پچھسوال و جواب کئے اس کی تمہیں تعلیم وے دیتا اور تمہیں خبر دیتا کہ وہ اس معاملہ میں ہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے جب کہ ہم وہ بات نہ قبول کریں جوتم لائے ہو۔ ہمیں تو یہ خبر کی ہے کہ تہمیں ان با تول کی تعلیم بمامه کا ایک مختص دیا کرتا ہے جس کا تام رحمٰن ہے اور ہم تو واللہ رحمٰن پر مجمی بھی ایمان نہ لائيں كے۔اے محمر (مَنْ الْفِيْزَمِ)۔ہم نے تو اپنے عذرتم سے بيان كر ديے واللہ ہم تو تنہيں چھوڑيں مے نہيں۔ خواہ جو پچھاڑ بھی تم ہم پرڈالو۔ یہاں تک کہ ہم تنہیں مثاڈ الیں گے۔ یاتم ہمیں نیست ونا بود کر دو۔اوران میں سے بعضوں نے کہا کہ ہم جھے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ تو اللہ اور فرشتوں کو آ سنے سامنے نہ لے آئے۔ جب انہوں نے رسول الله کُالْتُلْائِ ہے بیکہا تو آپ ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جو آپ کی مچوچی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ مجراس نے آپ سے کہا۔اے محر (مَنْ اَفْتِرُم)۔آپ کی قوم نے آپ یر بہت ی چیزیں پیش کیس آپ نے ان کی کسی چیز کوقیول نہیں کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائد و کی بہت ی چیزیں طلب کیس تا کہان کے ذریعہ وہ آپ کی اس قدر ومنزلت کو جانیں جواللہ کے یاس ہے۔جیسا کہ آ پ کہتے ہیں۔ تا کہ وہ آپ کو بچا جانیں جواللہ کے پاس ہے۔ اور آپ کی پیروی کریں آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے آپ سے استدعا کی کہ آپ خودا پنے فائدہ کے لئے الیمی چیزیں حاصل کریں جن ے وہ جانیں کہ آپ کوان پر کیا برتری ہے اور آپ کی قدر اللہ کے یاس کیا ہے؟ آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے خواہش کی کہ وہ عذاب جس ہے آپ انہیں ڈراتے ہیں۔اس میں سے پچھتھوڑ اتو ان پرفورا لا یا جائے آپ نے بیمی نہ کیا ( میں الفاظ کے ) یا جیسا کچھاس نے آپ سے کہا۔ واللہ میں تو آپ پر ہر گز ا بمان نہ لا وَں گا۔ یہاں تک کہ آپ کوئی الی سیر می حاصل نہ کرلیں جو آسان کی جانب لے جاتی ہواور آ پ اس پراس طرح چڑھیں کہ میں ویکھتا رہوں۔حتیٰ کہ آ پ آ سان پر پہنچ جا ئیں۔اور پھر آ پ اپنے ساتھ ایک نوشتہ لا کیں اور آپ کے ساتھ فرشتوں میں سے جارا یہے ہوں جو آپ کے موافق گواہی ویں کہ آب ایسے بی بیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔اوراللہ کائٹم کہ اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو میراخیال ہے کہ میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا پھروہ رسول الله منافیق کے پاس سے لوٹ کیا۔ اور رسول الله منافیق اسپے محر والوں کی جانب ممکین اوراس امید کے فوت ہو جانے پر افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ جو آپ کواپے قوم پر حریص ہونے کے سبب ہے اس وقت پیدا ہوگئ تھی۔ جب انہوں نے آپ کو بلوایا اور جب آپ نے اپنے ے ان کے دور ہونے کو ملاحظہ فر مالیا ( تو وہ امیدافسوس ہے بدل گئی )۔





# ابوجہل کا نبی مُنَّافِیْنِ کے ساتھ برتا و اور اللہ نتعالی کا اس کی جانب کو برتا و اور اللہ نتعالی کا اس کی جانب از یوں کو اس کے گلے کا ہار بنانا اور اس کورسوا کرنا



پھر جب ان کے یاس سے رسول الله منالی اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی میں مردو دخدا ابوجہل نے کہا۔ا ہے گروہ قریش مجمہ (مَنْ الْفِيْمُ) فِي تَوْجِر بات سے انكار كرديا۔ بجز مارے دين پرعيب لگانے اور مارے باپ دا داكو كاليال دينے اور ہمارے عقل مندوں کواحمق بنانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے جوتم دیکھیر ہے ہواور میں تو اب عہد کر لیتا ہوں کہ کل کوئی ایبا بڑا پھر جس کو بیں اٹھا سکوں لے کر اس کے لئے بیٹھوں گا ( یہی الفاظ کیے ) یا اس کے مثل اور الفاظ کیے۔ پھر جب وہ اپنی نماز کے سجدے میں ہوتو اس ہے اس کا سر پھوڑ ووں گا اس کے بعد خواہ تم میری امداد ہے دست برداری کرویا میری حمایت کرواور بی عبد مناف میرے ساتھ اس کے بعد جو جا ہیں سلوک کرلیں ۔انہوں نے کہا۔واللہ ہم تیری امداد ہے بھی بھی تھی تیں وست بر داری نہ کریں کے تو جو جا ہے کر۔ پھر جب منبح ہوئی ابوجہل نے ایک پھر دیبا ہی لیا۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا۔اوررسول اللہ مَنْ الْفِيْمَ كَيْ كَلِمَات مِين بينِهَار مااور من سوري ب جس طرح رسول الله مَنْ الْفِيْمَ لَكِلا كرتے بينے نظے اور جب تك رسول الله الله الله المائية المائية المائية المائية المائية المائية المازير هي توركن يماني اور حجرا سود ك ورمیان نماز پڑھا کرتے تھے اور کعبہ اللہ اپنے اور شام کے درمیان کر لیتے ہیں رسول اللہ مالی فی تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور قریش بھی صبح سورے اپنی مجلسوں میں انتظار کرتے آ بیٹھے کہ ابوجہل کیا کرنے والا ہے۔ جب رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَلَّهُ كَلَّهُ لَهُ جب آپ سے قریب ہوا تو اس حالت ہے لوٹا کہ اعضا یاش یاش چبرے کا رنگ سیاہ ہیبت زوہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پیتر بی پرشل متھے تی کہ اس نے پیترا ہے ہاتھ سے بھینک دیا اور قریش کے لوگ اس کے یاس آ کھڑے ہوئے اور اس ہے کہا۔اے ابوالحکم بھے کیا ہو گیا اس نے کہا کہ بیں اس کے یاس جا کھڑ ہوا کہ اس کے ساتھ میں وہ سلوک کروں جوتم ہے کل رات کہہ چکا تھا اور جب میں اس کے نز دیک ہوا تو ایک اونث اس کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا واللہ میں نے اس کے ڈیل ڈول کا ساکوئی ڈیل ڈول و یکھا اور نہ اس کی گردن کی سی کوئی گردن اور نہاس کے ہے کسی اونٹ کے بھی دانت دیکھے اس نے مجھے کھانے کا ارادہ کیا۔ ا بن آئت نے کہا کہ جمھے ہے بعضوں نے ذکر کیا رسول الله منافق کے فرمایا کہ وہ جبرئیل علیہ السلام تقا كروه ماس أتا تووه اس كو بكر ليت\_



# قرآن پرافتر اپردازی میں نضر بن الحارث کی حالت

پھر جب ابوجہل نے بیہ بات ان ہے کہی تو نضر بن الحارث بن کلد ۃ ابن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن تصی اٹھ کھڑ اہوا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ بعض نے اسے العضر بن الحرث بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبدمنا ف کہا ہے۔ ا بن آخق نے کہا کہ پھراس نے کہاا ہے گروہ قریش واللہ تمہارے آ مجے ایک بردا اہم معاملہ پیش ہے۔ تمہارے پاس اس کے مقالبے کے لئے اب کوئی تدبیر نہیں ہے محد (منافقیز) کی تم میں بیرحالت تھی کہ وہ ایک نو عمرلڑ کا تھاتم سب میں زیادہ پسندیدہ اور گفتگو کے لحاظ ہےتم سب میں زیادہ سچاتم سب میں زیادہ امانت دار يبال تك كمتم نے اس كى زلفوں ميں برها ہے كة ثار ديكھے اور وہ تبهارے ياس ايك چيز لايا توتم نے اس كو جادوگر بنادیا نہیں واللہ وہ جادوگرنہیں۔ہم نے جادوگروں کی جماڑ پھونک اور تعویز گنڈے دیکھے ہیں۔تم نے کہددیا کہ دو کا بن ہے بیس واللہ وہ کا بن نہیں۔ ہم نے کا ہنوں کی حرکتیں دیکھی ہیں اور ان کی قافیہ پیائی سی ہے۔تم نے کددیا کہ وہ شاعر ہے۔ نہیں واللہ۔ وہ شاعر نہیں۔ ہم نے شعر دیکھے ہیں۔ اور اس کی تمام قتمیں ہزج ورجز 'سنی ہیں۔تم نے کہ دیا کہ وہ دیوانہ ہے۔ نہیں واللہ وہ دیوانہ ہیں۔ہم نے دیوائلی بھی دیکھی ہے نہ وہ اختناتی حالت ہےاور نہ دیوا تکی کی ہے سرویا گفتگو ہے نہ جنونی ہذیان۔ اے گروہ قریش تم اپنی حالت پرغور کر لو۔ واللّٰدتمہارے سامنے ایک مہتم بالشان معاملہ پیش ہے۔ اور النضر بن الحارث شیاطین قریش میں سے تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جورسول الله مُفَافِينَا كوا بذا و يتا اور آپ كى دشمنى پر جما ہوا تھا۔ ( يا آپ كے لئے دشمنى كے بیج بو یا کرتا) اوروہ مقام جیرہ کوبھی گیا تھا اور وہاں ایرانی بادشا ہوں کے دا قعات اور ستم واسفندیار کے حالات ک تعلیم بھی حاصل کی تھی۔اور جب رسول اللّه خالیج اسم مجلس میں تشریف فر ماہوتے اور اس میں اپنی تو م کواللّہ کی یا د دلاتے اور ان کوان ہے پہلے گزری ہوئی قوموں کی ان آفتوں ہے ڈراتے جوان پرعذاب الٰہی کی وجہ ہے نازل ہوئیں تو آپ کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد آپ کی جگہ پر بیٹہ جاتا۔اور کہتا اے گروہ قریش واللہ میں اس ہے بہتر یا تمیں بیان کرنے والا ہوں۔ پس میرے یاس آ وُ بیس تم ہے اس کی باتوں سے بہتر یا تمیں بیان کرتا ہوں۔اور ایرانی باوشاہوں اور رستم واسفندیار کے قصےان ہے بیان کرتا اور پھر کہتا (بتاؤ تو) کون سی یات محر (منافقام) نے محصے بہتر بیان کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جمعے جو با تنیں معلوم ہوئی ہیں ان میں بیہ بات بھی ہے کہ یہی وہ مخص ہے جس نے کہا تھا" سانزل مثل ماانزل الله" میں بھی قریب میں ویسانی کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ ابن

الحق نے کہا کہ مجھے جو با تیں معلوم ہوئی ہیں ان میں بیہ بات بھی ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اس کے متعلق قرآن کی آنھ آپتی نازل ہوئی ہیں۔اللہ عز وجل کا بیارشاد:

﴿ إِنَا تُتَّلِّي عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

'' جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ برانے زمانے کے قصے میں اور جہاں جہاں قرآن میں اساطیر کالفظ ہے وہ سب ای کے متعلق ہیں'۔



## قریش کانضر وعقبہ کو یہود کے عالموں کے یاس رسول الله مَالَيْدَا عَمَالَيْدَا مِمَالَيْدَا مِنْ اللهُ مَالَيْدَا کے حالات دریافت کرنے کے لئے روانہ کرنا

پھر جب العضر بن الحارث نے ان سے ایسا کہا تو ان لوگوں نے اس کواور اس کے ساتھ عقبہ بن ابی معیط کو بہبود کے علاء کے بیاس مدیندروانہ کیا اور ان دونوں سے کہددیا کہ بہبود کے عالموں سےتم دونوں مجمہ ( مَنَا الْفِيْزُمُ) كِمَتَعَلَق يوجِعُوا وراس كے حالات ان ہے بيان كرد\_اوراس كى باتيں ان كوستاؤ كيونكہ وہ لوگ اگلی کتاب والے ہیں۔اوران کے پاس انبیا کا ایساعلم ہے جو ہمارے پاس نبیں۔پس وہ دونوں نکلے اور مدینه پہنچے۔اور یہود کے عالموں ہے رسول الله منافق کے متعلق دریا فت کیا۔انہیں آپ کے حالات اور آپ کی بعض یا تنمی سنائیں اور ان ہے کہا کہتم لوگ اہل تو راۃ ہوہم تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے اس ساتھی کے متعلق کچھ یا تیں بتاؤ تو ان ہے یہود کے عالموں نے کہا کہ اس مخص ہے تین چیزوں کے متعلق دریا دنت کر وجو ہم حمہیں بتا دیتے ہیں۔ پس اگر ان تینوں چیز وں کی اس نے خبر دی تو وہ ( خدا کی جانب ہے) بھیجا ہوانی ہے۔اوراگراس نے ایبانہ کیاتو (سمجھلوکہ)وہ باتیں بنانے والافخص ہے۔اوراس كے متعلق تم جو جا ہورائے قائم كرلو۔اس سے چندنو جوانوں كے متعلق دريا فت كروجو پہلے زمانہ ميں جلے گئے تے۔ یا (غائب ہو گئے تھے) کہان کا کیا واقعہ تھا کیونکہان کا ایک عجیب واقعہ ہےاوراس ہےاس مخص کے متعلق دریافت کروجو برا محوضنے والا یا براسیاح تھا جس کی زمین کے مشرقی حصوں اور مغربی حصول تک رسائی ہو چکی تھی ۔ کداس کا اہم واقعہ کیا تھا۔اوراس ہے روح کے متعلق پوچھو کہ اس کی ماہیت کیا ہے پھراگر اس نے تمہیںان چیزوں کے متعلق خبر دی تو اس کے پیرو ہوجاؤ کیونکہ بے شک وہ نبی ہےاورا گراس نے ایسا نہیں کیا تو وہ بڑا با تو نی ہے۔اس کے متعلق تنہیں جو مناسب معلوم ہوکر و۔ پھرالنضر بن الحارث اور عقبہ بن ا بی معیط بن عمر و بن امیة بن عبرتمس بن عبد مناف بن قصی وونوں مکہ کی جانب چلے اور قریش کے پاس مکہ پہنچے گئے۔ پھران دونوں نے کہا۔اے گروہ قریش! ہم تمہارے یاس تمہارے اور محمطُ فَیْنَیْم کے درمیانی تعلقات

کے متعلق ایک قطعی فیصلہ لائے ہیں۔ ہمیں یہود کے عالموں نے بتایا ہے کہ ہم اس سے چند چیز ول کے متعلق کوچھیں جن کا انہوں نے ہمیں تھم دیا ہے پھراگراس نے ان کے متعلق خبر دی تو وہ نبی ہے اوراگراس نے ان کی خبر نہ دی تو وہ زابا تو نی ہے۔ پس اس کے متعلق جو چا ہورائے قائم کرلو۔ پس وہ لوگ رسول اللہ متحافی ہو چا ہورائے قائم کرلو۔ پس وہ لوگ رسول اللہ متحافی ہو چا ہورائے قائم کرلو۔ پس وہ لوگ رسول اللہ متحافی ہو چا ہورائے قائم کرلو۔ پس وہ لوگ رسول اللہ متحافی ہو چا ہورائے قائم کرلو۔ پس وہ لوگ رسول اللہ متحافی ہو چا ہور یا جو ہو اگھ وہ خو اوالا (یا ہواسیاح تھا) اور غائب ہوگئے ہے ) جن کا ایک عجیب واقعہ تھا اور اس شخص کا حال بتاؤ جو ہوا گھو سنے واللا (یا ہواسیاح تھا) اور بین کے مشرقی حصوں اور مغر بی حصول تک پہنچ چکا تھا اور ہمیں روح کے متعلق خبر دو کہ اس کی ما ہیت کیا ہے۔ راوی نے کہا۔ رسول اللہ متابی خر مایا:

أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَالَتُمْ عَنْهُ غَدًا.

''تم نے جن چیز وں کے متعلق دریا ہت کیا ہے ان کے متعلق بیں تہمیں کل خبر دوں گا''۔

اور آپ نے استفاء نہیں کیا بعنی ان شاء النذ نہیں فر مایا۔ لہذاوہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے۔

لوگوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ فائی آئی اس کے بعد پندرہ روز تک ایسی حالت میں رہے کہ اس کے متعلق آپ کی جانب اللہ کی طرف سے نہ کوئی وی آئی نہ آپ کے پاس جبر تیل آئے یہاں تک کہ مکہ والے فقتے پھیلانے لگے کہ محمد (منٹی فی آپ ہم سے کل کا وعدہ کیا تھا اور اس روز سے آج صبح تک پندرہ روز ہوگئے کہ ہم نے جس چیز کا اس سے سوال کیا تھا اس کے متعلق وہ پھی نیس بتاتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ منٹی فی اللہ تھا گئے گئے کہ ہم نے جس چیز کا اس سے سوال کیا تھا اس کے متعلق وہ پھی نیس بتاتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ منٹی فیلی کہ ہم نے وی کی موقو فی نے آپ کو غز دہ کر دیا اور آپ پر (بیابیا) گراں ہو گیا کہ مکہ والوں سے وی کی (نسبت) کوئی گفتاتی نہ فر ماتے تھے اس کے بعد اللہ عز وجل کے پاس سے جبر تیل آپ کے پاس سورہ اصحاب کہف لے کر آئے جس میں ان پر آپ کے غز دہ ہونے کے متعلق اللہ کی جانب سے تعبیہ بھی تھی۔ اور جن نو جوانوں اور سیاح اور روح کے متعلق اللہ کی جانب سے تعبیہ بھی تھی۔ اور جن نو جوانوں اور سیاح اور روح کے متعلق اللہ کی خبر سے بھی تھیں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے بعض نے بیان کیا ہے کہ جرئیل آئے تورسول الشفاقی آئے کہا اے جرئیل آ ہونے گئی تو آ پ سے جرئیل نے کہا۔
آ پ استے دن میرے پاس آ نے ہے رکے رہے کہ مجھے بدگمانی ہونے گئی تو آ پ سے جرئیل نے کہا۔
﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِالْمِهِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا﴾

دنہم (ویرے) نہیں اور تے گر آ پ کے پروردگار کے تھم سے جو پچھ ہمارے سامنے اور جو پچھ ہمارے سامنے اور جو پچھ ہمارے سامنے اور جو پچھ ہمارے ہما دے وہ ہمارے سامنے اور جو پچھ ہمارے ہمارے ہمانے کے درمیان ہے وہ (سب) ای کی ملک ہے'۔

(سب اس کے اختیار میں ہے اس کے عظم کے بغیر ہم کوئی کام کیے کر سکتے ہیں ) اور آپ کا پرور دگار بھول جانے والاتونہیں (پھر آپ کوالیم بد گمانی کیوں ہوئی )۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور ق کی ابتدا اپنی تعریف سے فر مائی اور اپنے رسول کی نبوت کا ذکر فر مایا کیونکہ انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ پس فر مایا:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ ﴾

" تمام تعریف ای اللہ کے لئے ہے جس نے اُسے بندہ (محمطُ النَّیْمِ) پر کتاب نازل فر مائی''۔ عبد سے اللہ تعالیٰ کی مرادمحمطُ النِّیمِ بیں کہ تو میری جانب سے بھیجا ہوا ہے بینی بیٹیوت ہے اس کا جو انہوں نے تیری نبوت کے متعلق بعض با توں کے متعلق سوال کیا تھا۔

﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوجًا تَوْمًا ﴾

"اس كوثير حانبيس بنايا (بلكه) سيد حااور معتدل بنايا يعنى ايسامعتدل كه جس مي اختلاف نبيس". ﴿ لِيُنْ فِيدَ مَا أَنَّ اللهُ عَنْ لَكُنْهُ ﴾

"تا كدوه (بنده) ڈرائے بخت خوف ہے (جو) اس كى جانب ہے (آنے والا ہے بعنی اس كی فورى سزا ہے دنیا شل اور در دناك عذاب ہے جوآخرة شل ہونے والا ہے۔ جس نے تجھے رسول بناكر بھيجا"۔ ﴿ وَيُبَيْتُورَ الْمُومِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَّا كِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ﴾ ﴿ وَيُبَيْتُورَ الْمُومِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَّا كِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ﴾ 
"اور تاكدوه (بنده) خوش خبرى سنائے ان ايما نداروں كو جواجھے كام كررہے بيں كدان كے لئے ايك براا چھابدلہ ہے جس ش وہ ہميشہ ہميشہ رہيں گئا۔

یعنی وہ (ایسے) دائمی مکان (ہیں) جس میں وہ مریں گے نہیں جن لوگوں نے ان چیز وں کوسچا جانا۔ جن کوتو ان کے پاس لا یا اور وہ چیزیں بھی انہیں میں کی ہیں جن کوان کے غیروں نے جھٹلا یا اور جن اعمال کا تو نے انہیں تھم دیا انہوں نے اس پڑھل کیا۔

﴿ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾

لے میری بچھی آتا ہے کہ اس سے مرادان لوگوں کا ڈرانا ہے جنہوں نے پیٹی فلاظ یا عزیر فلاظ کو خدا کا بیٹا بنار کھا تھا لیکن ولد ا صاحب کتاب اس سے فرشتے مراد لے رہے ہیں۔ اگر چہولد کے لفظ سے اولا د ذکوروانا ٹ دونوں مراد ہو سکتے ہیں لیکن ولد ا کی تنوین جو تنگیر کے لئے ہے اور جس سے وحدت غیر متعینہ مراد ہوتی ہے اس کو کیا کیا جائے گا۔ شاید صاحب کتاب نے اس سے عیشی فلاظ یا عزیر فلاظ کا مراد ہوتا اس لئے نہیں خیال کیا کہ بیسورہ کی ہے اور اس کے مخاطب مکہ کے مشرکین ہی ہو سکتے ہیں۔ ہیں میں کہوں گا کہ کیوں اس سے اس قوم کے افراد مراد نہیں ہو سکتے جن تک قرآن مجد کی تبلیغ ہو چکی تھی۔ جن میں وہ علاء میہود بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے قریش مکہ کو فذکورہ بالا سوالا سے سکھائے تھے دغیرہ۔ اور خود مکہ معظمہ میں بھی اگر چہ زیادہ
تعداد ہیں نہ ہوں لیکن پکھے نہ پکھا فراد بہود ونصاری موجود تھے ہی۔ (احرمحودی) ''اورتا کہ وہ (بندہ) ڈرائے ان لوگوں کوجنہوں نے کہددیا کہ اللہ نے ایک لڑکا بنالیا ہے۔ یعنی قریش کوان کے اس قول کے متعلق کہ ہم تو فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں جواللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَانِهِمْ ﴾

'' نہائیں اس کے متعلق کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو جن سے علیحد گی اور ان کے دین کو عیب لگانا یہ لوگ بہت بڑی یات سمجھ رہے ہیں''۔

﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ ﴾

''جو ہات ان کی زیا تو ں ہے نکل رہی وہ بڑی ( خطرنا ک ) ہے''۔

یعنی ان کا پہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ إِنْ يَعُولُونَ إِلَّا كَنِبًا ﴾ "جموث كسوايدلوك كهيس كتم بين"-

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ (يَا مُحَمَّدُ) عَلَى آثَارِ هِمُّ إِنْ لَمْ يُوْمِنُوا بِهِٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَغًا ﴾ '' (اے محمَظُ اُلِّيَّا فَيَ) اگر بيلوگ اس بات پرايمان نه لا عَين تو شايدتو ان كے پيچھے کڑھ کڑھ کے اپنی جان کو ہلا کت میں ڈال دینے والا ہے'۔

لینی آپ کی ان پڑم خواری کے سبب سے کہ وہ موقع چلا گیا جس کی آپ ان سے امیدر کھتے تھے۔ لینی ایبانہ سیجئے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ الوعبیدہ نے جو ہا تیں مجھ سے بیان کیں ان میں ریکھی بیان کیا کہ'' باخع'' کے معنی'' مہلک'' کے ہیں۔ ذوالرمة نے کہا ہے۔

اور بیشعراس کے قصیدے کا ہے اور باخع کی جمع کی جمع باخعون اور نخعة دونوں آتی ہیں۔اور عرب کہتے ہیں''قد بخعت له نصحی و نفسی ای جهدت له'' میں نے اس کے لئے اپنی تھیجت اور اپنی جان ہر بادکروی لیعنی اس کے لئے بہت کوشش کی۔

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً ﴾

''جو چیزیں زمین پر ہیں ہم ئے ان کو اس کے لئے زینت بنائی ہے تا کہلوگوں کو آ زمائیں کہان میں عمل کے لحاظ سے کون بہترین ہے''۔ ابن آئی نے کہالین ان میں کون میرے علم کوزیادہ بجالانے والا ہے اور فرماں برداری کے کام کون زیادہ کرنے والا ہے۔

﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾

" بے شک جو چھاس پر ہے ہم اس کوضر درگر داور پارہ پارہ کردیں گے"۔

اس پر سے مرادز مین پر ہے اور جو پھھاس پر ہے فنا ہوجانے والا اور باتی ندر ہے والا ہے۔ اور بیکہ سب کے پلٹ کرآنے کا مقام میری بی جانب ہے۔ ہیں ہر مخض کواس کے کام کی جزادوں گا۔ لہذا آپ مغنواری نہریں اور آپ جو پھھاس میں ویکھے اور سنتے ہیں وہ آپ کے مبب نہ ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصعید کے معنی الارض کے ہیں۔اوراس کی جمع صعد ہے <mark>ذو الر مۃ نے ایک</mark> برن کے بیجے کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

ہرن کے بچے کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

تکانّہ بِالضّحٰی تَرْمِی الصَّعِیْدَ بِهِ دَبّابَهٌ فِی عِظَامِ الرَّاسِ خُرْطُومُ گُورُمُ وَاللَّهُ بِالصَّحٰی تَرْمِی الصَّعِیْدَ بِهِ دَبّابَهٌ فِی عِظَامِ الرَّاسِ خُرْطُومُ گُورِی مِن ہرایت کرجانے والی شراب اس کودن چڑھے زمین پرڈال دیتی ہے۔

اس شعراس کے ایک تصیدے کا ہے۔ اور صعید کے معنی راستے کے بھی ہیں۔ چنا نچہ صدیت میں آیا ہے۔

این سُعراس کے ایک تصید کی الصَّعُدَاتِ. ''اپنی آپ کوراستوں پر بیٹھے ہے بچاؤ''۔

اینا کُیمُ وَ الْفُعُودُ دَعَلَی الصَّعُدَاتِ. ''اپ آپ کوراستوں پر بیٹھے ہے بچاؤ''۔

جس میں صعدات سے مرادرائے ہیں اور''البعوذ کے معنی اس زمین کے ہیں جو کسی دانے کوئیس اگاتی اس کی جمح اجراز ہے سنة جرز اور سنون اجراز۔وہ سال جن میں بارش نہ ہواور قط فتھی اور شدت ہو دوالرمة نے ایک اونٹ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

طَوَى النَّحْزُ وَالْآبُوازُ مَافِي بُطُونِهَا فَمَا بَقِيَتْ إِلَّا الصُّلُوعُ الْجُرَا شِعُ

ل صعید کے معنی صاحب کتاب نے زیمن کے بتائے ہیں اور جوز کے معنی بخرزین کے بے شہان معنی ہی بیالفاظ استعال ہوتے ہیں۔ جنہیں ہیں نے آیت شریف کے ترجے ہی استعال ہوتے ہیں۔ جنہیں ہیں نے آیت شریف کے ترجے ہی افغیار کیا ہے۔ صعید کے معنی گروو خوار کے بھی ہیں۔ را خب اصغیائی لکھتے ہیں و قال بعضهم الصعید یقال للغبار اللذی یصعد من الصعود و لهذا لا بدللتیمم ان یعلق بیدہ غبار وقولہ کانما بصعد فی السماء ای یتصعد۔ وقال واصله من الصعود و هو الذهاب الی الا مکنة المرتفعة کالمخروج من البصرة الی نجدو الی الحجاز بعض واصله من الصعود و هو الذهاب الی الا مکنة المرتفعة کالمخروج من البصرة الی نجدو الی الحجاز بعض کو گول نے کہا ہے کہ صعید غبار کو کہا جاتا ہے۔ جواو پر چڑ صتا ہے۔ اور صعید صعود بی سے شتق ہے۔ اور ای لئے پیم کرنے والے کے گئر وری ہے کہ اس کے باتھوں کو پکھ غبار لگ جائے ( کیونکہ اللہ تعالی نے فتیمموا صعیدا طیبا۔ کرنے والے کے گئر وری کے کہ اس کے باتھوں کو پکھ غبار لگ جائے ( کیونکہ اللہ تعالی نے فتیمموا صعیدا طیبا۔ فریا ہے ( لیونکہ یا کہ خبار کا قصد کرو) اور کانما بصعد فی السماء کے معنی گی یتصعد کے ہیں۔ =

(مہمیز کی) چین اور بنجر زمینوں نے (یعنی ہے آب و گیاہ میدانوں کے سنروں نے )اس کے پیٹ میں کی تمام چیز وں کو لپیٹ دیا ہے۔ پس بجز ابجر ہے ہوئے سینہ کی ہڈیوں کے پچھ باتی نہیں رہا ہے۔ میشعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہاس کے بعداللہ تعالیٰ نے ان قصوں کی خبر دینے کی طرف توجہ فر مائی جس کوانہوں نے چند نوجوانوں کی حالت کے متعلق دریا فت کیا تھالہٰ ذا فر مایا :

﴿ اَمْرُ حَسِبْتَ أَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ ''(اے مخاطب) كيا تونے سيجھ لياہے كہا صحاب كہف ورقيم ہمارى آيوں ميں سے تعجب كے قابل نتے'۔

لیتیٰ میری آیتیں جن کو میں نے اپنے بندول پر اپی جبتیں بنار کھی ہیں۔ان میں ان سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رقیم وہ نوشتہ ہے جس میں ان کے حالات لکھے گئے تھے۔ اس کی جمع رقم ہے۔

= " کویا کہ وہ آتان پر چڑھ رہا ہے۔ اور راغب اصغبانی بی نے لکھا کہ اس کی اصل صعود بی ہے۔ اور صعود کے معنی بلند مقاموں کی طرف جائے۔ انتھی ملخصا و قال الله تعالیٰ اذ تصعدون و لا تلو تون علی احد۔ اس وقت کو یا وکر و جب کرتم بلند ہوں کی جانب چڑھے جاتے تے اور کسی کومڑ کر بھی ندو یکھتے تھے۔ و قال الله تعالیٰ الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اچھی یا تیں اس کی جانب چڑھتی ہیں اور صعدات جو حدیث بیں آیا ہے جس کے معنی رائے کے ہیں۔ اس کی وجر شمیہ بیس شاید گرد و خبار کا اڑنا مرتقر ہو۔

جرز کے معنی بخرز بین کے بھی ہیں۔ لیکن اصل بیں جرز کے معنی قطع کے ہیں چنا نچرا غب اصغبانی نے لکھا ہے۔
قال عزو جل صعیدا جوزا ای منقطع النبات من اصله۔ یعنی اس افظ کے معنی بخرز بین کے لینے بیں بھی اصلیت منتظع ہونے کی موجود ہے۔ اور صاحب تغییر روح المعانی نے آیہ ما بالجدہ کواگلی آیوں سے متصل کرنے کے لئے بعضوں کا بیتو النا کیا ۔
ہونے کی موجود ہے۔ اور مار اشکر کرنا بھی بھلا بیٹے اور بجائے ایمان کے کوائیس آ زما کیں اور کا فرلوگ جماری آیوں کو چھوڈ کر ای جانب مشغول ہو گئے۔ اور ہماراشکر کرنا بھی بھلا بیٹے اور بجائے ایمان کے کفرا فقتیا رکیا تو بھے نے بھی ان کی پرواند کی۔ و انا لجاعلون ابدانہ م جوزا لا سیافکم کما انا لجاعلون ما علیها صعیدا جوزا۔ لیمی ہم ان کے جسموں کو تہاری گواروں کے لئے تیمہ بناویں گے جسمول کو تہاری ۔
گواروں کے لئے تیمہ بناویں گے جس طرح ہم سبال چیزوں کو چوز بین پر ہیں غبار اور یارہ یارہ کردینے والے ہیں۔

غرض میں نے صعید اور جرز کے اصلی معنی کی رعایت رکھی ہے۔ اگر چدمیا حب کتاب نے جومعنی بتائے ہیں وہ مجمل ایک لحاظ سے قائل تسلیم ہیں۔ لیکن اصلیت اصلیت ہے۔ اگر چہدوسرے معنی محاور نے وغیرہ میں استعال ہوئے ہیں۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اتبم۔ (احمرمحودی)

العجاج نے کہاہے۔

وَ مُسْتَقَر الْمُصْحَفِ الْمَرْقُوم

اور لکھے ہوئے مصحف کی قرارگاہ کو (اس نے دیکھا) یہ بیت اس کے بحر رجز قصیدے کی ہے۔

ابن آملی نے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَعَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّذُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آلِفَا مَنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آنَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَلَمًا ثُمَّ بَعَثْنَا هُمْ لِنَعْلَمَ أَنَّ الْحِزْيَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبَعُوا آمَنًا (ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى) نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾

''(اس وقت کو یاد کرو) جب چند نو جوانوں نے ایک غار کی جانب پناہ لی۔ پھر کہا۔ اے ہمارے پروردگار جمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فر ما۔ اور ہمارے محالے بیں ہمارے لئے سیدھی راہ پر ثابت قدمی مہیا فر ما۔ تو ہم نے اس درے بیں چند گنتی کے سالوں تک ان کے کانوں پر پروہ ڈال دیا یعنی ہم نے انہیں بے خبر کردیا) پھر ہم کانوں پر پروہ ڈال دیا یعنی ہم نے انہیں بے خبر کردیا) پھر ہم نے ان کواٹھا کر کھڑ اکیا تا کہ جانیں کہ اس مدت کو جس بیں وہ رہے ان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ گیا دہ کے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہم سے کون زیادہ گاہم واقعہ جے جیان کرتے ہیں۔ یعنی تھے سے ان کا اہم واقعہ جے جیان کرتے ہیں۔ یعنی تھے صالات۔

﴿ إِنَّهُمْ فِتِيَّةً آمَنُوا بِرِيِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدَّى ﴾

'' وہ چندنو جوان تھے جوا پنے پروردگار پرایمان لائے تھےاورراست روی میں ہم نے انہیں اور پڑھادیا تھا''۔

﴿ وَ رَبَّطُنا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ لَنَ تَدْعُو مِن دُوبِهِ إِلَّهَا لَعَدُ قُلْنَا إِنَّا شَطَطًا ﴾

''اورہم نے ان کے دلول کومضبوط بنا دیا جب وہ (مستعد ہوکر) کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے
کہا ہما را پالنے والاتو وہ ہے جوز مین اور آسانول کا پروردگار ہے۔ اس کوچھوڑ کرہم کسی اور معبود
ہے ہرگز استدعا نہ کریں گے اگر ایبا کیا تو بے شہرہم نے (حق سے) دور کی بات کہی''۔
لدہ دور دور کی بات کہی'۔

لینی انہوں نے میرے ساتھ کسی کوشر بکے نہیں کیا۔ جس طرح تم لوگوں نے میرے ساتھ اکسی چیزوں کوشر بک بنار کھا ہے جس کے متعلق تہمیں کوئی علم نہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ شطط کے معنی غلواور حق ہے تجاوز کرنے کے ہیں بن تعلیۃ ہیں کے اکثی

نے کہاہے۔

لَا يَنْتَهُوْنَ وَلَا يَنْهِلَى ذَوِى شَطِطٍ كَالطَّمْنِ يَذُهَبُ فِيْهِ الزَّيْتُ وَالْفُتُلَ حَلَّ مِنْتَهُوْنَ وَلَا يَنْهِلَى ذَوِى شَطِطٍ كَالطَّمْنِ يَذُهَبُ فِيْهِ الزَّيْسُ وَتِهِ الزَّيْسُ وَتِهِ الرَّيْسُ وَتِهِ الرَّيْسُ وَتِهِ الرَّيْسُ وَتَهِ الرَّيْسُ وَتِهِ الرَّيْسُ وَمِعُولَ كَالْسِازَمُ مَعَ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ عَالَبُ وَلَا أَسِازَمُ مَعَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ عَالِمَ وَمَا مِن مَنْ اللَّهُ وَلَوْلَ عَالِمُ مِن اللَّهُ وَلَوْلَ عَالِمُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَلَوْلَ عَالِمُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلَ عَالِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللْمُعِلَى اللْمُعْلِى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى الللْمُ عَلَى اللْمُعْلِي اللْمُ عَلَى اللْمُعْلِقُ عَلَى الللْمُعِلَى اللْمُعِلَى الللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعْمِ

بیشعراس کے قصیدے کا ہے۔

﴿ هَولاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّولا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيْنٍ ﴾

''ہماری قوم کی حالت بہ ہے کہ اُنہوں نے اس (خدا) کو چیکوڑ کر بہت کے معبود بنار کھے ہیں۔ وہ ان کے متعلق کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے''۔

ا بن آخل نَ كَهَا كُهُ سَلطان بِينَ "كَ عَنَى اللهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأُووا إِلَى ﴿ فَمَنَ اخْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأُووا إِلَى الْكَهُفِ يَنْشُرُلُكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيَّ وَلَيْ الْكُمْ مِنْ آمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَ تَرَى الشَّمْسَ إِنَا طَلَعَتُ تَزَاوَدُ عَنْ كَهُنِهِمْ ذَاتَ الْهَمِيْنِ وَإِنَا غَرَبَتُ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُووَةٍ طَلَعَتُ تَزَاوَدُ عَنْ كَهُنِهِمْ ذَاتَ الْهَمِيْنِ وَإِنَا غَرَبَتُ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُووَةٍ مَنْ اللهُ فَا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ابن ہشام نے کہا کہ تزاور کے معنی تمیل کے ہیں۔جوزور سے متعلق ہے یعنی کتر اتا ہے۔انحراف کرتا ہے۔امرؤالقیس بن حجرنے کہا ہے۔

 مرت این بشام ای حصداق ل

ہے کترائے (اور)اس رفتار کے اختیار کرنے سے حیلے حوالے کرے۔ بیشعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔ (ابوالزحف الکلیبی ایک شہر کی حالت بیان کرتے ہوئے

جَابُ الْمُنَدِّي عَنْ هَوَانَا اَزْوَرٌ يُنْضِى الْمَطَايَا خِمْسُهُ الْعَشَنْزَرُ اس شہر کے اونٹوں کے چرنے کی زمین سخت ہے ہماری خواہشوں سے کتراتی ہے۔ ( مینی ہارے فطری مطالبوں کو بورانہیں کرسکتی ) یا نچے روز میں ایک وقت یانی پلانے کی سخت حالت اونٹول کو و بلا کرویتی ہے۔

بدوونوں بیتیں اس کے ایک بحرجز کے قصید ہے گی ہیں۔

تقرضهم ذات الشمال كمعنى تجاوز هم وتتركهم عن شمالها ليني أنبيرا في باكي جانب چھوڑ کران ہے آ مے بڑھ جانا ہے۔ ذوالرمۃ نے کہا ہے۔

إِلَى ظُعُنِ يَقُرِضُنَ اَقُوَازَ مُشْرِفٍ شِمَالًا وَعَنُ آيْمَانِهِنَّ الْفَوَارِسُ (میرا میلان ہے) ان ہودہ کے ہوئے اوٹوں کی جانب جوریت کے بڑے بڑے اور بلند شلے اپنے پاکیں بازوجھوڑ کر کتر اتے ہلے جاتے ہیں۔اوران کے سیدھے بازوبھی ریت کے مُلِے ہوتے ہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

الفجوة كمعنى السعة يعنى كشاوكى كے بيں۔اس كى جمع الفجار بـ شاعرنے كہا ہــ ٱلْبَسْتَ قَوْمَكَ مَخْزَاةً وَمَنْقَصَةً حَتَّى آبِيْحُوا وَخَلُّوا فَجُوَةَ الدَّار تونے اپنی قوم کورسوائی اورعیب کالباس بہنا دیا (بعنی تونے انہیں رسوا کر دیا) یہاں تک کہ ہر مخص انہیں اینے نضرف کے لئے جا تر سمجھنے لگا۔اور انہوں نے اپنے گھروں کے وسیع صحنوں کو

﴿ ذَلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ ﴾ "ووالله كانتانول من عاليكنتاني من "

یعنی ان لوگوں پر ججت ثابت کرنے کے لئے جواہل کتاب میں ہے ہیں اور ان کے بیر طالات جانتے ہیں اور جنہوں نے آپ کی نبوت کی سیائی کے دریافت کرنے اور کفار نے جو خبر دی تھی اس کی محقیق' سرت ابن بشام الله صداة ل

کے لئے ان کا فرول کوان اصحاب کہف کے متعلق آب سے ان سوالات کا تھم دیا تھا۔

﴿ مَنْ يَهِدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَلَةٌ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رَقُودُ وَ نَعْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَ ذَاتَ الشِّمَالُ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ﴾ '' جس کوالشدراہ پرلگا دے دی ہراہت یافتہ ہے اور جس کو دہ ممراہ کر دے۔ تو تو اس کے لئے

کوئی سر پرست اورکوئی را ہنمانہ یائے گائم لوگ انہیں جا گیا بھتے ہوجالانکہ وہ سورے ہیں۔ اورہم انہیں سیدھی اور بائیں (طرف) کو پلٹاتے رہتے ہیں۔اوران کا کتاا ہے دونوں ہاتھ مجمیلائے ہوئے محن میں یا چو کھٹ پر یا در دازے میں ہے''۔

ابن مشام نے کہا۔ الوصید کے معنی الباب لینی دروازے کے ہیں عیسی نے جس کا نام عبید بن وہب تھا کہا ہے۔

بِأَرْضِ فُلَاةٍ لَا يُسَدُّ وَصِيْدُهَا عَلَى وَمَعْرُونِفِي بِهَا غَيْرُ مُنكر (بدواقعہ) ایک ہے آب و گیاہ جنگل کا ہے جس کا وروازہ مجھ پر بندنہیں کیا جاتا ( یعنی وہاں جانے سے مجھے کوئی نہیں رو کتا) اور جہاں میری نیکی مشہور ہے'۔

بربیت اس کے ابیات میں کی ہے۔

اور وَصِیْں کے معنی فناء لیمن صحن کے بھی ہیں اس کی جمع وصائید اور وصّد اور وصّد ان اور اُصّد اور

﴿ لَوِاطْلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَعُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا (إِلَى قَوْلِهِ) قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِ هُمِ (اهل السلطان والملك منهم) لَنتَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مُسْجِدًا - سَيَتُولُونَ ثَلْثَةً رَايِعِهِمْ كَلْيَهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبَهُمْ رَجِمًا بِالْغَيْبِ (لا علم لهم) وَيَقُولُونَ سَبِعَةُ وَتَعِنْهُمْ كُلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِنَّتِهِمْ مَّا يَعْلَبُهُمْ أَلَّا قَلِيلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ أَلَّا مِرَاءً ظاهرًا ﴾

''اگرتوانبیں او برے دکھے لے توان کے باس سے پیٹے پھیر کر بھاگ جائے گا اوران ہے دعب ز دہ ہوجائے گا (اس کے فرمان) جن لوگوں نے ان کے معاملوں برغلبہ یالیا تھا انہوں نے کہا' ( تک )۔ (اس سے مرادان میں کے وہ لوگ ہیں جنہیں سلطنت وحکومت حاصل تھی ) ہم ان پر

مسجد بنالیں ہے۔عنقریب بیلوگ کہیں ہے کہ وہ تین ہیں اور ان میں چوتھا ان کا کتا ہے۔اور (بعض) کہیں گے کہ وہ یانچ' ہیں اور ان کا چھٹا ان کا کتا ہے۔ بے دیکھے سٹک باری (بعنی انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں ) اور کہیں ہے کہ وہ سات ہیں۔اوران کا آٹھواں ان کا کتا ہے (اے نبی کہہ دے میرا پروردگاران کی تعداد کوخوب جانتا ہے۔ انہیں چندلوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پس تو ان ہے بجز ظاہری بات چیت کے کوئی بحث نہ کر۔ یعنی اپنی برتری جمّانے کی کوشش نہ کڑ'۔

﴿ وَلاَ تُسْتَغُتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾

"اورندان کے ہارے میں ان لوگوں میں ہے سی سے پچھدریا فت کر کیونکہ انہیں ان کے متعلق کوئی علم نیس''۔

﴿ وَلَا تَكُولُنَّ لِشَيْءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرُ رَبَّكَ إِنَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسْى اَنْ يَهْدِيدِينِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴾

''اورانشاءالله (کے) بغیر ہرگز کسی چیز کے متعلق (کچھ) نہ کہنا کہ بیں اے کل ضرور کروں گا۔ اور جب مجمی تو (انشاء الله كهنا) مجول جائے تو (جب ياد آجائے) اينے پروردگاركو ياد كر لے (یعنی انشاء اللہ کہد لے) اور کہدامید ہے کہ میرا پروردگار اس سے زیادہ حق سے قریب راہتے کی جانب میری رہنمائی فرمائے گا''۔

یعنی ایسی چیز کی نسبت جس کے متعلق بیادگ تھے ہے یوچیس ایسا نہ کہنا جس طرح تو نے (بغیر انشاء اللہ کے کے ) کہدویا تھا کہ میں تہمیں اس کے متعلق کل خبر دوں گا۔ اور جب بھی تو بھول جائے تو اسینے یروردگارکو یا دکرلیا کر۔اوراللہ تعالیٰ کے اراوے کی صورتوں کواس سے علیحد ہ کردیا کراوریہ کہددیا کرا مید ہے کہ جس چیز کے متعلق تم نے مجھ ہے سوال کیا ہے۔اس سے بہتر راہ ہدایت مجھے میرا پروردگار بتا دے گا۔ كيوتك تونبيس ماناكداس معالم بين بن كياكرن والامول-

﴿ وَلَيْدُوا فِي كَهْنِهِمْ ثَلْتَمِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾

"(وو كميں كے كه) وہ اسيخ درے ميں تين سوسال رہے اور انہوں نے اس برنوكي زيادتي کی ۔ بیعنی قریب میں وولوگ ایسا کہیں گئے'۔

﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَيْصِرُ بِم وَ ٱسْمِعُ مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيّ وَّلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ '' کہدوے۔ کہ اللہ اس (حالت یا مدت) کو زیادہ جاننے والا ہے جس میں وہ لوگ رہے۔ آسانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اس کی ملک ہیں وہ انہیں خوب دیکھیا سنتا ہے۔اس کے سوائے ان کا کوئی سر پرست نہیں ہے۔اور نہاس کے تھم میں کوئی دخل دیتا ہے''۔

یعن جن چیزوں کے متعلق ان لوگوں نے تجھ سے پوچھا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے خفی نہیں ہے۔ اوراس سیاح شخص کی نسبت جن کے متعلق انہوں نے آپ سے پوچھا تھا فر مایا:

﴿ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْكَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ سَبًّا فَآتُبَعَ سَبًّا ﴾

''اورلوگ تھے سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہدد سے ابھی ہیں تمہیں ہیں کا حال پڑھ کرسنا تا ہوں ہم نے اسے زہین میں افترار دیا تھا اور ہر چیز کے ذریعے اس کو د سے دیے تھے ہیں وہ ایک ذریعے کے چیچے ہولیا''۔

یہاں تک کدان کے حالات کو آخر تک فرمادیا اور ذوالقر نین کے حالات یہ تھے کہ ان کوالی چیزیں دی گئی تھیں جوان کے سواکسی کونییں دی گئی تھیں جوان کے سواکسی کونییں دی گئی تا اور انہیں وسیج اسباب دیے گئے تھے یہاں تک کہ وہ زبین کے مشرقی اور مغربی شہروں تک پہنچ گئے ۔ کسی ایسی سرز بین پر انہوں نے قدم نہیں رکھا جس کے دہنے والوں پر ان کا تسلط نہ ہوگیا ہو۔ جس سرز بین پر انہوں نے قدم رکھا اس کے دہنے والوں پر تسلط حاصل کر لیا یہاں تک کہ مشرق ومغرب کے ان مقاموں تک وہ پہنچ گئے جس کے بیجے محلوق خدا میں سے کوئی چیز نہتی ۔

ابن الخق نے کہا کہ مجھ سے حالات بیان کرنے والے ایک شخص نے عجمیوں سے ان علوم کی روا بت بیان کی جن کو انہوں نے ورثے میں پایا تھا کہ ذوالقر نین مصر والوں میں کے ایک صاحب نتھے جن کا تام مرزبان ابن مرزندالیونانی تھاجو یونان بن یافسہ بن نوح کی اولا دہیں سے نتھ۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے تو ربن پزید نے خالد بن معدان الکلائی سے روایت بیان کی ہے اور وہ ایسے خض نے جنبوں نے رسول الله می کا محبت پائی تھی کہرسول الله می کا ختاجی نے دوالقر نین کے متعلق پوچیا حمیا تو آپ نے قرمایا:

ملك مسح الارض من تحتها بالاسباب.

لے سیلی نے ان کا نام مرز لی زائے معجمہ سے اور ان کے والد کا مرذ تبہ ذال مفتوحہ سے لکھا ہے اور بہت پچھا ختلا فات اس میں بتائے ہیں جوچا ہے تفصیل وہاں دیکھے۔(احرمحمودی)

"وہ ایک ہادشاہ (یا فرشتہ) تھا) جس نے اسباب کے ذریعے زمین کو نیچے ہے اس کی پیایش کی تھی یاز بین کو نیچے ہے اس کی پیایش کی تھی یاز بین کو نیچے ہے چھوا تھا"۔

اور خالد نے بیبھی کہا کہ عمر بن الخطاب ٹیکھڑنے نے ایک فخص کو''اے ڈوالقر نین'' پکارتے سنا تو فرمایا۔ یا اللہ عیب پوشی! انبیاء کے نام رکھنے ہے تم لوگوں کی تسلی نہ ہوئی کہتم نے زبروئی فرشنوں کے بھی نام رکھ لئے۔'

ابن آئی نے کہا کہ اللہ بہتر جانا ہے کہ حقیقت میں ان میں سے کوئی بات تھی نہ معلوم رسول اللہ ڈاٹھ کُلُے ایسا فر ما یا یا نہیں غرض کہ اگر آپ نے بیہ بات فر ما کی ہے تو جو کھے آپ نے فر ما یا وہ حق ہے۔

ان لوگوں نے آپ سے روح کے متعلق جو پوچھا تھا اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فر ما یا:

﴿ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوْحِ قَلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَمَا اُوْتِهَ تُمْ مِنْ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا ﴾

'' بیلوگ تجھ سے روح کی نسبت پوچھتے ہیں۔ تو کہدوے کہ روح میر نے پروردگا رکے تھم سے ہو کیونکہ ) حالت بیہ کہ بجز تھوڑے سے علم کے تمہیں دیا

ہی کیا گیا ہے'۔

ابن المحق نے کہا کہ ابن عباس کی روایت جھے سے بیان کی گئی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیۃ کہدید تشریف لائے تو یہود کے عالموں نے کہا۔اے جھے کیام نے بڑے کلام نے بڑے تعوڑے سے علم کے دیا بی کیا گیا ہے۔ 'پرغور بھی کیا ہے۔ اس سے تمہا را روئے تن ہماری جانب ہے یا اپنی قوم کی نے نب فر مایا محلا ایسانہیں ہے۔ (یعنی میرارو کے تن نہ خاص تہماری جانب ہے نہ خاص اپنی قوم کی جانب بلکہ عام ہے ) انہوں نے کہا ہے۔ (یعنی میرارو کے تن نہ خاص تہماری جانب ہے نہ خاص اپنی قوم کی جانب بلکہ عام ہے ) انہوں نے کہا تم اس کتاب میں جو تمہارے باس آئی ہے پڑھے ہوکہ نہ جمیں تو رات دی گئی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے ''۔ تو رسول اللہ ظافیۃ کے فر مایا:

إِنَّهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ قَلِيلٌ وَعِنْدَكُمْ فِي ذَلِكَ مَا يَكُفِيْكُمْ لَوْ أَقَمْتُمُوْهُ.

''الله کے علم (کے مقالبے) میں تو وہ بھی تھوڑی ہی ہے اور تمہارے پاس اس میں سے صرف ای قدر ہے جوتمہارے لئے کانی ہوا گرتم نے اس کوسید ھار کھایا اس پر بینگی کی''۔

(ابن آخق نے ) کہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جوانہوں نے آپ سے دریافت کیا تھا آپ برنا زل فرمایا:

﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِلَتُ كَلِهَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

"درخت كاتم من سے جو جو چيز زمين من ہے اگروه (سب چيزيں) قلم بن جائيں اور سندر اس كے لئے روشنائى اور اس كے بعد اور سات مندر (اس مداوكى اهداد كے لئے) ہوں تو (بحى) اللہ تعالى كى با تين ختم نہ ہوں بے شك اللہ بڑے غلج والا اور محکمت والا ہے "۔ لين تو رات بھى اس خدائى (وسيع) علم ميں كا ايك حصہ ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو اپنے فائدے کے لئے مطالبے کئے تھے کہ پہاڑوں کو چلایا جائے یاز بین کوکٹڑے کلا ہے کردیا جائے یا ان کے باپ دادا میں سے جولوگ مریکے اور گزر کے بین انہیں زندہ کیا جائے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ پر (بیرآیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْكَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلَ لِلّهِ الْكَمْرُ جَبِيْمًا ﴾

''اگر کوئی قرآن ایبا ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا گیا ہوتایا اس کے ذریعے سے زمین کے فکڑ سے فکڑ سے گئے ہوتے یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرائی گئی ہوتی (تو اس قرآن سے بھی ایسے تمام کام لئے جاتے لیکن معاملہ ایبانیں ہے) بلکہ حکومت سب کی سب اللہ (بی) کی ہے'۔

لیمنی ان بین ہے کوئی بات (بھی) نہیں ہوسکتی جب تک میں نہ چا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی ذات کے لئے بعض چیزوں کے حاصل کر لینے کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے لئے باغات و کلات اور خزانے حاصل کرلیں اور اپنے ساتھ ایک فرشنے کولا کیں کہ آپ جو پچھ کہیں وہ آپ کی تقمد این کرے اور آپ کی مدافعت کرے تو اللہ تھا گیا ہے۔ کا اور آپ کی مدافعت کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال آپ برنازل فریائے:

﴿ وَ قَالُوا مَا لِهِٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي الْلَسُوانِ لَوْلَا الْزِلَ الِيهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا أَوْ يَلُغُي اللّهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَعَبِّمُونَ اللّهُ مَعَهُ نَذِيْرًا أَوْ يَلُعُى اللّهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَعَبِمُونَ اللّهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَعَبِمُونَ اللّهِ كَنْزُ اللّهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً وَاللّهُ وَعَلَى الطَّعَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِلُهُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ النّا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ﴾ فَاللّهُ اللّهُ عَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ﴾ فَاللّهُ اللّهُ عَنْدًا لِكَ عَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ﴾

"اورانہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چانا گھرتا ہے اس کی جانب کوئی فرشتہ کیوں شاتا را گیا کہ وہ اس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا یا اس کی جانب کوئی فرانہ ڈال ویا جاتا یا اس کے لئے کوئی باغ ہوتا کہ وہ اس میں سے کھاتا اور نالموں نے تو کہ دیا کہ (لوگو!) تم تو ایک بحرز دہ فض کی پیروی کرتے ہو۔ و کھے تو ! انہوں نے نالموں نے تو کہد یا کہ (لوگو!) تم تو ایک بحرز دہ فض کی پیروی کرتے ہو۔ و کھے تو ! انہوں نے

تیرے لئے کیسی کیسی مثالیں دیں۔ پھروہ ایسے گمراہ ہوئے کہ کسی راہ (پر چلنے) کی وہ سکت نہیں

دکھتے۔ برکت والی ہے وہ ذات جواگر چاہے تواس ہے بہت اچھی چیزیں تیرے لئے مہیا کردئے'۔

یعنی ایسے بہترین حالا سے مہیا کر دیے جو با زاروں میں چلنے اور معاش تلاش کرنے اور ان باغوں
سے جن کے بینچے سے نہریں بہتی ہوں اور تیرے لئے محلات بنا دینے سے بہتر ہوں اور آپ پراسی بارے میں ان کاریقول نازل فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُوْنَ فِي الْكَسُواقِ وَ جَعَلْنَا يَعْضَكُمُ لِيَغْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴾

'' ہم نے بچھ نے پہلے رسولوں کوئیں بھیجا گروہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے اور ہم نے تم میں کے بعضوں کو بعضوں کے لئے بلا بنا دیا ہے کیا تم (ہماری بنائی ہوئی اس بلا پر) صبر کروگے نہارا پروردگارتو دیکھنے والا ہے بی''۔

یعنی میں نےتم میں کے بعض کو بعضوں کے لئے بلااس لئے بنایا ہے کہتم صبر کروا درا گرمیں جا ہتا کہ تمام دنیا کواپنے رسولوں کے ساتھ ایسا کرووں کہ وہ مخالفت نہ کریں تو کردیتا۔

اورعبدالله بن ابی امیانے جو کہا تھا اس کے متعلق آپ پر (بیا) نازل فرمایا:

﴿ وَ قَالُوا لَنَ تُومِنَ لَكَ حَتَّى تَغُجُّرِكَنَا مِنَ الْكَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُغَجِّرَ الْكَنْهَارَ خِلَالَهَا تَغُجِيرًا أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمُّتَ عَلَيْنَا كِسَغًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَيُنْ اللّهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَنْ تُومِنَ لِرُقِيلَ عَلَيْنَا كَسَعًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخُرِفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَ لَنْ تُومِنَ لِرُقِيلِكَ حَتَى تُنَيِّلَ عَلَيْنَا كَتَابًا تَقْرَوْهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولاً ﴾ كَتَابًا تَقْرَوْهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَا بَشَرًا رَسُولاً ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ ہم تو تھے پر ہرگز ایمان ندلا کیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لئے زمین میں سے چشے جاری کردے یا تیرے لئے محجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہواور پھرتو اس میں بہت سے چشے ہما دے یا جس طرح تو نے دعویٰ کیا ہے آ سمان کو نکڑے نکڑ سے کر کے (بطور عذاب کے) ہم پر گرا دے ۔ یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لئے کوئی سنہری مکان بن جائے یا تو آ سمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان شدا کیں سنہری مکان بن جائے یا تو آ سمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان شدا کیں گئے یہاں تک کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے کہ ہم اسے پڑھیں ۔ تو کہددے کہ میرا پروردگار تو (ہرتیم کی مجبوری سے) پاک ہے (وہ جو جائے کرسکتا ہے گر) کیا میں بشر اور رسول کے سوا کے کو اور کھواور) ہوں'۔

ابن ہشام نے کہا کہ بنبوع اس پانی کو کہتے ہیں جوز بین وغیرہ سے اسلے اور اس کی جمع بنابیع ہے۔ابن ہرمہ نے جس کا نام ابراہیم بن عبدالقہر ک ہے کہا ہے۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے اور کسف کے معنی عذاب کے طروں کے ہیں اس کا واحد کسفۃ ہے۔ سیدر ق اور سیدر کی طرح اور وہ کسف کا واحد بھی ہے اور قبیل کے وہی معنی ہیں جو مقابلہ کے ہیں۔ مقابلۃ و معاممۃ ایک بی معنی میں کہا جاتا ہے اس کے معنی وہی ہیں جو'' یائیڈیھیم الْعَذَابُ قبلاً'' کے ہیں۔ مقابلۃ و معاممۃ ایک بی معنی میں کہا جاتا ہے اس کے معنی وہی ہیں جو'' یائیڈیھیم الْعَذَابُ قبلاً'' کے ہیں۔ یعنی عیانا آ کھوں کے سامنے درو ہرو۔ ابو عبیدہ نے اعتی بن قبیس بن تقبد کا یہ شعر مجھے بنایا:

اصلے کہم حیثی تبووا بیمٹیلھا کھی ٹوٹی بن قبل یہ سیورٹھا قبیلھا میں میں تم سے سلے کرنے میں چیش قدمی کرتا ہوں تا کہتم بھی اس کے سے (سلوک) کے وہال بن مانے۔

یعن سلم کے لئے تیار ہوجاؤ جس طرح حاملہ کی چی نیکار کے وقت اس کی قابلہ اس کے لئے آسانی پیدا کردیتی ہے۔ قابلہ کواس کے قابلہ کہاجاتا ہے کہ وہ حاملہ کے روبر وہوتی ہے یا اس لئے کہ وہ اس کے بچک کفیل اور ضامن ہوتی ہے۔ اور بیہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ اور قبیل کے معنی جماعت کے بھی ایس۔ جس کی جمع قبل ہے اللہ تعالی کی کتاب میں ہے۔ ''و حَشَّوْ اَنَا عَلَیْهِمْ کُلُ هَیْءَ فَجُلاً ''ہر چیز کو جماعت بنا کرہم نے ان کے پاس پیش کر دیا۔ پس قبل قبیل کی جمع ہے۔ بیسے سل سیل کی اور سر رسر ریر کی ما ور میں میں کے ایک قبیل کی اور قبیل کی اور میں کی استعال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں '' مَا یَعُونَ فَیْسِیلًا کی اور میں کی اور قبیل کا لفظ کہاوت میں بھی استعال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں '' مَا یَعُونَ فَیْسِیلًا مِنْ قَیْدِیْ مِنْ نَا مِیْسُلُ کی اور جانے والے ہی تیز نہیں کرتا۔ کیت بن زیدنے کہا ہے۔

تَفَرَّقَتِ الْأُمُورُ بِوَجْهَنَيْهِمْ فَمَا عَرَفُو الدَّبِهُنَ مِنَ الْقَبِيْلِ معالِطِ (ادهرادهر)ان كى دونول جانب اليه يميل كے كرده آن والے اور جانے والے كونه بيجان سكے۔

اور یہ بیت اس کے قصیدے کی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ شاعر کی مراداس دہیر وقبیل ہے رس کا بٹنا ہے جوری ہاتھ کی جانب (پینی اوپر کل طرف) بٹی جائے اس کو قبیل اور جوالگیوں کی جانب بٹی جائے اس کو دبیر کہتے ہیں اور بیاس اقبال وا دبار سے مشتق ہے جس کا ذکر ہیں نے کر دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تنظی کی بافت ہے۔ جب زانو کی جانب بٹی جائے تو وہ دبیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آ ومی کے جانب بٹی جائے تو وہ دبیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آ ومی کے قبیلے کے بھی ہیں اور زخرف کے معنی ذہب کے ہیں۔ یعنی سونا اور مزخرف کے معنی مزین بالذہب یعنی طلائی۔ بجائے جائے ہے۔

مِنْ ظَلَلِ اَمْسُی تَخَالُ الْمَصْحَفَا رُسُوْمَهٔ وَالْمُذْهَبَ الْمُزَخُوكَا اس كَانْدُركِ سَهِرى اور طلاكارتش و تكارشام كوفت مصحف كے معلوم ہوتے ہیں۔ اور بیدونوں بیتن کی اس كے بحر برز كے ایک قصیدے کی ہیں اور ہرزینت والی چیز کو بھی مزخرف كہا جاتا ہے۔

این ایخی نے کہا کہ ان اوگوں نے کہا تھا کہ جمیں پی خبر پینچی ہے کہ جہیں برامہ کا رہنے والا کو کی شخص تعلیم و بتا ہے جس کا تا مرحمٰن ہے۔ ہم تو اس پر جرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے متعلق اس نے آپ پر وحی تازل فر مائی۔

﴿ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أَمَّةٍ قَدُ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهَا أَمَّهُ لِتَتَلُّو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمُ يَكُونُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَو خَلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾

(ای طرح ہم نے تخفی ایسی قوم میں بیجا ہے جس سے پہلے بہت ی قومیں گررچی ہیں۔ تا کہ تو ان کووہ چیزیں پڑھ کرسائے جن کی وحی ہم نے تیری جانب کی ہے حالا نکہ وہ رشمٰن کا انکار کرتے ہیں (اے نبی) کہد دے کہ وہ تو میر ایروردگار ہے۔ اس کے سواتو کوئی معبود ہی نہیں ہیں نے اس پر بھروسا کیا ہے اورای کی جانب لوٹ کر جانا ہے'۔

اور مروود خدا ابوجہل بن ہشام کی باتوں اور جواس نے آپ کے ساتھ ارادہ کیا تھا اس کے متعلق آپ پراتارا:

﴿ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ارَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اوْ امَرَ بِالتَّقُولَى ارَأَيْتَ إِنْ

لے طبطا وی نے لکھا ہے کہ اس کومشطور الرجز ہے لیا جائے تو وو بیتیں ہوسکتی جیں ور نہ دونوں مصرع مل کربیت ایک ہی ہے۔ (احیرمحمودی)

كَذَّبَ وَتَوَلَّى الَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَنِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِنَةٍ فَلْيَدُّ وَاتْتَرِبُ ﴾ خَاطِنَةٍ فَلْيَدُّ وَاتْتَرِبُ ﴾

'' کیا تو نے اس شخص کے متعلق غور کیا ہے۔ جورہ کتا ہے ایک بند کے وجب وہ نماز پڑھتا ہے۔

کیا تو نے غور کیا ہے کہ اگر وہ سید ھی راہ پر ہوتا یا (اس نے پر ہیز گاری کا تھم دیا ہوتا (تو کس قدر

بہتر ہوتا۔ اے مخاطب ذرا) تو بیتو بتا کہ اگر اس نے جھٹلا یا اور روگر دانی کی تو کیا وہ (بیہ بات

بھی ) نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ یوں نہیں باز آیا تو ہم ضروراس کی پیٹانی کے بال

پڑر کر تختی ہے تھیچیں گے وہ پیٹانی جو جھوٹی (اور) خطا کار ہے۔ تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی مجلس

پڑر کر تختی ہے تھیچیں گے وہ پیٹانی جو جھوٹی (اور) خطا کار ہے۔ تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی مجلس

(والوں) کو پکار لے اور ہم (بھی) زبانی (دوزخ کے منتظمین) کو بلائیں گے۔ (پھر وہ دیکھے

کہ غالب کون رہتا ہے)۔ خبر دار (اے میرے بندے) اس کی بات نہ مان اور مجدہ کر اور

ابن ہشام نے کہا۔ لنسفعا کے معنی لنجذ بن اور لناخذن کے ہیں۔ لیعنی ہم ضرور پکڑی گے اور کھینجیں گے۔شاعرنے کہاہے۔

قُوْمٌ إِذَا سَمِعُوا الصَّرَاخَ رَآيَتَهُمْ مِنْ بَيْنِ مُلْجِمِ مُهُومِ آوُ سَافِعِ وولوگ ايے بيں كہ جب انہوں نے كى فريادى آ وازئ تو تو كيے گا وہ دوحالتوں كے درميان ہوں گے اس كى ايال پُر ہے ہوئے۔

ہوں گے اپنے بچھرے كولگام دے رہے ہوں گے يااس كى ايال پُر سے ہوئے۔

يعنی فورى امداد كے لئے يا توايال كے بال پُر كرسوار ہوجا كيں گے يالگام چر هاكر بغيرزين كے فوراً نكل جائيں گے يالگام چر هاكر بغيرزين كے فوراً نكل جائيں گے۔

اور نا دی کے معنی اس مجلس کے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے اور اپنے معاملوں کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ﴾

'' تم اپن مجلسوں میں برے کا موں کے مرتکب ہوتے ہوا در ندی کے بھی یہی معنی ہیں''۔ عبیدالا برص نے کہا ہے۔

اِذْهَبُ اِلَيْكَ فَالِيْنَ مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ اللهِ النَّدِيّ وَ اَهْلِ الْجُرْدِ وَالنَّادِيُ الْجُورِ وَالنَّادِيُ اللهِ الْجُورِ وَالنَّادِيُ اللهِ اللهُ الل

اورالله تعالى كى كتاب مس ب:

" و أحسن مدين ومجلس كان على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله "فَلْيَدْعُ (اهل) فَادِيَهُ "لي عاية كرووا في مجلس (والون) كويكار \_\_ جس طرح فرمايا: "وَامْنَلِ الْقَرْيَة "لبتي (والول) \_ يوجد مراد اللقرية يعني بستى والع بي - بني سعد بن زيد

مناة بن تميم كے شاعر الحملامة بن جندل نے كہا ہے۔

يَوْمَان يَوْمُ مَقَامَاتٍ وَٱنَّدِيَةٍ وَيَوْمُ سَيْرٍ إِلَى الْآعُدَاءِ تَاوِيْب دن دوطرح کے ہوتے ہیں۔ایک دن تو مقام کرنے اور مجلسوں میں بیٹھنے کا ہوتا ہے اور ایک دن دشمنوں کی جانب (حملہ کرنے کے لئے ) چلنے اور سارا دن چلنے رہنے کا ہوتا ہے۔ به بیت اس کے ایک تعیدے کی ہے۔

کیت بن زیدنے کہا ہے۔

لَا مَهَاذِيْرِ فِي النَّدِيِّ مَكَالَى رولًا مُصْمِتِيْن بالْإِلْهَ حَام وہ لوگ نہ مجلس میں بکواس کرنے والے اور بڑے باتونی ہیں اور نہ گفتگو ہے عاجز ہونے کے سبب سے یاکس کے غلے کی وجہ سے خاموش رہنے والے ہیں۔ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور نا دی ہم نشینوں کو بھی کہا جاتا ہے۔

اور زیانیہ کے معنی درشت خوجھلا اور سخت کے ہیں اور یہاں اس سے مراد دوزخ کے متعظمین ہیں۔ اور دنیا میں زیادیہ کے معنی معین اور مدد گار کے ہیں جو کسی مخص کی خدمت بجالا تے اور امدا وکرتے ہیں۔اس کا واحدزينية ب

ابن الزبعری نے کہا ہے۔

مَطَاعِيْمٌ فِي الْمَقْرَى مَطَاعِيْنُ فِي الْوَغْي زَبَانِيَةٌ غُلْبٌ عِظَامٌ خُلُومُهَا ضیا فنوں میں کھانا کھلانے والے جنگوں میں نیز ہاز خدمت گذار۔ جھلے۔ بری عقلوں والے۔ کہتا ہے کہ وہ لوگ بد مزاج ہیں۔ بیہ بیت اس کی ابیات میں کی ہے اور صحر بن عبد اللہ البذ لی نے جو صحر العی کہلاتا تھا کہاہے۔

وَمِنْ كَبِيرٌ لَكُو زَبَالِهَهُ

نی کبیر میں ہے بھی چندلوگ میں جو خدمت گزار ہیں۔

ر بیت اس کی میتوں میں کی ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ جب مشرکوں نے اپنے مال رسول اللہ منٹی ٹیٹی کے تو اس کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پرنا زل فر مایا:

﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُدُ مِنْ أَجْدٍ فَهُوَ لَكُدُ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٍ ﴾ "اے نی کہدرے کہ جو پچھا جریں نے تم سے طلب کیا وہ تمہارے بی لئے ہے۔ میراا جرتو اللہ کے سواا درکسی پڑیس وہ ہر چیز کے پاس حاضر ہے"۔

اور جب رسول الله مظافیۃ آئے ہاں وہ تجی چیز آئی جس کو انہوں نے پہچان لیا اور آپ کے بیان کی سچائی کو بھی جان لیا اور جب انہوں نے مختلف سوالات آپ سے کئے اور آپ نے جو غیبی با تیں ان کے سامنے بیان کیس۔ ان اہم خبروں کی سچائی کو بھی جان لیا تو ان کے حسد نے آپ کی پیروی اور تقد ہیں سے انہیں روک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے مقابلے بیس سرکشی کی اور اس کے احکام کو تھلم کھلا ترک کیا اور جس کفر بیس وہ جنانا تھے اس پراڑے رہے۔ اور ان بیس سے بعض نے تو کہا۔

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِّبُونَ ﴾

''تم اس قرآن کوسنو ہی نہیں اور اس ( کی تلاوت کے وقت) میں چیخ پکار کیا کرد کہ شایدتم غالب آجاؤ''۔

یعنی اس کوبھی ہے معنی اور غلط چیزوں کی طرح سمجھواورا ہے بنسی میں اڑا ووتو شایدتم اس تدبیر ہے اس پر غالب آؤ گے۔اورا گرتم نے اس ہے مناظرہ کیا یا اس ہے دلیل ججۃ کی تو وہ تم پر غالب آجا گا ایک روز ابوجہل نے رسول اللہ ظافی کے اور اس تجی بات کوجس کو آپ لائے تھے بنسی میں اڑا نے کے لئے کہا کہ اے گروہ قریش! محمد کا دمویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ لئنگر جوتم کو آگ میں عذاب دے گا اور تم کو اس میں گرفتار رکھے گا اس کی تعداد فقط انیس ہے اور تم لوگ تو گنتی میں سب لوگوں ہے بڑھے ہوئے ہو۔ بستم میں کے ایک ایک سوآ دمی تو ان میں کے ایک ایک شخص کو عاجز کرجی دیں گے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر این تول نازل فرمایا:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِنَّاتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

''دوزن کے خطعین فرشتوں کے سواکسی اور کوہم نے نہیں بنایا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے

ان کے لئے ان (فرشتوں) کی تعداد کوبھی بجز فتندوا متحان کے اور کچی نہیں بنایا آخر قصد تک'۔

جب ان جی سے بعض نے بعض سے بید ہا تیں کہیں تو رسول الشرائی ہے نماز میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت فر ماتے 'وہ لوگ آپ کے پاس سے ادھر ادھر ہوجاتے اور اس کے سننے سے انکار کرتے اور ان میں سے کچھ سننا چاہتا تو وہ میں سے کوئی شخص رسول اللہ منائی ہے کہا زیڑھنے کے وقت آپ کی تلاوت قرآن میں سے بچھ سننا چاہتا تو وہ ان لوگوں سے ڈرکران سے جھپ کرآتا اور ان سے الگہ ہو کرستا تھا اور جب بھی دیکھ لیتا کہ ان لوگوں کو اس کے سننے کی اطلاع ہے تو وہ ان کی ایڈ ارسانی کے ڈر سے فور آچلا جاتا اور آپ کی تلاوت کوئی نہ سکتا اور اگر رسول اللہ تکا فی نے اور است کی ایڈ ارسانی کے ڈر سے فور آچلا جاتا اور آپ کی تلاوت کوئی نہ سکتا اور اگر رسول اللہ تکا فی آپ کی آواز پست رکھے اور سننے والا یہ بھتا کہ دوسر بے لوگ آپ کی قرائت میں سے پھٹیس س

ابن آتحٰق نے کہا کہ جھو سے عمرو بن عثمان کے غلام داؤ د بن الحصین نے بیان کیا کہ ابن عباس کے غلام عکر مہنے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس ہی دھیں نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس ہی دھیں نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس ہی دھیں نے ان سے بیان کیا کہ بیر آ بہت :

﴿ وَلَا تَنْجُهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُنْخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ "توا پِي نمازنه بلندآ وازے پڑھاورنداس كوپست آ وازئة الر (بلكه)ان دونوں كى درميانى ايك راوا ختيارك''۔

انہیں لوگوں کے سبب سے اتری فرماتا ہے کہ اپنی نماز نہ بلند آ داز سے پڑھ کہ سننے دالے لوگ تیرے پاس سے ادھرادھر ہوجا کیں اور نہ الی پست آ داز سے کہ جو تخص دوسر دل سے الگے ہوکر ان کی آئے تھے بی کرسننا چاہے وہ بھی نہین سکے تا کہ وہ تا تب ہوا در جو کچھ سے اس سے مستفید ہو (رسول الله مَالَالَیْمَالِیَّا کی جمری قرات کے بعد پہلا محض جس نے کے میں قرایش کے درمیان بلند آ داز سے تلاوت کی )۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے کی بن عروۃ بن الزبیر نے اپنے والد سے روایت بیان کی۔انہوں نے کہا پہلافخص جس نے رسول الله مَا ال

لے (الف) بیل نہیں ہے۔(احمرمحمودی) ع (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحمودی)۔

اس قرآن کواینے سامنے بلندآ واز ہے پڑھتے ہوئے جمعی ندسنا۔ پس ایبا کون مخص ہے جوانہیں قرآن سنائے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں (بیکام انجام دیتا ہوں) سب نے کہا۔ ہمیں ان سے تم پرخوف ہے۔ ہم تو ایسا مخفس جا ہے ہیں جو خاندان والا ہو کہ اگران لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی کرنا جا ہی تو اس کا خاندان اس کی ان سے حفاظت کر سکے۔ابن مسعود نے کہا مجھے چھوڑ دو۔اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فر مائے گا۔راوی نے کہا کہ جب دوسرے دن کی ضبح ہوئی تو ابن مسعود دن چڑھے مقام (ابراہیم) کے پاس ایسے وفت آئے جبکہ قریش اپنی مجلسوں میں تنے اور مقام (ابراہیم) کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔''بہم اللہ الرحمٰن الرحيم \_الرحمٰن علم القرآن \_ پھراس کوآ گے (تک) پڑھتے چلے گئے۔ را وی نے کہا کہ انہوں نے اس کوغور سے سنا پھر کہنے لگے۔ ابن ام عبد نے کیا کہا۔ را وی نے کہا۔ ان سبحی نے کہا کہ وہ تو وہی پڑھتا ہے جومحمر (منگانٹیزم) لایا ہے۔ پس وہ سب کے سب اس کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے اوران کے منہ پر مارنے لگے اور وہ برابر پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہاس سورۃ کے اس جھے تک پہنچ گئے جس تک اللہ تعالیٰ نے جایا۔ پھرا ہے ساتھیوں کی جانب اس حالت ہےلوٹ آئے کہ ان کے چہرے بر انہوں نے نشا نات ڈال دیے ہتھ۔ ابن مسعود کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ ای چیز کا جمیں تم پر ڈرتھا۔ انہوں نے کہا کہ آج دشمنان خدا میری نظروں میں جتنے ذلیل ہیں اتنے ذلیل وہ بھی نہ تھے اور اگرتم جا ہو اس طرح ان کے یاس کل سور ہے بھی پہنچوں۔انہوں نے کہانہیں تمہارے لئے یہی کافی ہے۔تم نے انہیں وہ باتنیں سنا دیں جن کووہ ناپسند کرتے ہیں۔

## 

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے جھ بن مسلم بن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ ان سے بیان کیا گیا ابوسفیان بن حرب اور ابوجہل بن ہشام اور الافنس بن شریق بن عمر واور ابن وہب اٹھی بنی زہرہ کا حلیف یہ سب کے سب ایک رات رسول الله می فی فی اس کا دات و کی است کے سب ایک رات رسول الله می فی فی اس کے برایک شخص نے ایک ایک جگہ کی اور وہاں بیٹے استفار ہا اور ان میں کا ہر ایک شخص دوسرے سے بخبر تھا۔ انہول نے ای سنے میں رات گزار دی یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو ہر ایک ایک الگ والی جا لیک و اس کے براک و ایک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کا ہر ایک دوسرے پر طامت ایک ایک ایک و اس کے براک دوسرے پر طامت

کرنے لگا اوران میں سے ہرا کیک نے دوسرے سے (یہ) کہا کہ دیکھود و بارہ ایبانہ کرنا کیونکہ اگرتمہارے بعض بے وقو ف حمہیں دیکھ لیں تو تم ان کے دلوں میں بڑی اہمیت پیدا کر دو گے۔

چھروہ سب کے سب لوٹ گئے اور جب دوسری رات ہوئی ان میں کا ہر مخص اپنی خِکہ واپس آیا اور آ پ کی تلاونت سننے میں رات گزار دی اور جب صبح ہوئی تو ہرایک الگ الگ چلا گیالیکن راستے نے ان سب کوایک جگہ جع کر دیا تو ان میں کے ہرا یک نے دوسرے سے ویسا ہی کہا جیسا کہ پہلی مرتبہ کہا تھا اور وہ سب لوٹ گئے اور جب تیسری رات ہوئی تو ان میں کے ہرشخص نے اپنی جگہ لی اور آپ کی تلاوت سنتے ہوئے رات گزاری پھر جب مبح ہوئی تو ہرخص الگ الگ چلا گیا اور رائے نے انہیں پھر (ایک جگہ) جمع کر د ما توان میں کے ہرایک نے دوسرے ہے کہا کہ ہماری پدعادت چھوٹے گی نہیں۔ بہاں تک کہ ہم عہد (نه) کرلیں کہ دوبارہ ہم ایبانہیں کریں گے یہاں تک کہانہوں نے اس بات پرآپس میں عہد کیا اورا دھرا دھر چلے سے ۔ پھر جب مبح ہوئی تو الاخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی لی اور ابوسفیان کے پیاس ان کے گھر آیا اور کہا كه اے الو حظلة اجمرے جو بجرتم نے ساہ اس كے متعلق ائي رائے ظاہر كرو۔ انہوں نے كہا اے الوثعلبد! واللّذيس نے بہت مي بالنيسنيں جن كويس جانيا ہوں اور ان سے مراد كيا ہے اس كوبھى جانيا ہوں۔اور بہت سی با تیں الی بھی سنیں جن کے نہ معنی جانتا ہوں اور نہ اس کی مراد سے واقف ہوں۔الاخنس نے کہا کہ میں بھی ای ذات کی شم کھا تا ہوں جس کی شم تم نے کھائی ہے کہ حالت یہی ہے۔راوی نے کہا کہ پھروہ ان کے یاس سے اٹھا اور ابوجہل کے پاس آیا اور اس کے پاس اس کے گھر بیس پہنچا اور کہا۔اے ابوالکم! محمد ہے تم نے جو چھسنااس کے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔اس نے کہا میں نے کیا سنا؟ ہم میں اور بنی عبد مناف میں علو مرتبت میں تھینچا تانی ہوئی۔انہوں نے کھانا کھلایا۔ہم نے بھی کھانا کھلایا انہوں نے لوگوں کوسواریاں دیں ہم نے بھی دیں۔انہوں نے سخاوت کی ہم نے بھی کی یہاں تک کہ جب ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے (لیعنی خوب مقبکش کی ) اور دونوں کی حالت شرط کے دو گھوڑ وں کی سی ہوگئی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسان سے وحی آتی ہے ہیں جب ہم الی حالت و کھے رہے ہیں تو واللہ! ہم اس پر بھی بھی ا بمان نہیں لائیں کے اور نہاس کو سیا جانیں گے۔ راوی نے کہا کہ پھر الاغنس اس کے یاس ہے اٹھ کھڑا ہوا اوراس کوچھوڑ کر جلا گیا۔

 کہ جو پچھاتو کہتا ہے ہم اسے سنتے ہی نہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پر دہ ہے جو ہمارے اور تیرے درمیان ایک پر دہ ہے جو ہمارے اور تیرے درمیان حائل ہے بہن تو اس طریقے پڑمل کرتا رہ جس پرتو ہے اور ہم اس طریقے پڑمل کرتے رہیں گے جس پرہم ہیں۔ ہم تیری کوئی بات نہیں بجھتے ۔ پس اس بارے ہیں ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا:

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلآجِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (اللَّي قُومِنُونَ بِٱلآجِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (اللَّي قَوْلِهِ) وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُدَةً وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمُ نَفُورًا ﴾

''اور جب تونے قرآن پڑھا تو ہم نے تیرے اور ان لوگوں کے درمیان' جوآ خرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پر دے کی آ ڈکر دی' اور جب تو نے قرآن میں صرف اپنے پر وردگاریکا کا ذکر کیا تو وہ نفرت ہے اپنی پٹیٹھوں کی جانب لوٹ گئے''۔

لینی آپ نے جواپے پروردگار کی میکآئی بیان کی اس کووہ کیے بچھیں گے جبکہ میں نے ان کے دلوں پر پر دے ڈال دیے میں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے اور تیرے اور ان کے درمیان انہیں کے دعویٰ کے لحاظے پر دہ ہے لیتنی میں نے ایسانہیں کیا ہے لیتنی پر دہ میں نے نہیں ڈالا ہے:

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ اللَّهُ وَإِذْ هُمْ نَجُولِي إِذْ يَلُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ اللَّهُ اللَّ

''ہم اس طریقے کوخوب جانتے ہیں جس طریقے ہے وہ سنتے ہیں جب کہ وہ تیری جانب اپنے کان لگاتے ہیں اور اس حالت کو بھی ہم خوب جانتے ہیں جبکہ وہ (ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت سرتایا) سرگوشی بن جاتے ہیں جبکہ یہ طالم کہتے ہیں کہتم تو بس ایک سحر ز دہ کی پیروی کرتے ہو'۔

لین ہم نے بچھ کوجو چیز دے کران کی جانب بھیجا ہے اس کوٹرک کرنے کی بیدہ تھیجت ہے جودہ ایک دوسرے کوکرتے ہیں۔

﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾

'' دیکھے تو! تیرے لئے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں کہیں جس کے نتیجے میں وہ گراہ ہو گئے اور رائے پر چلنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے''۔

یعنی آپ کے متعلق انہوں نے غلط مثالیں دیں اس لئے وہ اس (قرآن) کے ذریعے نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور نداس کے بارے میں ان کی کوئی بات ٹھیک ہے۔ ﴿ وَقَالُوْ النِذَا كُنّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا اَنِنَا لَمَبْعُوثُونَ حَلْقًا جَدِیْدًا ﴾ "اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور (وہ بھی) بوسیدہ اور چورا ہو جا کیں گی تو کیا ہم ضرورنی خلقت بیں اٹھائے جا کیں گے'۔

لینی تو ہمیں بیخبرو بیتے آیا ہے کہ ہمارے مرنے اور ہڈیاں (ہوکررہ جانے) اور (ان کے ) بوسیدہ اور چورا ہوجانے کے بعد ہم قریب میں اٹھائے جا کیں گے جو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَا يَكْبُرُ فِي صَدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُناً قُل الّذِي فَطَرَكُمْ أَوْل مَرَّةٍ ﴾

'' تو کہد دے کہتم پھر ہوجا و یا لو ہا ہوجا و یا ایسی مخلوق جوتہا رے دلوں میں بہت بڑی معلوم ہو۔ پھر تو وہ فورا بی کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ تو کہدوے کہ وہ جس نے تم کو پہلی مرتنہ کیا''۔

لیعنی جس نے تم کواس چیز سے پیدا کیا جس کوتم جانتے ہواس کے لئے تم کوٹٹی سے پیدا کرنا پچھاس سے زیادہ دشوار نہیں ہے۔

این آخل نے کہا جھے سے عبداللہ بن افی بھی نے مجاہد سے اور انہوں نے این عباس اندون سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے اللہ تعالی کے قول۔ آؤ خَلْفًا مِمَّا یَکُبُو فِی صُدُودِ کُمْ کے متعلق وریافت کیا کہ اللہ تعالی نے ان سے اللہ تعالی کے قول۔ آؤ خَلْفًا مِمَّا یَکُبُو فِی صُدُودِ کُمْ کے متعلق وریافت کیا کہا اس سے مراوموت ہے۔

# کز درمسلمانوں پرمشرکوں کاظلم وستم

ابن ایخی نے کہا کہ شرکوں نے رسول اللہ مظافیۃ کے ان صحابیوں پر جنھوں نے اسلام اختیار کیا اور رسول اللہ مظافیۃ کی چروی کی ظلم وستم ڈھائے اور ہر قبیلے نے اپنے میں کے مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ انہیں بند رکھنے گئے اور انہیں بھو کے در کھنے اور پہلے ہوئی زمین (پرلٹاکر) انہیں تکلیفیں دینے گئے۔ ان میں سے بعض تو ان سخت آفتوں کے سبب سے اس فتنہ انگیزی میں پھنس جاتے اور ان میں کے بعض ان کے مقابل ان کے مقابلے میں مختیوں کو برواشت کر لیتے اور اللہ تعالی انہیں ان سے بچالیتا ابو بر جن وردہ غلام بلال بن مقابلے میں میں کے دوہ بن جم میں کے ایک محف کے پروردہ غلاموں سے متھے۔ ان کا تام بلال بن میں دوردہ غلاموں سے متھے۔ ان کا تام بلال بن

ا (الف) شنیں ہے۔ (احمر محمودی)۔ ع (الف) شنیں ہے۔ (احمر محمودی) ع (الف) شنیں ہے۔ (احمر محمودی) رباح تھا اوران کی والدہ کا تام جمامۃ۔ آپ پاک دل اوراسلام کی صدافت سے پر تنے۔ جب دو پہر کی گری خوب تیز ہوتی تو امیۃ ابن خلف بن وہب بن حذافہ بن جح آپ کو لے کر نکا اور مکہ پھر لیے مقام پر آپ کو جت لٹا دیتا اور کی بڑی چٹان کے لانے کا تھم دیتا اور وہ آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی ۔ پھر وہ آپ سے کہتا کہ توائی حالت میں رہے گا بہاں تک کہ مرجائے یا محمد سے انکار کرے اور لات وعزی کی پوجا کرے۔ آپ اس آفت میں رہے گا بہاں تک کہ مرجائے یا محمد سے انکار کرے اور لات وعزی کی پوجا کرے۔ آپ اس آفت میں رہے گا بہاں تک کہ مرجائے یا محمد سے انکار کرے اور لات وعزی کی کی پوجا کرے۔ آپ اس آفت میں رہمی ) احدا حد کہتے رہتے۔

ا بن اتحق نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ ورقہ بن نوفل ان کے پاس ہے الی حالت میں گزرتے کہ وہ اس طرح کی تکلیف میں جتلا تھے اور وہ احداحد کیے جارے تھے تو ورقہ کہتے۔واللہ اے بلال وہ ایک (بی) ہے ایک (بی) ہے پھرامیہ بن خلف اور بنی بھے کے ان لوگوں ہے نخاطب ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کی تئم کھا کر کہتا ہوں کہ اگرتم نے اس کواس حالت میں مارڈ الا تو میں اس کی قبر کو مقام رحمت بتالوں گا اور اس ہے بر کتیں حاصل کرتا رہوں گا ایک روز ان کے یاس ہے ابو بحر ٹئ انڈنز کر رے اور وہ لوگ ان کے ساتھ وہی سلوک کرر ہے تھے۔اور ابو بکر کا گھر بنی جمح کے قبیلے ہی ہیں تھا تو آ پ نے امیۃ بن خلف ہے کہا کہ کیا تو اس بے جارے کے بارے بیں اللہ ہے ہیں ڈرتا آخر ہے کہا کہ اس نے کہائتہیں نے تو اس کو بگاڑا ہے جومصیبت تم و کچےرہے ہو ( تنہیں ) اس سے اس کوچھڑالونا تو ابو بکر نے کہاا جیما میں ( بی )انہیں چیٹرائے لیتا ہول میرے یاس ایک سیاہ غلام ہے جوان سے زیادہ معنبوط اور تیرے لئے دین پر بوری قوت سے قائم ہے میں اے ان کے بدیلے میں کھیے دیے دیتا ہوں۔اس نے کہا میں نے قبول کرلیا آپ نے فر مایا ۔ بس وہ تیرا ہو گیا۔ پھر ابو بکرصدیق جی دوئو نے اپناوہ غلام اس کو دے دیا اور بلال کو لیااورانہیں آزاد کر دیا۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ مدینہ کو بجرت کرنے ہے پہلے اسلام کے کئے اور چھے غلام آزاد کئے۔ بلال ان میں کے ساتویں تھے۔ عامرین فہیر ہ جو جنگ بدرواحد بیل شریک ر ہے اور جنگ بیر معونہ میں شہید ہوئے اور ام عبیس اور زنیر وجب انہیں آپ نے آزاد کر دیا تو ان کی بیمائی جاتی رہی (بدد کھے کر) قریش نے کہا کہ لات وعزی عی نے اس کوا عد حاکر دیا ہے تو زنیرہ نے کہا بیت اللہ کی قتم! قریش جموٹے ہیں۔لات وعزیٰ نہ کوئی نقصان پہنچا کتے ہیں نہ فائدہ (اس کا بنیجہ یہ لکلا)اللہ تعالیٰ نے

ل (الف) من فنونو كى بجائے بن الى قا فدے۔

ع (الف) من نبيل ہے۔ (احم محمودی)

س (الغب) يسميس إور (ج) مي (ر) مي عنيس إ\_

ان کی پینائی چرائیں مرحمت فر مائی اور اپو بکر خفافی انبد سیاور ان کی بینی کو بھی آزاد کیا۔ سیدونوں بنگ عبدالدار کی ایک عورت کی ملک بھی ۔ ان کی مالکہ نے انبیں اپنا آٹا لانے کے لئے بھیجا تھا اور سیک ہدری تھی۔ واللہ تم دونوں کو بھی بھی آزاد نہ کروں گی۔ اپو بکر خفافود نے کہا کہ اے فلال شخص کی ماں اجتم کا کفارہ دے دے واللہ تم تو ڈرے اس نے کہا جتم کا کفارہ دے دوں ہے تہیں نے تو ان کو برباد کیا ہے تہیں ان کو آزادی دلا دو۔ ابو بکر خفافود نے کہا۔ تو کتنے بی انہیں دے دوگی ؟ اس نے کہا۔ ابنی رقم بیں۔ ابو بکر شے کہا۔ تو کہا۔ تو کتنے بی انہیں دے دوگی ؟ اس نے کہا۔ ابنی رقم بیں۔ ابو بکر دو۔ ان اچھا بیس نے ان دونوں کو لے لیا اور وہ آزاد ہیں۔ اچھا اب تم دونوں اس کا آٹا اس کو واپس کر دو۔ ان دونوں نے کہا۔ اب ابو بکر ابھی اس کو واپس کر دیں یا کام پورا کر کے اے واپس دے دیں۔ ابو بکر خفافوں نے کہا (اجھا) اگر تم چا ہوتو کام پورا کر دواور ابو بکر جفافونہ نی عدی بن کھب کے قبیلے کی شاخ بنی موئل کی ایک لوٹری کے پاس ہے گزرے جو مسلمان تھی اور عمر بن انتظا ب جفافونہ اسلام چھوڑ نے کے اس کو تکلیفیس دے میں تھے جس زیان موں۔ بیس نے تھے کو صرف بیزار ہو کر چھوڑ اے وہ کہتی کہ اللہ تبھارے ساتھ بھی ایسان میں کہ ایسان کی کہ جب تھک گئے تو کہا کہ میں تھے پرانسوس کرتا ہوں۔ بیل نے تھے کو صرف بیزار ہو کر چھوڑ اے وہ کہتی کہ اللہ تبھارے ساتھ بھی ایسان کا کہ دیا تھارہ بھی ایسان کا کہ دیا۔ اس کو تر بیل اور آزاد کردیا۔

این آخق نے کہا جھے ہے جمد بن عبداللہ بن افی قتیق نے عام بن عبداللہ ابن زبیر ہے اور انہوں نے اپنے گھر والوں میں ہے کی ہے روایت کی۔ کہا کہ ابوقافہ نے ابو بکر ہے کہا کہ اے بیٹے ! میں تم کو دیکھتا ہوں کہ کمزور بردے آزاد کر تے ہو ۔ تم جو پھی کرتے ہوا گر ایبا کروکہ تو کی افراد کو آزاد کر وتو وہ تم سے مدافعت کریں گے اور تمہارے لئے سینہ پر ہوں گے۔ راوی نے کہا کہ ان کے جواب میں ابو بکر میں ہوئی نے کہا کہ بابا جان! میں جو پھی کرتا چاہتا ہوں اللہ عزوجل کے لئے کرتا چاہتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ اس لئے بان کیا جاتا ہے کہ بیا جات آپ کی جو گفتگو ہوئی اس کے بارے بیان کیا جاتا ہوئی ہیں:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْظِى وَأَتَّلَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْلَى ﴾

''پی لیکن جس نے (اللہ کی راہ میں اپنا مال) دیا اور برے کا موں سے بچا اور بہترین بات (کلہ تو حید) کی تصدیق کی (تو اس کے لئے فلاں جزاہے)۔

﴿ وَمَالِا حَدٍ عِنْدَةُ مِنْ لِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِفَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

سرت ابن بشام ب حداة ل مريك حيداة ل

اس پرکسی کا مچھاحسان نہیں کہ اس کا بدلہ اس کو دیا جا رہا ہو۔ صرف اینے پروردگار برتر کی خوشنو دی کی طلب ہے اور بے شک وہ (اس سے )عنقریب رامنی ہو جائے گا''۔

ابن آئخت نے کہا کہ بنومخز وم' عمار بن یا سراور ان کے باپ اور ان کی ماں کو لے کر نکلتے تھے اور پیہ سب کے سب اسلام کے گھرانے والے تھے جب دو پہر کے وقت گری خوب بڑھ جاتی تو ان لوگوں کو مکہ کی مرم زمین پرتکلیفیں دیتے جھ کو خبر ملی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ جب ان کے پاس سے گزرتے تو فر ماتے: صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ.

''اے یا سرکے گھر والو! صبر کر وتمہاری وعدہ گاہ جنت ہے''۔

ان کی ماں کوتو ان لوگوں نے مار ہی ڈالا اور حالت میتھی کہ بجز اسلام کے وہ ہر بات ہے مشکر تھیں اور بد کارا بوجہل جو قریش کے افراد کوان لوگوں کے خلاف ابھارا کرتا تھااس کی بیرحالت تھی کہ جب اس نے کسی تعخص کے متعلق س لیا کہاس نے اسلام اختیار کیا ہے اورصا حبعز وجاہ اور حمایتیوں والا ہے تو اس پر دلیلوں اور گفتگو سے غلبہ یانے کی فکر کرتا اور اس کورسوا اور بدنا م کرنے کی تذبیر کرتا اور اس سے کہتا کہ تونے اپنے باپ کے دین کوچھوڑ ویا حالا تکہ وہ تھے ہے بہتر تھا۔ہم تو تیری عقل کی سکی کا چر جا کریں سے اور تیری رائے کی غلطی کومشہور کریں گے اور تیری و جاہت و برتری کو بست کر دیں گے اور اگر وہ کوئی تا جر ہوتا تو اس ہے کہتا کہ واللہ! ہم تیرے بیو یا رکومندا کر دیں گے اور تیرے مال کو تباہ کر دیں گے۔اورا گروہ کوئی کمز ورہوتا تو اس کو مارتا اوراس برلوگوں کوا بھارتا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے علیم بن جبیر نے سعیدابن جبیر سے (بیہ) روایت بیان کی۔ کہ میں نے عبدالله بن عباس سے بوجیما کہ کیامشر کین اصحاب رسول الله منافیز کا کوتکلیفیں پہنچانے میں اس حد تک پہنچ گئے کہاس کے سبب ہے وہ اینے وین کوترک کرنے میں معذور سمجھے جاسکتے تھے انہوں نے کہا ہاں واللہ! وہ ان میں ہے کسی کوتو مارتے تھے کسی کو بھو کا پیاسار کھتے یہاں تک کہاس آفت کی بختی کے سبب ہے وہ سیدھا بیٹے نہ سكتا تفاحتى كهوه اس سے جو جا ہتے كہلا ليتے تھے يہاں تك كه ده اس سے كہتے اللہ نہيں بلكه لات وعزى تیرے معبود ہیں۔ تو وہ ہاں کہد یتا۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کدان کے یاس ہے کو برکا کیڑا (رینکتا ہوا) گزرتا تو وہ اس ہے کہتے کہ تیرامعبودتو ہے گو ہر کا کیڑا ہے اور اللہ تیرامعبود نہیں ہے ۔ تو وہ ان کی ان تکلیفوں ہے چھوٹنے کے لئے جن میں وہ مبالغہ کیا کرتے ہتنے ہاں کہددیتا۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ سے زہیر بن عکاشہ بن عبداللہ بن الی احمہ نے بیان کیا کہ کسی نے بیہ بات بتائی کہ بنی مخز وم کے چندلوگ ہشام بن الولید ابن المغیرہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس بات کاعز م کرلیا تھا کہ ان میں کے چندنو جوانوں کو گرفتار کر کیس جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ انہیں میں سے سلمہ بن ہشام اورعیاش بن ابی رہید بھی تھے اور بدوا قعداس وقت کا ہے جب کہ ہشام کا بھائی ولید بن ولید بن المغیر ہ نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ راوی نے کہا۔ پس ان لوگوں نے ہشام کی بدمعاشی ہے ڈرکراس ہے کہا کہ ہم جا ہے ہیں ان نو جوا نول کومرزنش کریں جنہوں نے بیے نیا دین ایجا دکر رکھا ہے۔ان کے سوا دوسروں پر بھی اس کے اثر کیڑنے کا ہمیں خوف ہے۔ ہشام نے کہا کہ یہ بات تو تم پرلا زم ہےضروراس کوسرزنش کروکیکن خبر داراس کی جان لینے ہے اپنے کو بچاؤ پھراس نے پیشعر بھی کہا۔

اللَّا لَا يُقْتُلُنَّ آخِي عُمَيْسٍ لَ فَيَبْقِي بَيْنَا ابَدًّا تَلَاحِي خبر دار! میرے بھائی عمیس کوتل نہ کرنا اور نہ ہمارے درمیان ہمیشہ دشمنی رہے گی۔

اس کی جان لینے ہے بچو۔ پھراس نے اللہ کی شم بھی کھائی کدا گرتم نے اس کونل کیا تو میں تم میں کے بہترین مخض کونل کر ڈالوں گا راوی نے کہا کہ پھر توسیمی نے کہا کہ اس پر اللّٰہ کا غضب ہو۔اس خبیث کے مقابلے کی کون جراُت کرے۔خدا کی تتم!اگروہ ہارے ہاتھوں مارا جائے گا تو ضروروہ ہمارے بہترین شخص کونل کرد ہےگا۔ پس انہوں نے ولید بن ولید کوچھوڑ دیا اوران کے خیال ہے بازر ہے۔راوی نے کہا کہان اسیاب میں ہے یہ چند تنے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کی۔

# حبشه کی سرزمین کی جانب (مسلمانوں کی) پہلی ہجرت

بهم الله الرحمٰن الرحيم \_راوي نے كہا كہم سے ابومحد عبد الملك ابن مشام نے بيان كيا \_انہوں نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبداللہ البکائی نے بیان کیا اور انہوں نے محمد بن اسخی المطلبی سے روایت کی ۔انہوں نے کہا کہ جب رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مَا عظه فر ما يا كه آپ كا صحاب بلاؤں كا نشا ند بن رہے ہيں اور خود آپ الله تعالیٰ ہے خاص تعلق کے سبب اور آپ کے چیا ابوطالب کے سبب سے ان آفتوں سے محفوظ ہیں اور میہ بھی آ پ نے ملاحظہ فر مایا کہ ان بلاؤں ہے جن میں وہ مبتلا ہیں۔ آ پ ان کی محافظت بھی نہیں فر ما سکتے تو آ ب نے ان سے فر مایا:

لَوْخَرَجْتُمْ اِلَى اَرْضِ الْحَبْشَةِ فَاِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمْ عِنْدَهُ اَحَدٌ وَهِيَ اَرْضٌ صِدْقِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِّمَّا أَنْتُمْ فِيْهِ.

"اگرتم لوگ سرز مین حبشہ کو چلے جاؤ (تو بہتر ہو) کہ وہاں کے بادشاہ کے پاس کسی پرظلم نہیں کیا جا تا اور وہ سچائی والی سرز مین ہے بہاں تک کہ اللہ تبعالی تمبارے لئے ان آفتوں سے جن میں تم ہوکوئی کشایش پیدا کروے"۔

آپ کے اس فرمانے پر آپ کے صحابیوں ہیں ہے بہت سے مسلمان فتنوں کے ڈر سے سرز مین حبشہ کی جانب نکل کھڑ ہے ہوئے کہ اپنے وین کو لے کراللہ تعالی کی طرف چلے جائیں اور یہ پہلی ہجرت تھی جو اسلام میں ہوئی۔

نی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب ابن لوکی بن غالب بن فہر میں کا پہلافخف جومسلما نوں میں ہے بجرت کے لئے لکلاوہ عثان بن عفان بن البیالعاص بن امیہ تنے اور آپ کے ساتھ آپ کی بی بی رقیہ۔

اور بنی عبد شمس بن عبد مناف میں سے ابوحذ افسہ بن عنبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بھی ہتے۔ جن کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمر و بھی تھیں۔ بیہ بن عامر بن لوسی میں کی ایک فرد تھی سرز مین حبشہ میں سہلہ سے ان کے ایک لڑکا محمد بن ابی حذیفہ ہوا۔

> اور بنی اسد بن عبدالعزی بن تصی ش سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد ہے۔ اور بنی عبدالدار بن تصی ش سے مصعب بن عمر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار۔ اور بنی زہر ہ بن کلاب ش سے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدالحرث ابن زہرہ۔

اور بنی بخزوم بن یقطه بن مره میں ہے ابوسلمۃ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم اور ان کے ساتھان کی بی بی ام سلمہ بنت البی امید بن المغیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔

اور بن جمح بن عمر بن مصیص بن کھب میں سے عثان بن مظعون بن حبیب بن وجب بن حذاقہ بن جمح ۔
اور بن بح بن عدی بن کعب میں سے عامر بن ربیعہ جو آل خطاب کے حلیف تنے جو فر بن وائل کے قبیلے میں سے عامر بن ربیعہ جو آل خطاب کے حلیف تنے جو فر بن وائل کے قبیلے میں سے بتھے۔ اپنی بوی کیل بنت ابی حشمہ بن غانم بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب کے ساتھ۔

اور بن عامر وین لوکی میں سے ابوہر وین الی رہم بن عبدالعزیٰ بن الی قیس بن عبدود بن لعربن مالک بن حسل بن عامر۔

بعض کہتے ہیں ( کہایوسرونہیں ) ملکہایوحاطب بن عمرو بن عبد مٹس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پہلے مخص تنے جو وہاں پنچ اور نی الحرث بن فہر میں سے سہیل بن بیضاء جن کا مسہیل بن بیضاء جن کا مسہیل بن وہب بن ربیعہ بن البر شام الحرث تقاجمے جو خبر پنجی ہاں کے لحاظ سے بیوں آ دمی تنے جومسلمانوں میں سے سرز مین حبشہ کی جانب چلے گئے تنے۔این بشام نے کہا کہ ان سب کے صدر عثمان بن مظعون تنے جس کا ذکر جمھے سے بعض اہل علم نے کیا ہے۔

ائن آئی نے کہا کہ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب ٹی افذ نظے اور مسلمان کے بعد دیگرے جاتے رہے بہاں تک کہ سرز مین حبشہ میں سب سے سب جمع ہو گئے اور وہیں رہنے گئے۔ان میں سے بعض تو ایسے تھے جو اپنے گھر والوں کوساتھ لے گئے تھے اور بعض ایسے تھے جن کے ساتھوان کے گھر والے نہیں تھے۔
اور بنی ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن لوک بن غالب بن فہر میں سے جعفر بن عبد المحللب بن ہاشم شے جن کے ساتھوان کی بیوی اساء بنت جمیس بن العمان بن کعب بن ما لک بن قافة بن محمد جن سے سرز مین حبشہ میں ان کے ایک لڑکا عبد الله بن جعفر پیدا ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ہمینہ بنت خلف بھی کہا ہے۔ این آخق نے کہا کہ سرز مین حبشہ میں ان سے سعید بن خالداور امنہ بنت خالد ہیدا ہوئے۔امنہ بعد میں زبیر بن العوام کے نکاح میں آئیں اور ان سے عمر و بن الزبیراور خالد بن الزبیر پیدا ہوئے۔

اوران کے حلیفوں بن اسد بون خزیمہ میں سے عبداللہ بن جحش بن رئاب بن پھر بن مبر و بن مروب بن کہیں بن فران کے جلیفوں بن اسد اوران کے بعائی عبیداللہ بن جحش جن کے ساتھ ان کی بی بی ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب بن امیداور قبیس بن عبداللہ جو بنی اسد بن خریمة میں کے ایک شخص سے اوران کے ساتھ ان کی بیوی برکہ بنت بینار ابوسفیان بن حرب بن امید کی لوٹ کی تھیں اور معیقیب بن ابی فاطمہ اور بیرسب سعید بن العاص کے متعلقین سات آدی ہے۔

ا بن ہشام نے کہا۔معیقیب قبیلہ دوئ کے تھے۔ ابن آلحق نے کہا کہ بی عبر مش بن عبد مناف میں سے دو مخص ابوحذیفۃ بن عتبہ بن رہیےہ بن عبر مش اور ابومویٰ اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا جو عتبہ بن رسعہ والوں کے حلیف تھے۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں ہے ایک شخص عتبہ بن غز وان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکرمہ بن خصلہ بن قیس بن عیلان جوان کا حلیف تھا۔

اورینی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں ہے جا رفخص زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد اور الاسود بن نوفل بن خویلد بن اسداور بزید بن زمعة بن الاسودا بن المطلب بن اشداور عمر و بن امیة بن الحرث بن اسد۔

اور بن عبد بن قصی میں ہے ایک شخص طلیب بن عمیر بن و ہب انی کثیرا بن عبد۔

اور بی عبددار بن قصی بی سے پانچ مخف مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبدمناف بن عبدالداراورسوبط بن سعد بن حرملة بن ما لک بن عمیلة بن السباق بن عبدالداراورجم بن قیس بن عبدشر عبل بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالداراوران کے ساتھوان کی بیوی ام حرملہ بنت عبدالاسود بن خزیمہ بن اقیش بن عامر بن بیاضة بن سبع بن شعمة بن سعد بن ملح بن عمرو فرا اعد می کا اوران کے دو بچ عمر بن جم اور خزیمة بنت جم اور ابوالروم بن عمیر بن شعمة بن عبدمناف بن عبدالدار اور فراس بن العر بن الحراث بن کلد یا بن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے چھے تخص عبدالرحمٰن بن محوف بن عبد موف بن عبد بن الحرث بن زہرہ اور عامر بن الجرث بن المب عبد عامر بن البی وقاص اور ابووقاص ما لک بن اہیب بن عبد متاف بن زہرہ اور مطلب بن ازہر بن عبد محوف بن عبد بن الجرث بن زہرہ اور مطلب بن ازہر بن عبد محوف بن عبد بن المجرث بن زہرہ ان کے ساتھوان کی عورت رملۃ بنت البی عوف بن ضبیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم جس سے سرز میں عبد اللہ بن المطلب پیدا ہوئے۔

اور بنی بزیل میں کے ان کے حلیفوں میں سے عبداللہ بن مسعود بن الحرث بن شمخ بن مخزوم بن صابلہ بن کاہلہ بن کا الل بن الحرث بن تمیم بن سعد بن بزیل اور ان کے بھائی عنبہ بن مسعود۔

اورینی بهراء ش سے المقدادین عمروین ثعلبہ بن ما لک بن ربیعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زبیر بن ثور بن ثعلبة بن مالک بن الشرید بن ہزل بن فائش بن دریم بن القین بن امود بن بہراء بن عمرو بن الحاف ابن قضاعة ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہزل بن فاس بن ذرود ہیر بن تو رکہا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ وہ مقداد بن الاسود بن عبد یغوث بن عبد مناف ابن زہرہ کہلائے تھے اور بیاس لئے کہاس نے انہیں جا ہلیت میں متنبی بتالیا تھا اور اس سے معاہرہ کیا تھا۔

اور بنی تیم بن مرہ میں ہے دو مخص الحرث بن غالد بن صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم اور ان کے

ساتھ ان کی بیوی ربطہ بنت الحرث بن حبیلہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم جس سے سرز مین حبشہ میں موکٰ بن الحرث اور زینب بنت الحرث اور فاطمہ بنت الحرث پیدا ہوئے اور عمر و بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔

اور بن مخزوم بن یقطة بن مره میں سے آئے مخف ابوسلمة بن عبدالاسد بن بلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم اور ان کے ساتھ ان کی بیوی امسلمہ بنت الی امیہ بن المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخزوم جس سے مرز مین عبدالله بن عبدالله بن عمر ان مین میں میں میں میں عبدالله بن عبدالله تقا اور امسلمہ کا نام عبدالله تقا اور امسلمہ کا نام عبدالله تقا اور امسلمہ کا نام عبدالله عب

ائن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثمان تھا اور ان کا نام شاس اس لئے مشہور ہو گیا تھا کہ شاسہ فیس سے ایک شاس جا ہلیت کے زمانے میں مکہ آیا تھا اور وہ بہت خوب صورت تھا۔لوگ اس کی خوب صورت شاس کولاتا دیگ رہ گئے کہا کہ میں اس سے (بھی) زیادہ خوب صورت شاس کولاتا موں تھا کہا کہ میں اس سے (بھی) زیادہ خوب صورت شاس کولاتا موں اور اپنے بھا نجے عثمان بن عثمان کو لے آیا تو ان کا نام بھی شاس مشہور ہو گیا۔اس کا ذکر ابن شہاب وغیرہ نے کیا ہے۔

ابن ایختی نے کہا اور ہبار بن سفیان بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ ابن محروبن مخروم اوران کے بھائی عبداللہ بن سفیان اور ہشام بن الجغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخروم اور سلمہ بن ہشام بن الجغیر ہ بن عبداللہ بن سفیان اور ہشام بن الجغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخروم اور ان کے حلیفوں میں سے عبداللہ ابن عمر بن مخروم اور ان کے حلیفوں میں سے معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفیف بن کلیب بن عبداللہ بن سلول بن کعب بن عمر وخرز اعد میں کا اور یہی وقتی ہے جس کو عبہا مہ کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کے خیال کے موافق حجمیہ بن سلول وہ مخف ہے جس کو معتب بن جمراء کہا جاتا تھا۔
اور بنی جج بن عمرو بن ہصیص بن کعب بیس سے گیار ہخف عثان بن مظعون بن حبیب بن و ہب بن صدافہ بن جج اوران کا بیٹا السائب بن عثمان اوران کے دونوں بھائی قد امہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون اور عبداللہ بن معمر بن حبیب بن و ہب بن حذافہ بن جج اوران کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت المجلل عاطب بن الحرث بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر اوران کے دونوں جیٹے محمہ بن حاطب اور بن عبداللہ بن الحق بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر اوران کے دونوں جیٹے محمہ بن حاطب اور

لے راہیوں کوشاسہ کہتے ہتھاں لئے کدو ہاہیے جسم کو تکلیف دینے کے لئے دھوپ میں بیٹھا کرتے تھے بٹس آفناب کو بھی اور دھوپ کو بھی کہتے ہیں (احمرمحمودی)

الحرث بن حاطب بدونوں بھی انجلل کی بٹی بی سے تھے اور ان کا بھائی خطاب بن الحرث ان کے ساتھ ان کی ونوں بیوی قلیم ہنت بیارہ اور سفیان بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے جابر بن سفیان اور جنادہ ابن سفیان اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حسنہ جو ان دونوں کی ماں تھی اور ان وونوں کا مادری بھائی شرحبیل بن حسنہ جو بنی خوش میں کا تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ شرحبیل بن عبداللہ بن غوث بن مریس کا ایک شخص جوتیم بن مرکا بھائی تھا۔ ابن آتحق نے کہا اورعثان بن رہیعہ بن اہبان بن وہب بن حذا فہ بن جمح ۔

اور بنی مہم بن عمر بن مصیص بن کعب میں کے چود ہخض خیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن مہم اور عبداللّٰہ بن الحرث قیس بن عدی بن سعید بن مہم اور ہشام بن العاص بن الوائل بن سعید بن مہم ۔ ابن ہشام نے کہاالعاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن مہم ۔

ابن ایخی نے کہا۔ اور قیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور ابوقیس بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور الحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور الحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور ان کا ایک ما دری بھا کی بن تمیم میں کا جس کو سعید بن عمر و کہا جاتا تھا اور سعید بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئا ب بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئا ب بن حذیف بن معید بن سم اور عمیر بن رئا ب بن حذیف بن معید بن سم اور عمیر بن رئا و بن حذیف بن معید بن سم اور عمیر بن رئا و بن حذیف بن معید بن سم اور عمیر بن رئا و بن حذیف بن معید بن سم اور عمیر بن رئا و بن حذیف بن حذیف بن معید بن سم اور عمیر بن رئا و بن حذیف بن معید بن سم اور عمید بن سم اور عمید بن الحزوان کا حلیف جو بنی زبید عمی سے تھا۔

اور بنی عدی بن کعب میں سے پائی آ دمی معمر بن عبداللہ بن فصلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرفان بن عوف بن عبید ہن عوق بن عدی اور عدی بن عبید ہن عوق بن عدی اور عدی بن عبید ہن عوق بن عدی اور عدی بن عبید بن عبدالعزیٰ بن عرفان بن عوف بن عبید بن عوق بن عدی اور عامر بن نصلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرفان بن عوف بن عبید بن عوق بن عدی اور ان کا بیٹا نعمان بن عدی اور عامر بن رسیعۃ الخطاب والوں کا حلیف جوغز بن وائل میں سے تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کیلی بنت ابی حثمہ بن غانم ۔

اور بنی عامر بن لوکی میں ہے آٹھ شخص ابوسرہ بن الی رہم بن عبدالعزی ابن ابی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور عبداللہ بن مخر مہ بن عبدالعزی بن الی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور عبداللہ بن عمرو بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور سلیط بن عمرو بن عبدود بن نفر بن الک بن حسل بن عامر اور سلیط بن عمرو بن عبدود بن نامر اور ان کے بھائی السکر ان ابن عمرواور سلیط بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ا

ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نھر بن مالک بن جسل بن عامراور مالک بن ساتھ ان کی بیوی مالا لک بن رہید بن قیس بن عبد ود بن نھر بن مالک بن حسل بن عامراوران کے ساتھ ان کی بیوی عمرہ بنت السعدی بن وقد ان بن عبد شمس بن عبدود بن نھر بن مالک بن حسل بن عامراورابوحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نھر بن مالک بن حسل بن عامراورابوحاطب بن عمرو بن عبد ود بن نھر بن مالک بن عامراور سعد بن خولدان کا حلیف۔

این ہشام نے کہا۔سعد بن خولہ یمن والوں میں سے تھا۔

ابن آخل نے کہا کہ تی الحرث بن فہر میں ہے آئے شخص ابوعبیدہ بن الجراح جن کا تام عامر بن عبداللہ بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن فہر میں الحرث تھا اور صہیل بن بیغاء جن کا تام صہیل بن وہب بن رہید بن ہلال بن فہر تھا لیکن ان کی ماں کا تام ان کے نسب پر غالب آ حمیا اور وہ ماں بی کی جانب منسوب ہوتے ہیں اور ان کی ماں کا تام رعد بنت جحدم ابن امیظرب بن الحرث بن فہر تھا اور بیغاء کی تام سے پکاری جاتی تھیں اور عمر و بن الی سرح بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبة بن الحرث اور عیاض ابن زبیر بن الی شداد بن رہید بن ہلال بن اہیب بن ضبة بن الحرث اور عیاض ما لک بن فہد اور عمر و بن الحرث بین الی شداد بن رہید بن الحرث اور عمر و بن الحرث بن رہید بن الحرث اور بین الحرث اور عمر و بن الحرث بن رہید بن الحرث بن رہید بن الحرث اور عمر و بن الحرث بن رہید بن الحرث بن رہید بن الحرث الحرث بن الحرث بن الحرث بن الحرث الحرث بن الحرث بن الحرث بن الحرث بن الحرث بن الحرث بن الحرث بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث بن الح

پس وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور سر زمین حبشہ میں پہنچ گئے ان بچوں کے سواجن کووہ اپنے ساتھ لیے گئے ان بچوں کے سواجن کووہ اپنے ساتھ لیے کر گئے تنے اور کمن تنے اور ان بچوں کے سواجو وہ ہیں پیدا ہوئے سب تر ای فخص تنے ۔ اگر عمارین یا سرکو بھی انہیں میں شار کیا جائے حالا نکدان کے متعلق شک ہے ( کدانہوں نے بھی ہجرت کی تھی یانہیں )۔

# حبشہ کی جانب ہجرت کے متعلق جوشعر کھے گئے

سرز مین حبشہ میں جوشعر کے گئے ان کی تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے سرز مین حبشہ میں امن پایا اور نجاشی کے پڑوں کو قابل ستائش دیکھا اور کسی سے خوف کئے بغیر انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور وہ وہاں پنچاتو نجاشی نے ان کے ساتھ پڑوں کا اچھا حق ادا کمیا تو عبداللہ بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سمید بن سمید

يًا رَاكِبًا بَلِّغًا عَنِّي مُغَلِّغَلَةً مَنْ كَانَ يَرُجُو بَلَاغَ اللهِ وَالدِّيْنِ

سرت این بشام در اول

اے مسافرمیری جانب سے ان لوگوں کو بیام پہنچا دے جوخدائی احکام اور دین کے کمل ہونے کے آ رزومند ہیں۔

كُلُّ امْرِي مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مُضْطَهِدٍ بِبَطْنِ مَكَّةً مَقْهُوْرٍ وَ مَفْتُوْن اللہ کے بندوں میں سے ہرا س مخف کومیرا بیام پہنچا دے جو وا دی مکہ میں مجبور \_مغلوب اور بلاؤں میں گرفتار ہے۔

آنًّا وَجَدُنَا بِلَادَ اللَّهِ وَاسِعَةً تُنْجِي مِنَ الذُّلِّ وَالْمَخَزَاةِ وَالْهُوْنِ كهم نے اللہ تعالی كے شہروں كووسىچ يايا ہے جوا ہانت ولت اوررسوائی ہے چھڑاتے ہیں۔ فَلَا تُقِيْمُوا عَلَى ذُلِّ الْحَيَاةِ وَخِز يَ فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَأْمُون پس زندگی اورموت کی ذلت ٔ رسوائی اور بےامٹی کے عیب میں نہ پڑے رہو۔

إِنَّا تَبِغُنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا ۚ قَوْلَ النَّبِيِّ وَعَالُوا فِي الْمَوَازِيْنِ ہم نے تو اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کی اور انہوں نے نبی کی بات کو پیٹھے ڈال دیا اور حقوق کی اوائی میں خیانت کی۔

فَاجْعَلُ عَذَابَكَ فِي الْقُوْمِ الَّذِيْنَ بَغَوًّا وَعَائِذُبِكَ أَنْ يَعُلُوا فَيُطْعُونِي (یااللہ) جن لوگوں نے سرکشی کی ہےان پر اپناعذاب ٹازل فر ما۔ ایک پناہ کا طالب تیری پناہ ما نگتا ہے اس بات ہے کہ بیلوگ سر بلند ہوں اور مجھے بھی سرکش بنا دیں۔

قریش نے اپنی بستیوں ہے جن مسلمانوں کو نکال دیا ان کا بیان اور اپنی قوم کے بعض افراد ہے نا راضی ظاہر کرتے ہوئے۔عبدالقدین الحرث نے بیکھی کہا ہے۔

أَبَتْ كَبِدِي لَا أَكُذِبَنْكَ قِتَالَهُمْ عَلَى وَتَابَاهُ عَلَى آنَامِلِي میں جھ سے جھوٹ نہیں کہوں گاان سے جنگ کرنے سے میرا دل بھی انکار کرتا ہے۔ اور میری الكليال بعي الكاركر تي بن\_

وَكَيْفَ قِتَالِي مَعْشَرًا اذَّبُوكُم عَلَى الْحَقِّ اَنُ لَا تَأْشَبُوهُ بِبَاطِلِ میری جنگ ایسے لوگوں سے کیسے ہو عتی ہے جنہوں نے تہمیں تعلیم دی کہ حق پر رہواوراس کو باطل ست غلط ملط ندكروب

نَفَتْهُمْ عِبَادُ الْجِنِّ مِنْ حُرِّ ٱرْضِهِمْ ۖ فَأَضْحَوُا عَلَى آمْرٍ شَدِيْدِ الْبَلَابِلِ ﴿ جنوں کی بوجا کرنے والوں نے انہیں ان کی قابل عظمت سرز مین سے بے خانماں کر دیا جس

كسبب ہے وہ بخت رنج والم میں جتلا ہو گئے ۔

فَاِنُ لَكُ كَانَتُ فِي عَدِيٍّ اَمَانَةٌ عَدِيِّ بُنِ سَعُدٍ عَنْ لُقًى اَوْتَوَاصُلِ عَنْ لَكُ كَانَتُ فِي عَدِيِّ اَمَانَةٌ عَدِيِّ بُنِ سَعُدٍ عَنْ لُقًى اَوْلَاد بِي اَمَانَةٌ عَدِي بُنِ سَعُدٍ عَنْ لُقًى اَوْلَاد بِي الرّان مِن خوف خدا كے سبب ہے يا قرابت كے ميل ملاپ كى وجہ ہے كوئى ديانت رہى ہوتى ۔ ملاپ كى وجہ ہے كوئى ديانت رہى ہوتى ۔

فَقَدُ كُنْتُ ٱرْجُو آنَّ ذَلِكَ فِيْكُمْ بِعَمْدِ الَّذِي لَا يُطَّبَى بِالْجَعَائِلِ لَوَ جُمُدِ الَّذِي لَا يُطَبَى بِالْجَعَائِلِ لَوَ جُمِدِ الَّذِي لَا يُطَبَى بِالْجَعَائِلِ لَوَ جُمِدِ اللَّذِي لَا يُطَبَى بِالْجَعَائِلِ لَوَ جُمِدِ الدِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

وَ بُلِدِلْتُ شِبُلاً شِبُلَ كُلِّ خَبِيْفَةٍ بِنِدِى فَجَوٍ مَاْوَى الطِّعَافِ الْآرَامِلِ خبیث عورتوں کے بچوں کے بجائے جھے ایسے جوان مرددے کے بیں جوتی اور کمزور بیواؤں کی پناہ گاہ بیں۔

اورعبدالله بن الحرث نے بیمی کہاہے۔

تِلْكَ قُرِیْشٌ تَجْحَدُ الله حَقَّهُ كَمَا جَحَدَثُ عَادٌ وَمَدْیَنُ وَالْجِحُورُ وَلَيْ فَالْهِ حُورُ الله عَقَدُ سَامَ مَا الله عَلَى الله

فَانُ أَنَّا لَمْ أَبُوقُ فَلَا يَسْعَنَّنِي مِنَ الْآرُضِ بَرُّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَعُو ُ لِيَا اللهُ مِنَ الآرُضِ بَرُّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَعُو ُ لِيَا اللهُ مِن اللهُ مِن كَ فَصَا وَاللهِ مِن الرائح مِن الول مِن اللهُ مِن الرائح مِن الول مِن اللهُ مِن الول مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

بِأَدُّضِ بِهَا عَبُدُ الْإِلَٰهِ مُحَمَّدٌ الْبِينَ مَا فِي النَّفْسِ إِذَا بَلَغَ النَّقُرُ اللَّهِ النَّقُرُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْبَيْنَ مَا فِي النَّفْسِ إِذَا بَلَغَ النَّقُرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عبدالله بن الحرث پر الله تعالیٰ کی رحمت ہو۔ ان کے اس شعر کی وجہ ہے (جس میں ابرق کا لفظ انہوں نے استعال کیا ہے ) ان کا نام مبرق مشہور ہوگیا۔

امیہ بن خلف بن و بہب بن حذافۃ بن جمح جوعثان بن مظعون کا چیجیرا بھائی تھا اور ان کے اسلام کی وجہ سے انہیں تکلیف دیا کرتا تھا اور اس زیانے میں وہ اپنی قوم میں اعلیٰ رہنے والا تھا۔ اس پر غصے ہوتے ہوئے موسے موسے عثمان بن مظعون نے کہا ہے۔

اَنَيْمَ بُنَ عَمْ لِلَّذِی جَاءَ بِغُضَةً وَمِنْ دُوْنِهِ الشَّوْمَانِ وَالْبَوْكُ اَكْتَعُ السَّوْمَانِ وَالْبَوْكُ اَكْتَعُ السَّوْمَانِ وَالْبَوْكُ اَكْتَعُ السَّوْمَانِ وَالْبَوْكُ الْكَتَعُ السَّوْمَانِ وَالْبَوْكُ الْكَتَعُ السَّوْمَانِ مِن عَمْ وَالسَّرِي اللهِ اللهُ اللهُ

( یعنی اس کے اور میرے درمیان اتنی مسافت ہے کہ اس کے مطے کرنے کے لئے اونٹوں پر خفکی کا سفر کرنا اور چیٹھے پانی کے دریاؤں کو کشتی ہے پار کرنا اور کھاری پانی کے سمندر کو جہازوں ہے مطے کرنا ہے ) یا اس کے اور میرے درمیان شرماں اور برک ( نامی دونوں مقام ) ہیں۔

اَآخُو جُتَنِی مِنْ بَطُنِ مَکَّةَ آمِناً وَاسْكُنْتَنِی فِی صَرُحِ بَیْضَاءَ تُقُدَع کیا تو نے امن حاصل کرنے کے لئے وادی مکہ سے جھے نکال باہر کیا اور بڑی بڑی سفید قابل نفرت ممارتوں میں رہے یہ جھے تو نے مجبور کیا۔

تویٹش نبالاً لا یُواتِیُكَ رَیْشُهَا وَتَبْدِی نِبَالاً دِیْشُهَا لَكَ اَجُمَعُ توالیے تیروں کو درست کرتا ہے جن کا درست کرنا تیرے لئے موافق نہیں اور تو ان تیروں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ جن کی دری تیرے لئے سراسر نفع بخش ہے۔

وَحَارَبُتَ اَفُوامًا كِرَامًا اَعِزَّةً وَالْمُلَكُّتَ اَفُوامًا بِهِمْ كُنْتَ تَفْزَعُ لَوَ فَاللَّكُ اَفُوامًا بِهِمْ كُنْتَ تَفْزَعُ لَوَ فَاللَّهُ الْمُلَكُّ اَفُوامًا بِهِمْ كُنْتَ تَفْزَعُ لَوْ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سَتَعُلَمْ إِنْ فَابَتُكَ يَوْمًا مُلِمَّةٌ وَأَسُلَمَكَ الْآوْبَاشُ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِرَبِينَ لَوْ بَاشُ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِرَبِينَ لَوْ لَمَ اللهُ وَمَا مُلِمَّةً وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَسِينَ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِحِبَا مِن اللهُ وَسِينَ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ مِوجًا مَينَ عَلَيْ وَمِا عَيْنَ عَلَيْ وَمَا عَلَيْهُ وَمَعْلُومَ مِولًا كَرُوْ كَيَا كُرَا تَمَالَهُ اللهِ وَقَتْ يَحْمَدُ وَمَعْلُومَ مِولًا كَرُوْ كَيَا كُرَا تَمَالَهُ اللهُ وَقَتْ يَتَمُونُ وَمَعْلُومُ مِولًا كَرُوْ كَيَا كُرَا تَمَالَا

(لیمن تیرے بیکام اچھے تھے یابرے)

تیم بن عمر و جس کوعثان نے مخاطب کیا ہے وہ حج ہے۔اس کا نام تیم تھا۔

ابن اسطن نے کہا کہ جب قریش نے ویکھ لیا کہ رسول اللہ منگا ہے جا بی سرز مین حبشہ میں مطمئن اور بے خوف ہو گئے اور انہوں نے وہاں گھر بھی یا لیا اور چین بھی تو انہوں نے آپس میں مشور ہ کیا کہ ان لوگوں کے متعلق خودا پنے میں ہے قریش کے دومستقل مزاج شخصوں کو نجاشی کے پاس (اس لئے) روانہ کریں کہ وہ انہیں ان کے حوالے کر دے ان کے وینی معاملوں میں بیانہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں اور انہیں ان کے گھروں سے نکال با ہر کریں جن میں انہیں اطمینان اور امن حاصل ہوگیا تھا۔ اس لئے انہوں نے عبد اللہ

ا بن ابی رہیداورعمرو بن العاص بن وائل کو بھیجا نجاشی اور اس کے وزیروں کے واسطے ان وونوں کے ساتھ روانہ کرنے کے لئے بہت ہے ہدیے جع کئے اور ان لوگوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے ان دونوں کواس کے پاس روانہ کیا۔ابوطالب نے جب ان کی اس رائے اور ان مدیوں کے متعلق غور کیا جوان دونوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے تو نجاشی کو پڑ وسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی حفاظت یر آ ماد ہ کرنے کے کتے رہاشعار کیے۔

اَلَا لَيْتَ شِعْرِى كَيْفَ فِي النَّأْيِ جَعْفَرٌ وَعَمْرٌ وَ اعْدَاءُ الْعَدُوِ الْآقَارِبُ اے کاش مجھے کوئی خبرماتی کہ جعفراور عمر واور دشمنوں کے دشمن یعنی قریب کےلوگ دور پڑے ہوئے کس حالت **میں ہیں۔** 

فَهَلُ نَالَ اَفْعَالُ النَّجَاشِيِّ جَعُفَرًا وَآصُحَابَهُ اَوْعَاقَ دَٰلِكَ شَاغِبُ کیا نجاشی کے حسن سلوک نے جعفراوران کے ساتھیوں کو ( اپنا مطلوب سمجھ کر حاصل کر لیا یا کسی شرانگیز نے اس میں کوئی رکا وٹ ڈ ال دی۔

تَعَلَّمُ أَبْيَتَ اللَّهُنَ آنَّكَ مَاجِدٌ كُرِيْمٌ فَلَا يَشُقَى لَدَيْكَ الْمُجَانِبُ الله تعالیٰ آپ کو (برے کا موں اور اس کے سبب ہے) بدنا می ہے بچائے۔ یہ بات یا ور ہے كرة پ كى جستى عظمت اورشرافت والى جستى بيئة پ كے پاس آپ كے سابير بيس پناہ لينے والے کومحرومی نہ نصیب ہونا جا ہتے ۔

تَعَلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ زَادَكَ بَسُطَةً وَاسْبَابَ خَيْرٍ كُلُّهَا بِكَ لَازِبُ آ ب کواس بات کاعلم ہونا جائے کہ القد تجالی نے آ ب کو بڑی نصیلت دی ہے اور بھلائی کے تمام ذريع آپ كوحاصل ہيں۔

وَ آنَّكَ فَيْضٌ ذُرُّ سِجَالٍ غَزِيْرَةٍ يَنَالُ الْآعَادِي نَفْعَهَا وَالْآقَارِبِ اور بيبھي (آپ کومعلوم ہونا جا ہے ) که آپ کی ذات لب ریز ڈولوں والا (سخاوت کا ) ایک دریا ہے جس ہے دشمن اور دوست دونوں قیفل یا تے ہیں۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے محمد بن مسلم زہری نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن ابن الحرث بن ہشام انجز ومی ے روایت بیان کی اورانہوں نے کل نی منگافیتر اسلمہ بنت الی امیة بن المغیر و سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ آپ نے فر مایا کہ جب ہم سرز مین حبشہ میں اتر ہے تو و ہاں ہمیں نجاشی کا بہترین پڑوی مل گیا اور ہمیں ہمارے دین میں امن تصیب ہوا اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے نہ ہمیں کو کی تکلیف پہنچا تا تھا اور نہ ہم کوئی بری بات سنتے تھے۔ اور جب اس حالت کی اطلاح قریش کو ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورے کئے کہ ہمارے بارے میں نجاثی کے پاس اپنے دومستقل مزاج آ دمیوں کوروانہ کریں اور نجاشی کے باس کمہ کے سامان میں سے نایاب مجھی جانے والے چیزیں بطور ہدیہ کے روزنہ کریں کمہ سے حبشہ کو جانے والی چیزوں میں سے بہترین دباغت کئے ہوئے چرے تھے۔ انہوں نے اس کے لئے بہت سے چڑے ا کھٹے کئے اورانہوں نے اس کے وزیروں میں ہے کی وزیر کونبیں چھوڑ اجس کے لئے ہدیہ نہیجا ہو انہوں نے اس کوعبداللہ بن الی رہیداورعمروا بن العاص کے ساتھ روانہ کیا اور ان دونوں کوا حکام ویے اور ان سے کہددیا کہ نجاشی ہے ان کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہرایک وزیر کواس کا ہدید پہنچا دواوراس کے بعد نجاشی کے پاس اس کے ہر بے چیش کرو۔ اور اس کے بعد اس ہے استدعا کرو کہ ان لوگوں ہے گفتگو کرنے ہے پہلے ان کوتمہارے حوالے کر دے۔ للبذاوہ دونوں بطے اور نجاشی کے یاس پہنچے جب کہ ہم اس كے ياس بہترين جگداور بہترين بمسايد ميں تھے۔ نجاشى سے كفتكوكرنے سے بہلے انہوں نے اس كے وزیروں میں سے ہرایک وزیر کے پاس اس کامدیہ پہنچایا اور ان میں سے ہرایک وزیر سے کہا کہ ہم میں کے چند کم عمر بے وقو ف چھوکروں نے اپنی قوم کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے بلکدایک نیا دین ایجا دکیا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں نہتم ۔انہوں نے (تمہارے) بادشاہ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ان کے متعلق ہم نے بادشاہ کے پاس ای تو م کے معززین بھیج ہیں تا کہوہ انہیں ان کے حوالے کردے۔اس لئے جب ہم بادشاہ سے ان کے متعلق تفکیگو کریں تو تم ہا دشاہ کو بیمشورہ دیٹا کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان سے تفکیکو نہ كرے۔ كيونكه شرافت كے لحاظ سے ان كى قوم ان يربرترى ركھتى ہے اور جو الزام انہوں نے ان يرلگايا ہے اس ہے وہ خوب واقف ہیں۔ آخرانہوں نے ان سے کہا۔ بہت اچھا پھر ان دونوں نے اپنے ہدیے نجاشی کے پاس پیش کئے اور اس نے ان کے وہ بدیے قبول کر لئے۔ پھرانہوں نے اس سے تعتگو کی اور اس سے کہا۔اے ہا دشاہ! ہم میں کے چند کم من بے وتو ف چھوکروں نے اپنی قوم کے دین سے علیحد گی اختیار کی ہے اورووا آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیادین ایجاد کیا ہے جس کونہ ہم جانتے ہیں اور نہ آ پ۔اورہم نے آ پ کے پاس ان کے متعلق ان کی قوم کے معززین کو بھیجا ہے جن میں ان کے ہا ہے۔ پچیا اوران کے لوگ ہیں تا کہ آپ انہیں ان کے یاس واپس روانہ کرویں۔ کیوں کہ وہ شرافت کے لیا ظ ہے ان پر برتری رکھتے ہیں اور جوالزام انہوں نے ان پرلگایا ہے اور جس چیز کے متعلق و وان ہے خفا ہیں اس کوو ہ خوب جائے ہیں۔ام سلمہ نے فر مایا کہ عبداللہ بن ابی رہیداور عمرو بن العاص کواس بات سے زیادہ کوئی چیز ٹا پیند نہتھی کہ نجاشی مسلمانوں کی گفتگو ہے۔ام سلمہ نے فر مایا کہ اس کے بعد اس کے ان وزیروں نے جواس

کے گردموجود تھے کہا کہا ہے بادشاہ! ان دونوں نے سے کہا کہان کی توم شرافت کے لحاظ ہے ان پر برتری ر کھتی ہےاور جوالزام انہوں نے ان پر لگایا ہےاس سے وہ خوف وافق ہیں للبذا انہیں ان دونوں کے سپر دکر د یجئے کہ وہ انہیں ان کے وطن اور ان کی قوم کے پاس واپس پہنچادیں محتر مدنے فر مایا کہ اس بات پر نجاشی غصے ہوا اور کیانہیں! خدا کی نتم!! ( جب الی حالت ہے ) تو میں انہیں ہرگز ان دونوں کے سپر دنہیں کروں گا اور نداییا ارا دوان لوگوں کے متعلق کیا جاسکتا ہے جنہوں نے میر اپڑوس اختیار کیا ہے اور میری سرز مین میں بطورمہمان کے آئے ہیں اور (چونک) میرے سوا دوسروں کوچھوڑ کرانہوں نے جھے (ہی) منتخب کیا ہے اس لئے میں انہیں بلاؤں گا اور ان دونوں نے ان کے متعلق جو پھے کہا ہے اس کی نسبت ان سے دریا دنت کروں گا۔ پھراگران کی حالت ولیمی ہی ہوجیسا کہ بید دونوں کہدرہے ہیں تو میں انہیں ان کے حوالے کروں گا۔اور انہیں ان کی قوم کی طرف واپس کر دوں گا اور اگران کی حالت اس کے خلاف ہوتو میں ان لوگوں ہے ان کی حفاظت کروں گا جب تک کہو ہ میرے پڑوی میں رہیں۔ میں ان کے پڑوس کاحتی اچھی طرح اوا کروں گا۔ جتاب ام سلمہ نے فر مایا کہ اس کے بعد اس نے رسول الله شاخین کے محابیوں کو بلانے کے لئے آ دمی جمیجاً۔ جب ان لوگوں کے پاس کا بھیجا ہوا آ دمی پہنچا یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اوران میں کے بعض نے بعض سے کہا کہ جبتم اس کے باس پنچو مے تو آخراس سے کیا کہو گے۔انہوں نے کہا۔ واللہ ہم وہی کہیں سے جو ہمارے نی نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جن بانوں کا آپ نے ہمیں تھم فر مایا ہے۔اس میں جا ہے جو ہونا ہو ہو جائے پھر جب مدد ہاں پہنچے دیکھا کہ نجاشی نے اپنے علماء کو بھی بلالیا ہے اور اس کے گر دانہوں نے اپنے صحیفے کھلے رکھے ہیں۔اس نے ان سے سوالات شروع کئے۔اس نے کہا اس دین کی حقیقت کیا ہے جس میں داخل ہو کرتم نے اپنی قوم سے علیجد کی اختیار کر لی ہے اور تم نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے ہواور ندان موجودہ دینوں میں ہے کسی دین میں شامل ہو۔ محتر مدنے فر مایا کداب جس نے اس سے گفتگوشروع کی وہ جعفر بن ابی طالب تنے انہوں نے اس ہے کہا۔اے با دشاہ! ہماری تو م کی بیرحالت تھی کہ ہم سب جالل تنے بنوں کی ہوجا کرتے۔مردار کھاتے۔ برے کاموں کے مرتکب ہوتے۔ رشتے ناتے تو ژ دیتے۔ بڑوی سے براسلوک کرتے اور ہم میں کا قوی کمزور کو کھا جاتا تھا۔ بیرہاری حالت تھی کہاللہ تعالیٰ نے ہماری جانب ہمیں یں ہے ایک مخص کورسول بنا کر بھیجا جس کے نسب سیائی' امانت اور یاک دامنی کوہم سب جائے ہیں۔اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب (بیہ) دحوت دی کہ ہم اے بکتا مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ہم اور ہمارے بزرگوں نے اس کوچپوڑ کر پھر وں اور بنوں کی جو یو جاا ختیار کررتھی تنی اس کوچپوڑ دیں۔اس رسول نے ہمیں کی بات امانت کی ادائی رشته داروں سے تعلقات کے قائم رکھنے پر وسیوں سے نیک سلوک کرنے حرام

با توں اور قبل وخون ریزی ہے باز رہنے کا حکم فر مایا اور ہمیں بری با توں' مجبوث بولنے' ینتیم کا مال کھانے اور یا ک دامن عورتوں پر تہمت لگانے ہے منع فر مایا۔اس نے ہمیں تھم دیا کہ خدائے یکتا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔اس نے ہمیں نماز' زکوۃ اور روزوں کا تھم دیا۔محترمہ نے فرمایا غرض انہوں نے اس کے سامنے تمام اسلام کے احکام بیان کردیئے اور کہا ہیں ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے۔وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے لایا ہم نے اس کی پیروی کی۔پس ہم نے خدائے یکتا کی عبادت کی ۔کسی کواس کا شریک نہیں بنایا اوران تمام چیزوں کوترام جانا جوہم پرحرام کی گئیں اوران چیزوں کو حلال جانا جوہم پرحلال کی گئیں تو ہماری قوم نے ہم پرظلم وزیا دتی کی اور انہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچا کیں اور ہمیں دین کے متعلق مصیبتوں میں مبتلا کیا تا کہ ہمیں القد تعالیٰ کی عبادت سے پھیر کر بتوں کی یوجا کی جانب لوٹا کیں اور تا کہ ہم ان تمام بری چیز وں کوحلال تجھ لیں جن کوہم حلال سمجھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ہم کومجبور کیا اورظلم ڈھائے اور ہمارے لئے زندگی کا میدان ننگ کر دیا اور ہمارے دین کے کاموں میں ر کا وٹ ڈالنے لگے تو ہم آپ کے ملکوں کی جانب نکل آئے اور ہم نے آپ کو آپ کے سوا دوسر لے لوگوں پر ترجیح دی اور آپ کی ہمسا لیکی کی جانب ہمیں رغبت ہوئی اور اے بادشاہ! ہمیں امید ہوئی کہ آپ کے پاس ہم برظلم نہ ہوگا۔ جناب امسلمہ نے فر مایا۔ تو ان سے نجاشی نے کہا کہ کیا اس کلام میں ہے پھے تہارے ساتھ ہے جس کووہ اللہ کے باس سے لا یا ہے۔محتر مدنے فر مایا کہ جعفر نے اس سے کہا ہاں! نجاشی نے ان سے کہا وہ مجھ پڑھ کر سناؤ محتر مہنے فر مایا کہانہوں نے اس کو تکھیلغص کا ابتدائی حصہ پڑھ کرسنایا۔ جنا ب امسلمہ نے قر مایا کہ داللہ پھر تو نجاشی روپڑا یہاں تک کہ اس کی ڈاڑھی تربتر ہوگئی اور جب اس کے علماء نے ان کے آ کے بڑھا ہوا کلام سنا تو وہ بھی (ایسا) روئے کہ ان کے صحیفے بھیگ گئے پھر نجاشی نے کہا۔ بے شک یہ چیز اوروہ چیز جوعیسیٰ لائے تھے ایک ہی طاق سے نگلی ہوئی روشنی ہےتم دونوں چلے جاؤ نہیں واللہ انہیں تمہار ہے حوالے نہیں کروں گا اور ندان کے متعلق ایسا ارا د ہ کیا جائے گا مجتر مہنے فر مایا کہ جب و ہ دونوں اس کے یاس سے نکل گئے تو عمر و بن العاص نے کہا کہ واللہ! کل میں اس کے پاس ان لوگوں کے متعلق ایسی چیز پیش کروں گا کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی جماعت کو جڑ ہے اکھیڑ ڈ الوں گا۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ عبدالله بن ابی رہید نے جو ہمار ہے متعلق ان دونوں میں زیاد ہ خوف خدار کھنے والا تھا کہاا پیانہ کرنا کیونکہ ان لوگوں ہے ہمارا رشتہ ہےا گر جدانہوں نے ہماری مخالفت کی ہے۔اس نے کہا والقد میں اے اس ہات کی خبر دوں گا کہان لوگوں کا عقید وعینی بن مریم کے ہارے میں بیہے کہ وہ ایک بندے تھے محتر مہنے فرمایا کہ دوسر ہے روز سویر ہے وہ دونوں اس کے پاس پہنچے اور اس ہے کہا اے بادشاہ! پدلوگ عیسیٰ بن مریم غذائظ

کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں آپ نے انہیں بلوا یئے اور ان سے دریا فنت سیجئے کہ وہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جناب امسلمہ نے فر مایا کہ اس نے ان کو بلوا بھیجا تا کے علیہ السلام کے متعلق ان ے دریا فت کرے محتر مدنے فر مایا کہ ایسی آفت ہم پر کھی نہیں آئی تھی۔ سب کے سب جمع ہوئے اور بعض نے بعض ہے کہا کہ آخرعیٹی بن مریم سے متعلق جب وہتم ہے سوال کرے گا تو تم ان کے متعلق کیا کہو گے۔ انہوں نے کہاواللہ ہم وہی کہیں گے جواللہ نے کہا ہے اور جو ہمارے ٹی ہمارے پاس لائے ہیں۔اس میں جا ہے جو بھی ہو۔ فر مایا کہ جب بیلوگ اس کے باس گئے ۔اس نے ان سے کہا عیسیٰ بن مریم کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو۔فر مایا کہ جعفر بن ابی طالب نے کہا۔ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی مثلاثیثام ہارے یاس لائے ہیں کہوہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کواس نے کنواری مریم کی جانب ڈال دیا۔فر مایا کہ پھرتو نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارااور زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا واللہ! جو کچھتم نے کہا اس ہے اس بنکے کے برابریھی عیسیٰ بن مریم زیادہ نہیں ۔ قر مایا۔ جب نجاشی نے ایسے اہم الفاظ کہدر بیئے تو جوعلاء اس کے گرد بیٹے ہوئے تھےوہ ناک سے آوازیں نکالنے لگے (لیعنی ناراضی ظاہر کی ) تو نجاشی نے کہا خواہتم ناک ہے آ وازیں نکالو (نا خوشی کا اظہار کرو ) یا بچھاورواللہ! تم یطے جاؤ۔ فَانْتُم شَيوم بِارْضِيْ۔ تم ميري سرزين شن 'شيوم ''هو' شيوم '' كمعني آمنون كے ہيں۔ ب خوف ہوجوتم کو برا بھلا کے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ پھراس نے کہا جوتم کو برا بھلا کے اس سے بدلہ لیا جائے كا پراس نے كہا جوتم كوبرا بھلا كياس سے بدلدلياجائے گا۔ " مَاأُحِبُّ أَنَّ لِي ذَبُراً مِنْ ذَهَبِ" بجھاس کی خواہش نہیں کہ جھے ایک سونے کا بہا ڈس جائے۔

مجمی نہیں دیکھا تھا۔اس ڈرے کہ کہیں اس مخص نے نجاشی پر غلبہ یالیا تو ایسا مخص آئے گا۔ جو ہمارے وہ حقوق نہ سمجھے گا جونجاشی سمجھتا تھا۔ فر مایا کہ پھرنجاشی اس کے مقابلے کے لئے چلا اور ان دونوں کے درمیان دریائے نیل کا عرض تھا۔ رسول الله مُلَا فَيْمَ كے اسحاب نے كہا كون ايسا ہے جو باہر نكلے اور ان لوگوں كے واقعات کا مشاہدہ کر کے ہمیں آ کرخبر دے۔ فرمایا کہ زبیر بن العوام نے کہا کہ میں (اس کام کوانجام دیتا ہوں)۔ان لوگوں نے کہاتم (بیکام کرو کے )۔اوروہ سب سے زیادہ کسن تھے فرمایا کہ سب نے ان کے لئے ایک مشک میں ہوا بھر دی۔ انہوں نے اس کوا پنے سینے کے پنچے رکھا اور اس پر تیرتے بیلے یہاں تک کہ نیل کے اس کنارے پر مہنچے جہاں ان لوگوں کے ملنے کی جگرتھی۔ پھروہ ان کے پاس پہنچے۔ فر مایا کہ ہم اللہ تعالی سے دعا کیں ما تک رہے تھے کہ نجاشی اپنے دشمن پرغلبہ یائے اور اپنے ممالک میں اس کو پوری قدرت حاصل رہے فرمایا واللہ ہم ای حالت میں ہونے والی بات کے منتظر سے کہ ایکا ایکی زبیر نکلے اور وہ دوڑتے علے آرہے تھے اور اپنی جاور سے اشارہ کررہے تھے کہ خوش ہوجاؤ کہ نجاشی نے فتح یائی اور اللہ تعالی نے وشمن کو بر با دکر دیا اوراس کواس کے ملکوں میں افتذ ار حاصل ہو گیا۔ فر مایا واللہ! میں نے اپنے لوگوں کی اس وفت کی می خوشی بھی بھی جنیں دیکھی۔فر مایا اس کے بعد نجاشی الی حالت میں واپس ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے و تمن کو ہر با دکر ڈالا تھا اور اس کواس کے ملکوں میں بوراا فتد ار حاصل ہو گیا اور حکومت حبشہ اس کے لئے معجم ہوگی اور ہم اس کے یاس بڑی عزت ہے ہے۔ یہاں تک کہ ہم رسول الشفر اُلْفِی کے یاس آئے جبد آپ کہ چی ہتھے۔

این آئی کہتے ہیں زہری نے کہا کہ ہیں نے عروۃ بن زہیر ہے ابو بکر بن عبد الرحمٰن کی حدیث نی سُلُ اللہ اسلمہ کی روایت ہے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کیا تہمیں خبر ہے کہ نجا تی کے قول' جب اللہ نے میری حکومت جمعے واپس دی تو جھے ہاں نے کوئی رشوت نہیں لی کہ ہیں اس کے متعلق کوئی ' ' ' رشوت لوں اور اس نے لوگوں کو' ' ' (ب عقلی کے ساتھ) میرا مطبع ' ' نہیں بنایا کہ ہیں اللہ کے متعلق ' ' ' ' (ب سمجے اور اس نے لوگوں کو ' ' ' (ب عقلی کے ساتھ) میرا مطبع ' ' نہیں بنایا کہ ہیں اللہ کے متعلق ' ' ' ' (ب سمجے لوجھے ) ان لوگوں کی اطاعت کروں' کے کیامنی ہیں۔ زہری نے کہا ہیں نے کہا رنہیں ۔ انہوں نے کہا کہ ام الموشین عائش نے جھے ہیاں کیا کہ نجا تی کا باب اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور اس کو نجا تی کے سواکوئی اولا ونہ منی اور نجا تی کا ایک بچا تھا جس کے سبی بارہ بیٹے تھے اور حبیبیوں کی حکومت والے فا تدان سے تھے تو حبیب والوں نے آپس میں کہا کہا گر ہم نجا شی کے باپ کو مارڈ الیں اور اس کے بھائی کو حکومت کا ما لک بنا کیں (تو بہتر ہوگا) کیونگر اس کو بجز اس لڑے کے اور کوئی اولا ونہیں اور اس کے بھائی کواس کے صبی بارہ لڑے ہیں ہیں اور اس کے بھائی کواس کے صبی بارہ لڑے ہیں ہیں اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گے قو جشراس کے بعد بھی ایک زبانہ تک رہے گا آخر انہوں نے اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گو جشراس کے بعد بھی ایک زبانہ تک رہے گا آخر انہوں نے اس کے بعد اس کی حکومت کو ارث اس کے بعد اس کی حکومت کو ارث کے بیں ہو

نجاشی کے باپ پر دست درازی کی اور اس قتل کر ڈالا اور حکومت اس کے بھائی کے حوالے کی۔ چندروز اس حالت میں بھی گزر ہےاورنجاشی نے اپنے چیا کے ساتھ نشو ونما پائی اور و ہلو گوں میں بڑا ہوشیاراور بڑا تھمند تھا اس نے اپنے بچا کے حالات پرغلبہ حاصل کرلیا اور ہرجگہ اپنے بچا کے ساتھ رہنے لگا اور حبشہ والوں نے اس کے اقتد ارکود کھا تو آپ میں کہاواللہ! اس لڑ کے نے تو اپنے پچا کے حالات پر قابو یالیا ہے اور جمیں ڈر ہے کے میں وواہے ہم پر حاکم نہ بنادے اور اگر اس نے اس کوہم پر حاکم بنا دیا تو وہ ہم سب کول کرڈ الے گا اے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کوتل کیا ہے لہٰڈاوہ سب مل کراس کے پچا کے پاس سکتے اور کہا یا تو اس جھوکرے کوئل کر دویا ہمارے درمیان ہے نکال دو کیونکہ ہمیں اپنی جانوں کے بارے میں ڈرنگا ہوا ہے۔اس نے کہا کم بختو اکل تم نے اس کے باپ کوئل کیا اور آج میں اس کوئل کر دوں۔ (اس کوئل تو نہیں کرسکتا) بلکہ اس کوتمہارے ملکوں ہے نکال دیتا ہوں۔ جناب عائشہ نے فر مایا کہوہ اس کو لے کر بازار گئے اور تا جروں من ہے ایک تا جر کے ہاتھ چیسو درہم میں جے ڈالا۔وواس کوکشتی میں لے جلایہاں تک کہ جب اس دن کی شام ہوئی تو خریف کے ابر میں سے ایک ابر کے نکڑے میں جوش پیدا ہوا اور اس کا چھا ہارش کی طلب کے لئے اس کے پنچے کیا تو اس پر بھلی گری اور وہ ہلاک ہو گیا۔ام الموشین نے فر مایا کہ پھر تو حبشہ والے اس کے لڑکوں کے لئے بے چین ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس کے سب لڑ کے احمق تھے۔اس کی اولا دیس کوئی بھی بھلا چنگا سی د ماغ والاند تھا آخر حکومت حبشہ میں فساد ہو گیا اور جب وہ اس حالت سے ننگ ہو گئے تو ان میں کے بعض نے بعض ہے کہا کہتم یہ بجھاد کہ واللہ! تنہارا ہا وشاہ جس کے بغیر تمہار ہے معاملوں کی دری نہیں ہو یکتی وہی ہے جس کوتم نے سوریے نیج ڈالا۔اگر حبشہ کی حکومت کے لئے تنہیں کسی کی ضرورت ہے تو اس کو ڈھونڈ نکالو۔ فر مایا کہ پھر تو اس کی تلاش میں نکلے اور اس شخص کی تلاش کی گئی جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیجا تھا یہاں تک کہا ہے ڈھونڈ نکالا اور اس ہے لےلیا اور اس کولا کر اس کے سریرتاج رکھا اور تخت شاہی پر بٹھا یا اور حکومت کی باگ اس کے ہاتھ میں و ہے دی۔ مجران کے پاس وہ تاجرا یا جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیچا تھا۔اس نے کہایا تو میری رقم مجھے دے دویا خودای ہے اس معاملہ میں گفتگو کرنے دو۔انہوں نے کہا کہ ہم تختے کچھرقم وغیر ہنیں دیتے۔اس نے کہا تب تو واللہ! میں خودای ہے گفتگو کروں گا انہوں نے کہا جاؤا ہے کڑو۔ فرمایا کہ وہ اس کے یاس آ کراس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر کہاا ہے بادشاہ میں نے فلا ل کوفلا ل لوگوں ے بازار میں چے سودرہم میں خریدااورانہوں نے غلام کومیرے قبضے میں دیا۔اور مجھ سے میرے درہم لئے۔ آخر جب میں اپنے غلام کو لے کر چلا' تو انہوں نے پھر جھے پکڑ لیا اور جھے سے میرے غلام کو لے لیا اور میرے درہم انہوں نے روک رکھے (واپس نہیں کئے ) فر مایا آخرنجاشی نے اس سے کہا کہ اس کے درہم انہیں و ب

دینا چاہیں ورنداس کا غلام اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ ہیں دے دے گا اور وہ جہاں چاہے گا اس کو لے جائے گا۔
انہوں نے کہانہیں ہم اس کے درہم اس کو دیں گے۔فر مایا۔ اس لئے نجاشی کہتا ہے کہ جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھے ہے اس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ ہیں اس کے متعلق کوئی رشوت لوں اور اس نے لوگوں کو رہوت اور اس نے لوگوں کو رہوت اور اس کے متعلق (بے متعلق کوئی رشوت اوں اور اس کے لوگوں کو رہے تھے ہو جھے ) ان لوگوں کی اضاف کی فروں ۔فر مایا کہ بھی اس کی مجبلی ہائے تھی جس نے اس کی اپنے دین ہی تختی اور اپنے احکام ہیں عدل واضاف کی فیر دی ۔

ابن انتخلّ نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رو مان نے ۔عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عاکشہ سے روایت بیان کی کہ آپ نے فر مایا جب نجاشی کا انتقال ہوا تو بیان کیا جاتا تھا کہ اس کی قبر پرنو رنظر آیا کرتا تھا۔

### حبشہ والوں کی نجاشی سے بعاوت

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن محمد نے اپنے والعہ ہے روایت بیان کی ۔انہوں نے فر مایا کہ حبشہ کے لوگ جمع ہوئے اور نجاشی ہے کہا کہ تو نے ہمارے دین سے علیحد کی اختیار کر لی ہے ( اس لئے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے چنانچہ )انہوں نے اس سے بغاوت کی فر مایا کہاس نے جعفراوران کے ساتھیوں کو بلوا بھیجا اوران کے لئے کشتیاں تیار کر دیں اور کہا کہ آپ سب ان میں سوار ہو جا کیں اور اسی حالت میں تشہرے رہیں۔اگر میں نے فکست کھائی تو آپ جہاں جی جا ہے جلے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں جہاں آپ جا ہیں اور اگر میں نے فتح یائی تو آپ سب یہیں رہیں۔ پھراس نے ایک کاغذ منگوا یا اور اس میں لکھا کہ وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ سواہی دیتا ہے اس بات کی کہ میسٹی بن مریم اس کے بندے اور اس کے دسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کواس نے مریم کی جانب ڈالا ہے۔ پھراس نے اسے سید ھے بازو( کی طرف) قبا کے اندر رکھ لیا اور حبشہ کی جانب چلا اور وہ اس کے لئے صف بستہ ہو گئے ۔نجاشی نے کہا۔ا ہے گروہ حبشہ! کیا میں تم سب میں زیادہ حقد ارنہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ نجاشی نے کہا۔ پھرتم نے میری سیرت کیسی یائی۔ انہوں نے کہا بہترین نے گئا کے کہا پھر تہہیں ہوا کیا ہے۔انہوں نے کہا تو نے ہمارے دین سے علیحد گی ا فتیار کی ہےاور تو نے اس بات کا اعادہ کیا کہیٹی ایک بندہ ہے۔ نجاشی نے کہا۔ احجماتم عیٹی کے متعلق کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہوواللہ کے بیٹے ہیں۔تو نجاشی نے (اشارے ہے) کہااورا پنا ہاتھ ا ہے سینے پر قبا کے اوپر رکھا لیننی وہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ عیسیٰ بن مریمؓ اس ہے زیادہ کچھ

#### سيرت ابن بشام ب حداة ل

نہیں۔ نبجاشی کی مرادتو وہی تھی جواس نے لکھا تھا۔ (اورانہوں نے یہ بجھ لیا کداس نے ہمارے عقیدے کوشلیم کرلیالہٰذا وہ رامنی ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کو بیزبر پپنجی اور جب نبجاشی کا انتقال ہواتو آپ نے اس پر (غائبانہ) نماز پڑھی اور اس کی بخشش کی دعا فر مائی۔

### عمر بن الخطاب رتني النبقة كالسلام اختيار كرنا

ابن ہشام نے ہم سے بیان کیاانہوں نے کہا جھے سے مسعر بن کدام نے سعد بن ابراہیم سے روایت
بیان کی' انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ عمر کا اسلام ایک طرح کی فتح تھی اور ان کی ہجرت
ایک قشم کی امدادتھی اور ان کا امیر ہونا ایک بڑی رحمت تھا۔ ہم کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں
تک کہ عمر نے اسلام اختیار کیا اور جب انہوں نے اسلام اختیار کیا تو قریش سے جنگ کی اور کعبۃ اللہ کے
باس نماز بڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے عبدالرحمٰن بن الحرث بن عبداللہ بن عیاش بن رہیعہ نے عبدالعزیز بن عبداللہ بن عامر بن رہیعہ سے روایت کی اور انہوں نے اپنی والدہ ام عبداللہ بنت البی حثمہ سے روایت کی اور انہوں نے اپنی والدہ ام عبداللہ بنت البی حثمہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ واللہ! ہم سرز مین حبشہ کی جانب سفر کرنے کو تھے اور عامر ہماری بعض ضرورتوں کے فراہم کرنے کے لئے گئے تھے کہ ایکا ایکی عمر بن الخطاب آگئے اور میرے پاس کھڑے ہوگئے وہ حالت شرک ہی میں تھے ۔ام عبداللہ نے کہا کہ ان کی طرف سے ہم پر ایذ اکیں اور ختیاں کی جا تیں اور ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ام عبداللہ نے کہا کہ ایک اے مجمور کردیا واللہ! تو اب کوچ ہے۔ام عبداللہ نے کہا۔ میں نے کہا ہے اس عبداللہ انہ کہا ہے اس عبداللہ انہ کہا ہی جا کہا ہی اور جم اللہ کے عمر کے کہا ہے اس عبداللہ انہ کی زمین میں نکل جا تیں اور جمیں مجبور کردیا واللہ! ہم اللہ کی زمین میں نکل جا تیں گے تا کہ اللہ ہمیں

ان آفتوں سے بچالے ام عبداللہ نے کہا کہ اللہ تمبارا ساتھ دے اور میں نے ان میں ایک طرح کی رقت ویکھی جو میں نے بھی نہیں دیکھی تھی ہور کہ مارے نظنے سے ان پر پکھنم کا اثر ہوا۔ کہا کہ پھر عامر اپنا وہ ضروری سامان نے کرآ گئے تو میں نے کہا اے ابوعبداللہ! کاش تم عمر کو دیکھتے اور ان کے ) اس وقت کے رنج کو دیکھتے جو انہیں ہمارے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم ان کے اسلام اختیار کرنے کی امید کرتی ہو۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا اسلام اختیار نہیں کرے گا۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میں ہے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا اسلام اختیار نہیں کرے گا۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میہ بات انہوں نے اس کے کئی اور شدت مدت سے انہوں نے اس کے کئی اور شدت مدت سے دیکھتے ( یکے ) آر ہے تھے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ عمر کے اسلام کے متعلق جو واقعات مجھ کومعلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب جوسعید بن زید بن عمرو بن تغیل کے پاس (ان کے نکاح میں) تغیس انہوں نے اور ان کے شو ہرسعید بن زید نے اسلام اختیار کرلیا تھالیکن عمر سے وہ اپنے اسلام کو چھیا تے اور نعیم بن عبداللہ النحام مكه كا ايك مخص انبيل كي قوم ليعني بني عدى بن كعب بيس كا تقاراس نے بھى اسلام اختيار كرليا تقا اورا ہے اسلام کواپنی قوم کے ڈرے چمیا تا تھااور خباب بن الارت واطمہ بنت الخطاب کے پاس آیا جاہا کرتے اور انہیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ایک روزعمرا پی تکوارجائل کئے ہوئے رسول الله مُثَاثِقَتِم اور سحابہ کی ایک جماعت کے پاس جانے کے ارادے ہے نکلے۔جن کے متعلق انہیں معلوم ہوا تھا کہ کوہ صفا کے پاس ایک محر میں جمع ہیں اور مردوں عورتوں کو ملا کران کی تعداد تقریباً جالیس ہے اور رسول الله شکافیا کے باس آپ کے پچا حمزہ بن عبدالمطلب اور ابو بكرصد بيّ بن قما فداور على بن الى طالب اور دوسرے و ومسلمان بھى ہيں جورسول الله کے ساتھ مکہ میں رو گئے تھے اور سرز مین حبشہ کی جانب جولوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ بیلوگ نہیں گئے تے۔اللہ ان سے رامنی ہو۔ آخر تعیم بن عبداللہ عمر سے مطے تو انہوں نے ان سے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے۔ عمر نے کہا۔اس بے دین مخص محمہ (سَلَا تُغَیِّر) کی جانب جس نے قریش میں پیوٹ ڈال دی ہے اور ان میں کے عقل مندوں کو بیوتو ف بنار کھا ہے اور ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالیاں وی ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ اس کوئل کر دوں ۔ تو تعیم نے ان سے کہاا ہے عمر! واللہ تمہار نے نس نے تم کو دھو کا ویا ہے۔کیاتم مجھتے ہو کہ محرکوا گرتم نے قبل کر دیا تو ٹی عبد مناف تم کو ( کیا ) چھوڑ ویں سے کہتم زمین پر چل بھی سکوتم اپنے گھر والوں کی جانب کیوں نہیں لو شح کدان کی پہلے اصلاح کرو۔انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں میں ایسا کون ہے۔انہوں نے کہا۔تمہارا بہنوی۔تمہارا چیا زاد بھائی سعید بن زید بن عمرواورتمہاری

بہن فاطمہ بنت النطاب واللہ! ان دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور محم مُثَاثِثُتُم کے ہیرو ہو گئے ہیں ہم پران کی د کھیے بھال لازمی ہے۔راوی نے کہا کہ پھرتو عمرا پنی بہن اور بہنوی کی طرف (جانے) کا ارادہ کر کے لوٹے اور ان دونوں کے باس خباب بن الارت موجود تضاور ان کے ساتھ ایک کتاب تھی جس میں سور ہ طد لکھی ہوئی تھی اورو ہ انہیں سورہ طہ پڑھارہے تھے۔ جب ان لوگوں نے عمر کی آ ہٹ تی تو خباب گھر کے تکسی جھے یا ججرے کا اندرونی جھے بیں حیب گئے اور فاطمہ بنت الخطاب نے اس کتاب کواپنی ران کے پنچے ر کھ لیا حالا تکہ عمر جب محر کے زویک آئے تھے تو انہوں نے خیاب کی قر اُت من لی تھی جب وہ اندر آئے تو کہا۔ بیکس کے گنگنانے کی آ واز تھی جو میں نے سنی۔ بہن بہنوئی دونوں نے کہانہیں تم نے پہونییں سنا عمر نے کہا کیوں نہیں واللہ! (میں نے سنا ہے) اور جھے بی نجر بھی پہنچ چکی ہے کہتم دونوں نے محمد (سَالْقَیْقِمْ) کے دین کی پیروی اختیار کرلی ہے۔اوراینے بہنوئی سعیدین زید کو پکڑلیا تو فاطمہ بنت الخطاب ان کی بہن اشمیں کہ ان کوا ہے شو ہر ہے روکیں عمر نے فاطمہ کواہیا مارا کہان کا سرزخی کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی بہن اوران کے بہنوئی نے ان ہے کہا ہاں ہم نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ہم ا یمان لا بھے ہیںتم جو جا ہوکرو۔ جب عمر نے اپنی بہن کے (سرے )خون ( نکلتا ہوا ) دیکھا تو اپنے کئے پر پچھتائے اور مارنے ہے رک گئے اور اپنی بہن ہے کہا اچھا مجھے وہ کتاب تو دو جسے تم لوگ پڑھ رہے تھے اور میں نے ابھی ابھی تم کو پڑھتے سا ہے میں بھی تو دیکھوں کہوہ کیا چیز ہے جومحد ( مَثَاثِیْنِم) لایا ہے اور عمر لکھے (برم ھے) مخص تھے۔ جب انہوں نے بدکہا تو ان کی بہن نے ان سے کہا ہمیں اس کے متعلق تم سے ڈرلگتا ہے عمر نے کہا ڈرونبیں اوران کے آ گے اپنے معبودوں کی قتمیں کھا نمیں کہا ہے پڑھ کروہ انہیں ضرور واپس كروي هے۔ جب انہوں نے يہ كہا تو انہيں ان كے اسلام كى اميد ہوكى اور كہا بھاكى جان! آپ تو ايخ شرک کی نجاست میں ہیں اور اس کتاب کوتو یا کشخص کے سوا ( کوئی ) دوسرا چھونہیں سکتا۔تو عمر اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور عسل کیا جب ان کی بہن نے ان کووہ کتاب دی اوراس میں سورہ طابھی انہوں نے اس کو پڑھا۔ جب اس کا ابتدائی حصہ پڑھاتو کیا بیکلام کس قدر اچھا اور کس قدرعظمت والا ہے جب خباب نے یہ ہات سی تو ان كسامنے باہرنكل آئے اوران سے كہاا ہے عمر! بخدا مجھے اميد ہوگئى كداللہ نے اپنے نبى كى دعاسے تم كو (اسلام کے لئے ) منخب کرلیا کیونکہ میں نے کل (ہی) آپ کوبیدہ عاکرتے ساہے۔

ٱللَّهُمَّ آيِدِ الْإِسُلَامَ بِآبِي الْحَكْمِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

" إالله! ايوالحكم بن بشام ياعمر بن الخطاب عداسلام كى تا ئيد فرما" -

تو عمر نے عرض کی اے اللہ کے رسول! جس آپ کے پاس اس کئے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ۔ اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لاؤں جو اللہ کے پاس ہو وہ لایا ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر تو رسول اللہ منظیم نے اس ذور ہے جمیر کہی کہ اس گھر جس رہنے والے رسول اللہ منظیم کے حاب جان گئے کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ منظیم کے صحابہ جان منظام سے ادھر اوھر نکلے تو اپنے آپ کو غالب محسوس کرنے گئے۔ اس اس وجہ سے کہ ہمزہ کے اسلام کے ساتھ ساتھ عمر نے بھی اسلام اختیار کر لیا تھا وہ اس بات کو بچھ گئے کہ یہ دونوں رسول اللہ منظیم کی حفاظت کریں گے اور مسلمان ان دونوں کے سبب سے اپنے دشمنوں سے بدلہ لے منسل کے۔ یہ عمر بن الخطاب کے اسلام کے متعلق یہ بیندوالے راویوں کی روایت ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن افی بیجے کی نے اپنے دوستوں عطاءاورمجامد ہے یا کسی اور سے جس سے انہوں نے روایت کی ہے بیان کیا کہ عمر کے اسلام کا حال اس روایت کے لحاظ ہے جوخود انہیں

لے کیٹروں کے اوپر جو چیز بھی پہنی جائے اس کورداء کہتے ہیں۔عباٰ۔ جبہ۔ بالا ۔ تکوار۔ کمان اور ہرا یک زینٹ کی چیز اور ترو تازگی اوررونتی وغیر ہ کوبھی رداء کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ اس سے یہاں چا در کے دونوں سرے طنے کی جگہ یا قبایا جیے وغیرہ کی گھنڈیاں مراوہوں ۔ ممکن ہے کہ تکوار کی حمائل کے دونوں سرے جہاں ملتے ہیں وہ جّد مرادہو۔ (احرمحمودی)

ے کی گئی ہے ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام ہے بہت دور بھا گنے والا تھا اور جاہلیت کے زیانے میں شرا بی تھا۔اس کا بڑا شوقین اورخوب پینے والا ہے۔ ہماری ایک مجلس مقام حنو و رہ میں محربن عبد بن عمران المحزومی کے لوگوں کے گھروں کے باس تھی کہا کہ ایک رات میں اپنے انہیں ساتھ (اٹھنے) جیٹھنے والوں کے باس جانے کے اراد ہے ہے ان کے جلسوں کی طرف چلا اور وہاں پہنچا تو وہاں ان میں ہے کسی کوبھی نہ یایا۔ کہا۔ میں نے کہااگر میں فلا ںشراب فروش کے پاس جاؤں جو مکہ میں شراب بیجا کرتا تھا تو شابیراس کے پاس مجھے شراب مل جائے اوراس میں ہے چھ (میں) بی سکوں۔ کہا پھر میں چلا اوراس کے یاس پہنچا تو اس کو بھی تہیں یا یا۔ کہا پھر میں نے کہا کہا گر میں تعبۃ اللہ کو جاؤں اور اس کے ساتھ چکریا ستر چکر لگاؤں۔ ( تو کیا بہتر ہو ) کہا پھر میں مسجد میں آیا کہ تعبۃ الند کا طواف کروں تو رسول القد شائی آئے کو دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جب نماز پڑھا کرتے تو شام کی جانب منہ کرتے اور کعبۃ اللہ کواینے اور شام کے درمیان رکھتے اور آ پ کا نماز پڑھنے کا مقام رکن اسوداوررکن بمانی دونوں کے درمیان کا (حصہ ) تھا۔ کہا جب میں نے آپ کودیکھا تو ( دل میں ) کہاواللہ!اگرآج رات محمر ( مُثَاثِیمًا ) کی طرف توجہ کروں اورسنوں کہ وہ کیا کہتا ہے ( یو بہتر ہوگا )۔ پھر میں نے کہا اگر میں سننے کے لئے اس ہے زویک ہوا تو وہ ڈر جائے گا اس لئے میں ججر (اسود) کی جانب ہے آیا اور کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر ہو گیا اور آہتہ آہتہ بٹنے لگا اور رسول اللہ مُثَاثِينًا کھڑے ہوئے نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ میں آپ کے قبلے کی سمت میں آپ کے مقابل ہو گیا آپ کے اور میرے درمیان غلاف کیے کے سوااور کوئی چیز نگھی کہا کہ جب میں نے قر آن سنا تو اس ہے میرے دل میں رفت پیدا ہوئی اور میں رویز ااور مجھ پر اسلام اثر کر گیا۔غرض میں اس جگہ کھڑار ہا پہاں تک کہ رسول التد شکا تی خانے اپنی نماز پوری کرلی اور لوٹ گئے۔اور آپ جب واپس تشریف لے جایا کرتے تو ابن البحسین کے گھر پر ہے ہو کرتشریف لے جاتے تھے اور یہی آپ کا راستہ تھا اس کے بعد آپ مقام سی ٹیرے گزرتے اور پھر آپ عباس بن عبدالمطلب اور ابن از ہر بن عبدعوف الزہری کے گھروں کے درمیان سے الاخنس بن اشریق کے گھریر ہے ہوتے ہوئے اپنے بیت الشرف تشریف لے جاتے۔ آنخضرت مُنْ اَیْتِیم کے رہے کا مقام الدار الرقطاء میں تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کے قبضے میں تھا۔عمر انن الذائد نے کہا کہ اس کے بعد میں آپ کے پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آپ عباس اور ابن از ہر کے گھروں ے نچ میں پہنچ تو میں آپ کے پاس پہنچ گیااور جب رسول القد ٹائٹیٹر نے میری آ ہٹ ٹی تو مجھے پہیان لیا اور

لے صفاوم و و دونوں بہاڑوں کے درمیان کامقام جہاں مجاج دوڑ نے میں۔(احمرممودی)

آپ نے خیال فرمایا کرصرف آپ کوستانے کے لئے میں نے آپ کا پیچھا کیا ہے۔ آپ نے جھے ڈانٹااور فرمایا: مَاجَاءً بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ هلِدِهِ السَّاعَةِ.

"اے خطاب کے بیٹے! تجھ کواس وقت کوئی چیز (یہاں) لائی ہے"۔

عرض کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لانے کے لئے آیا ہوں جو وہ اللہ کے پاس سے لا یا ہے کہا کہ پھرتو رسول اللہ مَا فَائْتِیْ مِنْ اللّٰہ کاشکر کیا اور فریایا:

قَدُ هَدَاكَ اللَّهُ يَا عُمَرُ.

"اےعمر!اللہ نے تجھے سیدھی راہ دکھا دی''۔

پھر آپ نے میرے سینے پر دست مبارک پھیرا اور میرے لئے ٹابت قدمی کی دعا فر مائی۔ پھر میں رسول اللّٰه ظَالِیْنِیْم کے پاس لوٹ آ یا۔اور رسول اللّٰه ظَالِیْنِیْما پنے دولت خانے میں تشریف لے گئے۔

ابن ایخل نے کہا کہ خدا ہی بہتر جا نتا ہے کہ ان میں سے اصل واقعہ کونسا ہے۔

ا بن انتحق نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن عمر کے غلام نافع نے ابن عمر سے روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہ جب میرے والدعمر نے اسلام اختیار کیا تو کہا کہ قریش میں باتوں کوا دھرا دھرزیا دہ پہنچانے والا کون ہے۔(راوی نے) کہا کہ آپ ہے کہا گیا جمیل بن معمرا بھی ۔راوی نے کہا تو آپ سورے اس کے پاس بنچے۔عبداللہ بنعمر نے کہا کہ میں بھی آپ کے نشان قدم پر آپ کے پیچھے پیچھے ہوگیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں اور میں کم عمر تو تھالیکن جو کچھود میکھا اس کو سمجھتا تھا یہاں تک کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس ہے کہاا ہے جمیل! کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محمد (مَثَاثِیْنَامُ) میں داخل ہو چکا ہول کہا کہ آپ نے اس بات کو دہرایا تک نہیں کہ وہ اپنا دامن تھنچتے ہوئے کھڑا ہو گیاا ورعم بھی اس کے پیچھیے ہو گئے اور میں بھی اپنے والد کے چیچے ہولیا یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے درواز ہے پر کھڑ ا ہوا تو اپنی انتہا کی بلندآ وازے چیخا۔اے گروہ قریش!اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے گر داینی این مجلسوں میں بیٹھنے والو۔س لو کہ عمر بن الخطاب نے بے دین اختیار کرلی۔راوی نے کہا اور عمر اس کے پیچھے کہتے جارہے تھے اس نے حجوث کہا ( میں بے دین نہیں ہوا ) بلکہ میں نے اسلام اختیار کیا ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میہ کہ مجمر ( مَنْافِیْنِمْ) اس کے بندےاوراس کے رسول ہیں۔اوران لوگوں نے آپ پرحملہ كرديا-آپ بھى ان سے جنگ كرتے رہے اوروہ بھى آپ سے جنگ كرتے رہے يہاں تك كه آفاب ان کے سروں پر آ گیا۔ راوی نے کہا کہ آ پ تھک گئے تو بیٹھ گئے اور وہ آ پ کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ آ پ فر ماتے ہیں تم جو جا ہو کرو میں اللہ کی قتم کھاتا ہوں کہ اگر ہم تین سومر د ہو جا ئیں تو ہم اے ( یعنی مکہ کو ) تمہارے گئے چھوڑ دیں گے یاتم اے ہمارے گئے چھوڑ دوگے۔ راوی نے کہا کہ وہ لوگ ای حالت میں سے کہ قریش میں ہے ہوئے تھا وہ آکران سے کہ قریش میں ہے ہوئے تھا وہ آکران سے کہ قریش میں ہوئے ہوئے تھا وہ آکرانیا کے پاس کھڑا ہوگا اور کہا آخر تمہارا قصہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عمر بے دین ہوگیا ہے۔ اس نے کہا (اگرامیا ہوا ہوا) تو کیا ہوا! ایک شخص نے اپنی ذات کے لئے ایک بات اختیار کرلی ہے پھرتم کیا چاہتے ہو کیا تم سے ہوا ہے) تو کیا ہوا! ایک شخص نے اپنی ذات کے لئے ایک بات اختیار کرلی ہے پھرتم کیا چاہتے ہو کیا تم سے ہوکر بی عدی بن کعب اپنے آدی کو اس طرح تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس شخص کو چھوڑ دو۔ راوی نے کہا کہ واللہ! پھرتو دہ آپ سے ای طرح الگ ہوگئے گویا کپڑ انھینے کر پھینک دیا گیا کہا کہ دینے کو جبرت کے کہا کہ واللہ ایک ایک ایک ایک اسلام اختیار کرنے کے بعد میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان! وہ شخص کون تھا جس نے مکہ شن آپ کے اسلام اختیار کرنے کے بعد میں نے ایک والکار کے آپ سے دور کر دیا تھا جب کہ دہ آپ سے ٹر رہے تھے۔ فرمایا اے میر بیارے مینے! وہ عاص بن وائل السمی تھا۔

ائن ہشام نے کہا کہ مجھے ہے بعض اہل علم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابا جان! وہ کون شخص تھا جس نے لوگوں کوڈ انٹ کرآپ ہے دور کیا جب کہ دہ آپ سے لڑر ہے تھے۔اللّٰداس کو جزائے خیر دے۔فر مایا اے میرے پیارے بیٹے! وہ عاص بن دائل تھا۔اللّٰداس کو جزائے خیر دے۔

ابن آئی نے کہا کہ بھے ہے عبدالرحل بن الحرث نے بعض عمر کے متعلقین سے یا ان کے گھر والوں

سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ عمر نے فر مایا کہ جب میں نے اس رات اسلام اختیار کیا تو ہیں نے

سوچا کہ مکہ والوں میں سے رسول اللہ کا بینے کی عداوت میں سب سے (زیادہ بخت کون ہے کہ میں اس کے

پاس پہنچوں اور اس کو مطلع کروں کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے۔ فر مایا میں نے کہا وہ ابوجہل ہے اور عمر
عظمہ بنت بشام بن المغیرہ کے (فرزند) تھے۔ فر مایا کہ جب سے جوئی تو اس کے درواز سے پہنچ کر اس کا

دروازہ کھنگھٹایا۔ فر مایا ابوجہل میری جانب آیا اور کہا اے میرے بھا نے ! تو اپنے سزاوار مقام پر آیا۔

ترے لئے وسیع جگہ موجود ہے۔ آخر کس لئے آٹا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ تہمیں مطلع

کروں کہ میں اللہ پراوراس کے رسول مجمد (مثالی کے ایمان لا چکا ہوں اور میں نے ان چیز وں کی تعمد بی ک

ہے جووہ لائے ہیں۔ فر مایا کہ پھرتو اس نے دروازہ میرے منہ پر مارااور کہا کہ اللہ بھے کو اور اس چیز کو جوتو لا یا

### شعب ابي طالب كاوا قعها ورنوشته معامره

ا بن الحق نے کہا جب قریش نے دیکھا کہ رسول مَثَاثِیْنِ کے صحابہ ایسے ملک میں جا ہے ہیں جہاں

ابن ہشام نے کہا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا لکھنے والانصر بن الحرث تھا۔اور رسول اللہ منافیقیا نے اس کے لئے بددعا کی تو اس کی چندانگلیاں برکار ہو گئیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب قریش نے یہ معاہدہ کیا تو بنی ہاشم اور بنی المطلب۔ ابوطالب بن عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس جمع ہو گئے۔ بنی ہاشم میں سے صرف ایک ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب نکل کرقریش کی جانب ہو گیا اور انبیس کی امداد کی۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے حسین بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جب ابولہب اپنی قوم سے الگ ہو گیا اور اپنی قوم کے خلاف قریش کی امداد کی اور ہند بنت عتبہ بن ربعہ سے ملاتو اس سے کہا۔ اے عتبہ کی جی ای کیا میں نے لات وعزیٰ کی مدد کی (یانہیں) اور کیا میں نے ان لوگوں کونیس چھوڑ ویا جنہوں نے لات وعزیٰ کوچھوڑ ویا اور کیا خدر دی۔ ہند نے کہا: ہاں اے ابوعتبداللہ تجھ کو جزائے خیر دے۔

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہیاں کیا گیا ہے کہ ابولہب اپنی بعض وفت کی گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ جمہ (منَّا اَفْتَا کہ جھے) جی ہے۔ اس کا وعدہ کرتا ہے جن کو میں نہیں یا تا وہ وعویٰ کرتا ہے کہ وہ تمام با تیں موت کے بعد ہونے والی ہیں۔ ان وعدوں ہے اس نے میرے ہاتھ میں کیا دے دیا۔ (جھے اس سے کیا حاصل ہوا یہ کہتا اور) پھرا ہے ہاتھوں میں پھو تک مارتا اور کہتا تم نباہ ہو جاؤ۔ میں تو ان چیز دل میں سے جو محمد (منَّا اَنَّیْنِمُ) کہتا ہے کوئی چیزتم میں نہیں و بھتا تو اللہ تعالی نے (بیسورہ) تا زل فر مایا:

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴾

'' ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خودبھی بر با دہو گیا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تبت کے معنی خسرت یعنی برباد و نتاہ ہونے کے ہیں۔ حبیب بن خدر ۱۱ الخارجی جو بنی ہلال بن عامر بن صحصعہ میں کا ایک شخص ہے کہتا ہے۔

یا طیب إِنَّا فِی مَعْشَرِ ذَهَبَتُ مَسْعَاتُهُمْ فِی التَّبَارِ وَالتَّبْتَ السَّارِ وَالتَّبْتَ السَّارِ التَّالِ وَالتَّبْتَ السَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّرِ وَالسَّارِ وَالسَّالِ السَّالِ السَارِ السَّالِ السَالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ

ابن آئی نے کہا کہ جب قریشِ اس معاہدے پر شفق ہو گئے اور اس کے متعلق انہیں جو جو کرنا تھا وہ کر چکے تو ابوطالب نے کہا۔

آلا أَبْلِغَا عَيْنَى عَلَى ذَاتِ بَيْنِنَا لُؤَيَّا وَخُصًا مِنْ لُؤَيَّ بَينَى كَعْبِ سَالُو! ہمارے آپی کُنی سے بھی خاص سناوا ہمارے آپی کے نعلقات کی نبیت بی اوی کو بیہ پیام پہنچا دواور بی او کی میں سے بھی خاص کر بی کعب کو بیسنا دو۔

اَلَمْ تَعْلَمُوْ النَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا كَمُوْسِى خُطَّ فِي اَوَّلِ الْكُتْبِ كَالِمْ تَعْلَمُوْ اللَّهُ وَعَلَمُوْ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الل

وَانَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّةً وَلاَ خَيْرَ مِمَّنُ خَصَّهُ اللهِ بِالْحُبِ اللهِ بِالْحُبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَالله تعالى (الله ك) بندول كاميلان مجت انهيل كي جانب ہے (يہ كيے ہوسكتا ہے كہ) جس كوالله تعالى في الله عند الله والله والله تعالى عاصل نه ہو۔ في الله في محبت كے لئے فاص كرديا ہو (مجبوب بناديا ہو) اى ہے بھلائى عاصل نه ہو۔ وائن الّذي اللّه في مِنْ كِتَابِكُمْ لَكُمْ كَائِنٌ نَعْ عَسَا كَرَاغِيَةِ السّفَبِ اورتم اراوہ نوشتہ جس كوتم في كتابِكُمْ في الله في

آفِیقُوا آفِیقُوا قَبُلَ آنُ یُحْفَرَ النَّرای ویکُسِیحَ مَنْ لَمْ یَجْنِ ذَنْبًا گذِی الذَّنْبِ نَمْمُی (یعنی قبر) کھودی جانے سے پہلے اور جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیاوہ گناہ گاروں کی طرح ہوجانے سے پہلے ہوش میں آجا کیں اور بیدار ہوجا کیں۔

وَ لَا تُنْبَعُوا الْمُوا لُوْشَاةِ وَتَقْطَعُوا الْوَاصِرَا بَعْدَ الْمَوَدَّةِ وَالْقُرْبِ الْمَوَدِّةِ وَالْقُرْبِ اللهِ عَوْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

کے بعد قطع نہ کر دو۔

وَتَسْتَجْلِبُوْ الْحَرُبُ الْحَرُبِ الْحَرْبِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسْلِمُ آخُمَدًا لِعَزَّاءً مِنْ عَضِ الزَّمَانِ وَلَا كُوْبِ رَبِ الْبِيتِ كُنْمَ ابْمُ وه لوگنبين بِن جوز مانے كى كسى صبر طلب يختى يا كس تنظى كے سبب سے احمد (مَنْ الْفَيْزُمُ) كى مدد سے دست كش ہوں۔

وَلَمَّا تَبَنْ مِنَا وَمِنْكُمْ سَوَالِفٌ وَآيِدٍ أَيِّرَتْ بِالْقُسَالِمِيَّةِ الشَّهْبِ اللَّهِ الرَّبِيَّةِ الشَّهْبِ الرَّبِيلِ المِنْ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الْمُنْ الْمِنْ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الْمِنْ الرَّبِيلِ الرَّبِيلِ الْمِنْ الْمِنْ الرَّبِيلِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ أَنْ الْمُنْ الْمُ

بِمُعْتَرَكُ صَيْقٍ تَرَاى كِسَرَ الْقَنَا بِهِ وَالنَّسُورَا الطَّخْمَ يَعْكُفُنَ كَالشَّرْبِ السِّعَ لَتَعَ بُوئَ مَعْرَكُول مِن ( بَهِى الله دوسرے سے جدانہیں ہوئے) جہاں ٹوٹے ہوئے نیزوں کے گلاہ تھے اور جہاں بعورے رنگ کے گلاہ شرابیوں می جمعوں کی طرح ڈیراڈالے پڑے ہیں۔

تَكَانَ مُجَالَ الْنَحَيْلِ فِي حَجَرَاتِهِ وَمعمة الأَبْطَالَ مَعُرَكَةُ الْحَرْبِ جَلَابُطَالَ مَعُرَكَةُ الْحَرْبِ جَلَابُطَالَ مَعُرَكَةُ الْحَرْبِ الْحَرْبِ اللهِ اللهِ

اللَّيْسَ البُوْنَا هَاشِمْ شَدَّ ازْرُهُ وَاوْصلى يَنِيهِ بِالطِّعَانِ وَبِالضَّرْبِ كَالِمُ اللَّهِ الْمُعَانِ وَبِالضَّرْبِ كَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَنْ اللَّهُ الْحَوْبَ حَتَى تَمَلَنَا وَلا تَشْتَكِى مَا قَدْ يَنُوبُ مِنَ النَّكُبِ
مَم جَنَّك سے بیزار ہونے والے نیس یہاں تک کہ خود جنگ ہم سے بیزار ہوجائے اور جو آفت
مجی آئے ہم اس کے متعلق شکایت کرنے والے نیس ہیں۔

وَلَكِنَنَا اَهُلُ الْمُعْفَائِظِ وَالنَّهٰى إِذَا طَارَ اَرُواحُ الْكُمَاةِ مِنَ الرُّعْبِ

الْكُن ہمارى حالت بيب كه جب بخصيار بيل چھي ہوئ بہاوروں كى روطيں رعب اورخوف ب

ارى جارى ہوں اس وقت بھی ہم قابل حفاظت چيزوں كى حفاظت كے لئے غصے بيس بحرجانے

والے اور باوجوداس كے عقل ہے كام لينے والے ہیں۔

غرض وہ ای حالت پر دویا تنین سال رہے یہاں تک کہ ننگ ہو گئے ۔اگر کو کی مخص ان کے یاس پچھے پہنچا نا جا ہتا تو قریش کی چوری جیسے بغیران تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کہا جا تا ہے کہ ابوجہل ابن ہشام۔ عكيم بن حزام بن خويلد بن اسد سے ملا جن كے ساتھ ايك لڑكا تھا ۔جو يجھ كيبوں اٹھائے لے جار ہا تھا جو ا بني سي فديجه بنت خويلد كے لئے لے جانا جا ہے تھے اور وہ رسول الله من الله الله على إس ( يعني آ پ كي ز وجیت میں ) اور آپ کے ساتھ ہی شعب ابی طالب میں تھیں تو ابوجہل انہیں سے چیٹ گیا اور کہا کیا تو کھانا لے کربنی ہاشم کے پاس آتا ہے۔واللہ! تو اور تیرا کھانا اس مقام ہے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ کھے میں تیری رسوائی نہ کرووں۔اتنے میں اس کے پاس ابوالبختری بن ہشام بن الحرث بن اسدا میا۔اس نے کہا تھے اس سے کیا غرض اس نے کہا کہ یہ تی ہشام کے پاس کھانا لیے جارہا ہے۔ ابوالہری نے کہا کہ اس کی بھتی کا کھانا جواس نے اس کے پاس بھیجا تھا اس کے پاس تھا تو کیا خوداس کا کھانا اس کے پاس جانے ے روکتا ہے۔اس کو چیموڑ دے ابوجہل نے انکار کیا اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر موقع مل کیا تو ابوالبختری نے اونٹ کے جڑے کی ہڈی لی اور اس سے اس کو مار ااور اس کا سرزخی کر دیا اور اس کوخوب لا تیس لگائیں حالا نکہ حمز ۃ عبدالمطلب اس کے قریب ہی تھے اور بیروا قعدد کھے دیے تھے اور کفاراس ہات کو تا پیند کر رہے تھے کہ اس واقعے کی خبررسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الله مَنْ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللّٰهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ کی لڑائی ) پرخوشیاں منا کیں گے۔ باوجودان حالات کے رسول اللّٰه مَالَیْظِیما پنی قوم کوون رات خلوت وجلوت میں اللہ کے تھم سے تبلیغ فرماتے رہے۔اس تبلیغ کے بارے میں لوگوں میں سے کی سے بھی آپ خوف نہ کرتے تھے۔

جب قریش سے اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کے پچپا اور آپ کی قوم بنی ہاشم اور بنی المطلب آپ کے لئے سید پر ہوئے اور قریش نے جوارادہ آپ کو اپنی گرفت میں لینے کا کیا تھا اس میں بید لوگ آڑے آٹے گئے تو قریش نے آپ کے ساتھ طعنہ زنی ۔ تشخرا ورغلط تجتیں کرنا شروع کیس تو قر آن بھی ان کے نوجوانوں اور ان میں سے ان لوگوں کے متعلق اثر نے لگا جنہوں نے آپ کی دشنی پر کمر با ندھ لی تھی ۔ ان میں سے بعض کے نام تو جمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے نام تو جمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے

انہیں عام کا فروں کے ذکر میں شامل فر مادیا۔

قریش میں ہے جن لوگوں کے متعلق قرآن کا نزول ہوا اور ان کا نام بھی لیا گیا ان میں آپ کا چیا ابولہب بن عبدالمطلب اور اس کی عورت ام جمیل بنت حرب بن امیہ حمالة الحطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام حمالة الحطب اس لئے رکھا کہ وہ کا نئے اٹھا لاتی ۔ جسیا کہ مجھے کو معلوم ہوا ہے۔ اور رسول اللہ منظی فی فی ا راستے پر جدھرے آپ تشریف لے جاتے تھے (ادھر) ڈال دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ تَكَبُّتُ يَكَا آبِي لَهَبٍ وَّتَبُّ مَا آغُني عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَا تُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي جَيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴾

''ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔اس کا مال اور اس نے جو پچھ کمایا۔اس کا مال اور اس نے جو پچھ کمایا۔اس کے پچھ کا م نہ آیا۔عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی عورت تو لکڑ ہاران ہے۔اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے'۔

ابن ہشام نے کہاالجید العنق -جید کے عنی گردن کے ہیں آئی بی قیس بن تعلید نے کہا ہے: يَوْمَ تُبُدِي لَنَا قَتِيلَةٌ عَنْ جِيْدٍ آسِيْلٍ تَزِيْنَهُ الْاطُواقُ.

جس روز تعلی مرم و نازک گردن جس کی زینت بنسلیاں ہوں ہم پر ظاہر کرے۔

یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے اور جید کی جمع اجیاد ہے اور مسدایک درخت کا نام ہے جس کو کتان کی طرح کوٹا جاتا ہے اور اس سے رسیاں بٹی جاتی ہیں۔النا بغدالذبیانی نے جس کا نام زیاد بن عمرو بن معاویہ تھا کہا ہے۔

مَقُدُوْفَةٍ بِدَخِیْسِ النَّحْضِ بَاذِلُهَا لَهُ صَرِیْفٌ صَرِیْفٌ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِ (شَاعِ بَیْل کَ فَریک کابیان کررہا ہے وہ کہتا ہے) وہ بیلوں میں سب سے جوان گوسالہ ہے گوشت کی زیادتی ہے وہ بحرا ہوا ہے۔ اس کے بھس کرنے کی آ وازالی ہے جیسے مونج کی ری بیٹے۔ کے وقت پھر کیوں کے پھرنے کی آ وازالی ہے جیسے مونج کی ری بیٹے۔ کے وقت پھر کیوں کے پھرنے کی آ واز۔

اور بیربیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے اور مسد کا واحد مسدة ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ ہے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ تمالۃ الحطب ام جمیل نے جب اس حصہ قرآن کوسٹا جواس کے اور اس کے شو ہر کے متعلق نازل ہوا تو وہ رسول اللّٰه مُثَافِّۃ اُکے پاس ایسے وقت آئی کہ آپ مبحد میں کعبۃ اللّٰہ کے پاس تشریف رکھتے تھے۔اور آپ کے پاس ابو بکر صدیق بھی تھے اور اس کے ہاتھ میں پھر کا ایک بٹا تھا اور جب وہ آ پ دونوں کے باس آ کر کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ منافیقیا کے ویکھنے ہےاس کی بیٹائی کوروک دیا اس کی حالت بیہ ہوگئی کہ بجز ابو بکر کے وہ اورکسی کونہیں دیکھتی تھی پھر اس نے کہا۔اے ابو بکرتمہارا دوست کہاں ہے۔ مجھے خبر پینجی ہے کہ وہ میری ججو کرتا ہے۔ واللہ!ا کر میں اس کو یاتی تو اس کے منہ برای ہے ہے مارتی ۔ من لوکہ داللہ! میں بھی شاعر ہ ہوں ۔ پھراس نے بیشعر کہا۔ مُذَمَّا عَصَيْنَا وَآمْرَهُ آبِيْنَا وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا

ہم نے ایک قابل مذمت شخص کی نافر مانی کی اور اس کی بات ہے اٹکار کر دیا اور اس کے دین · ھےنفرت کی۔

> چروہ لوٹ گئ تو ابو بھرنے کہا آ ہے کا کیا خیال ہے۔ کیا اس نے آ پ کونبیں ویکھا۔فر مایا: مَارَ أَتَّنِيُّ ۚ لَقَدُ آخَذَ اللَّهُ بِيَصَرِهَا عَنِيُّ.

> > ''اس نے جھے نہیں ویکھااللہ نے اس کی بیتائی مجھ ہے پھیروی''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول' و دینہ قلینا'' ابن آئی ہے نہیں بلکہ دوشروں ہے مروی ہے۔ اَلَا تَعْجَبُونَ لِمَا صَرَفَ اللَّهُ عَيْنَي مِنْ اَذَى قُرَيْشِ يَسُبُّونَ وَيهجون مُذَمَّمًا وَانَّا مُحَمَّدٌ. '' کیاتم لوگوں کواس بات ہے تعجب نہیں ہوتا جواللہ نے قریش کی گالیاں مجھے پھر دیں کہ وہ ندمم کو گالیاں دیتے ہیں اور ندمم کی ہجو کرتے ہیں اور بیں تو محمہ ہوں ( ندمت کے قابل شخص کی وہ ندمت کرر ہے ہیں اور بیں تو محمد ہوں جس کے معنی قابل تعریف اور سراہا ہوا ہیں )''۔

### اميه بن خلف الجمحي كا حال

اور امیہ بن خلف بن وہب حذافہ بن بھے ہے۔ جب سیحض رسول الله منافیۃ کو دیکھا تو آپ پر آ وازے کستااوراشارے کرتاتو اللہ تعالی نے یہ بوری سورة نازل فر مانی: ﴿ وَيُلُّ لِّكُلُّ هُمَزَةً لُّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّ دَهُ ﴾

لے همز کے اصلی معنی کسر یعنی تو ژنے کے ہیں اور لمز کے معنی عنو یعنی نچوژنے بھیچنے اور داہنے اور طعن کے معنی چھونے کے ہیں لیکن یہاں بدالفاظ استعارۃ کسراعراض لیعنی عزت ریزی اورطعندزنی اشارے ہے کسی کے پیٹے ہیچیے برا بھلا کہنا اور عیب جو کی اور غیبت وغیرہ سب کے لئے استعال ہوئے ہیں۔ان دونو ل میں فرق کیا ہے اس کے متعلق روایتوں اورعلا وادب میں بہت کچھا ختلاف ہے جس کا بیان اس مقام کے لئے موز وں نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)

"خرابی ہے ہرا ہے آ واز کنے والے اور اشارے کرنے والے کے لئے جس نے مال جمع کیا ہے اور کئی کن کررکھا ہے آ خرکب تک"۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا گالیاں دیتا ہے اور آئکھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

هَمَزُنُكَ فَاخْتَضَعْتَ لِلْدُلِّ نَفْسٍ بِقَافِيَةٍ تَأَجَّجُ كَالشُّوَاظِ مِن نَے بَحْه پرایسے توافی ہے آوازے کے جوآگ کی طرح شعلہ زن تھے تو تو نے ذلت نفس کے سبب عاجزی اوراطاعت اختیار کی۔

بیشعران کے ایک تصیدے میں کا ہے اور ای کی جمع عدوات ہے اور لدوۃ اس مخص کو کہتے ہیں جو چھے طور پرلوگوں کی عیب جوئی کرتا اور انہیں تکلیف پہنچا تا ہو۔

رؤبة الحجاج نے کہا۔

#### فِي ظِلِّ عَصْرِي بَاطِلِي وَلَمْزِي

میری خرا فانت اور میری عیب جو ئیوں نے خو دمیرے زمانے کے زیرسایہ پرورش پائی ہیں۔ یہ بیت اس کے ایک بحر مربز کے قصیدے کی ہے اور اس کی جمع لمیزات ہے

# عاص بن وائل السهمي كابيان

ابن اتحق نے کہا اور عاص بن وائل اسہی کا حال ہے ہے کہ خباب بن الا رت رسول اللہ ظافی کے اس محالی مکہ کے لوہار سے ۔ تکواریں بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے چند تکواریں عاص بن وائل کے لئے بنا کیں اور اس کے ہاتھ بچیں۔ جب اس کے پاس رقم آئی تو یہ اس کے پاس نقاضے کے لئے پہنچ تو اس نے ان سے کہا۔ اے خباب! تمہارے دوست محمد جن کے وین پرتم ہو کیا ان کا بید دعوی نہیں ہے کہ جنت میں سونا۔ چا عمری کے خباب نے خاوم۔ ہروہ چیز موجود ہے جو جنت والے چاہیں۔ خباب نے کہا کیوں نہیں بے شک سب پی موری کے موجود ہے جو جنت والے چاہیں۔ خباب نے کہا کیوں نہیں بے شک سب پی موری وربے۔ اس نے کہا۔ تو اے خباب! جھے قیا مت تک مہلت دو کہ جب میں اس کھر کی جانب لوٹوں تو وہاں تمہاراحق تمہیں اوا کر دول کیونکہ اے خباب! واللہ! تم اور تمہارے ساتھی اللہ کے پاس بہشت کی ان فعموں میں مجھ سے زیادہ مرنج اور جھ سے زیادہ حصد دار نہ ہوں گے تو اس کے متحلق اللہ تعالیٰ نے (یہ) نازل فرمایا:

﴿ أَفْرَأَيْتَ أَلَّذِي كُفَرَ بِآيَاتِنَا وَ قَالَ لَّاوْتَيَنَّ مَأَلًا وَّ وَلَدًّا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴾

"(اے مخاطب) کیا تو نے اس مخص کے متعلق غور کیا ہے جس نے ہماری آئوں کا اٹکار کیا اور کہتا ہے کہ ضرور مجھ کو مال واولا دری جائے گی۔اللہ تعالیٰ کے اس قول تک"۔
﴿ وَدَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَ يَا تِينَا فَرْدًا ﴾

''جو چَیزیں اس کو یہاں دی گئی ہیں اور ان پر اتر اتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو وہاں بھی ملیں گی''

ان چیزوں کا اس کو وہاں ملتا تو رہا ایک طرف اس کے مرتے ہی سب اس سے چیس کی جائیں گی) اور وہ جو کچھے کہتا ہے ان سب چیزوں کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا (جس طرح اکیلا گیا تھا)۔

## ابوجهل بن مشام المحز. ومي كا حال

مردودابوجهل بن ہشام کے متعلق مجھے جو خبر پینجی ہے یہ ہوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتو

آپ سے کہا۔اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) واللہ! ہمارے معبودوں کو برا کہنا تجھے ضرور چھوڑ نا ہوگا۔ورنہ ہم

بھی تیرے معبود کو جس کی تو عبادت کرتا ہے برا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ پر (بیہ سورہ) نا زل فرمایا:

﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَهُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسَبُّوا اللهَ عَدُوًّا بِفَيْرِ عِلْمٍ ﴾ "التُدكوچيوڑ كرجن كووولوگ پكارت بي ان كوبرانه كبوكه دشمنى كسبب تا دانى سے وہ التُدكوبرا كَيْرَكِيْنِ" \_

مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد رسول مُؤاٹیز کان کے معبود وں کو برا کہنے ہے احتر از فر مانے گلے۔صرف انہیں اللہ کی جانب آنے کی دعوت دینے لگے۔

## نضر بن الحرث العبدري كابيان

النفر بن الحرث بن كلدة بن علتمة بن عبد مناف بن عبد الدارتصى كى حالت يتمى كه جب رسول الله منافق المنظم المنظم الله الله الله على الله تعالى كى جانب دعوت دية اور قرآن كى تلاوت فرمات الدوقر آن كى تلاوت فرمات اور قرآن كى تلاوت فرمات اور قريش كوان عذا بول سے دُرات جواگلى امتوں پرآ چكے بیں اور آپ اپنے مقام سے اٹھ كرجاتے تو وہ آپ كى جگہ بیشے جاتا اور الن سے قوت ورستم اور اسفند ار اور شاہان فارس كے حالات بيان كرتا اور پھر

کہتا واللہ! محمد (مَثَلَّقُتُمُ ) مجھ سے بہتر بیان کرنے والانہیں اوراس کی باتیں تو صرف پرانے قصے ہیں اس نے بھی ان قصوں کو ویسا ہی لکھ لیا ہے جس طرح میں نے لکھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ وَ قَالُوْ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بِكُرَةً وَ اَصِيلًا قُلُ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَغُوْرًا رَّحِيْمًا ﴾

''اوران لوگوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں انہیں اس نے لکھوالیماً چاہا ہے۔ پس وہی اس کو دن رات لکھائے جاتے ہیں تو کہہ دے کہ اس کو اس ذات نے اتارا ہے جو آسانوں اور زمین کے راز کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ڈھا تک لینے والا اور رحم کرنے والا ہے''۔

اورای کے متعلق بیجمی نازل ہوا۔

﴿ إِنَّا تُتَّلِّي عَلَيْهِ آيَاتُنَّا قَالَ اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

"جباس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے لوگوں کے قصے ہیں"۔

اورای کے متعلق میجی نازل ہواہے۔

﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ الْفَاتِ آئِيمِ يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِدُّ مُسْتَكُبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اللهِ تَتلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِدُّ مُسْتَكُبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي النَّهِ عَنْهِ اللهِ تَتلَى عَلَيْهِ فَي النَّهِ عَنْهِ اللهِ عَنَابِ آلِيْهِ ﴾

'' ہرایک جموٹے غلط کا رضع کی خرائی ہے جواس پر بڑھی جاتی ہوئی اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہوئی اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہوئی اللہ کی تا ہے کو بااس نے سنا ہی نہیں۔ کو بااس کے کا نول میں بوجھ ہے تو اس کو در دنا ک عذا ہے کی خوشخبری سنا دے'۔

ابن بشام نے کہاالافاك الكذاب يعنى جمونا۔اللہ تعالى كى كتاب من ہے۔

﴿ اللَّا إِنَّهُمْ مِّنْ إِنَّكِهِمْ لَيَعُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴾

''سن لو! کہ وہ اپنی دروغ بیانی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک لڑکا ہوا ہے حالا تکہ وہ جموٹے ہیں''۔ ہیں''۔

> اورروَبدنے کہاہ۔ مّالامُوِي آفَكَ لاَ اَفْكًا

کسی آ دمی کوجھوٹی خلاف واقعہ بات کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بیت اس کے ایک بحرر جز کے قصیدے میں کی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ ججھے جو ہا تیں معلوم ہو کیں ان بیں ہیں ہے کہ ایک روز رسول الله منافی آئی اور کہل مغیرہ کے ساتھ مسجد بیں تشریف فر ما تھے کہ النظر بن الحرث بھی آ گیا اور ان کے ساتھ ای جگہ بیٹھ گیا اور کہل مغیرہ کے ساتھ مسجد بیں تشریف فر ما تھے کہ النظر بن الحرث بھی میں آ یا بیں کرنے لگے تو النظر بن الحرث بھی میں آیا میں قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ رسول الله منافی فیز الله منافی فیز کی ہے گئے فیر آ یا در اس کے بعد آ پ نے اس کواور ان سب کو بیہ آ یہ یہ کے کہ کہا تا کہ در اللہ کو اللہ منافی اور اس کے بعد آ پ نے اس کواور ان سب کو بیہ آ یہ یہ کے کہا کہ کہا گیا تھا گیا تا کہ کہا تا کہ در سائی :

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَغْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ لَوْ كَانَ هَوْلاَءِ الِهَةُ مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلُّ فِيْهَا خَلِدُوْنَ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴾

'' بے شک تم اور اللہ کو جھوڑ کرتم جس کی پوجا کرتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ تم اس میں جانے والے جانے والے جانے والے ہو۔ اگر بیہ معبود ہوتے تو اس میں نہ جاتے اور اس میں تم سب ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ان کے لئے اس میں کبی سانسیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھے نہ میں گئے۔

ائن ہشام نے کہا۔ حصب جھنیم۔ کل ما او قدت بدے ہروہ چیز جس سے تو آگ ساگائے۔ اوذ ویب البذلی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا کہا ہے۔

فَاطُفِیْ وَلَا تُوْفِذُ وَلَا تَكَ مُحُصِبًا لِنَادِ الْعُدَاةِ أَنْ تَطِیْرَ شَكَّاتُهَا وَشَمُولِ کَيَ الْعُدَاةِ أَنْ تَطِیْرَ شَكَّاتُهَا وَشَمُولِ کَيْ آكُ وَجُها۔ اس كوروش كركے اس كا ایندھن نہ بن كه اس كی شختیاں اڑیں (اور جھے برجمی آئیں)۔

یہ بیت اس کی ابیات کی ہے اور بعض روایتوں میں'' لا تک محصا'' ہے جس کے معنی روش کرنے والا ہیں کسی شاعر نے کہا ہے۔

 معبود جن جن کوہم پوجتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں تو عبداللہ بن الزبری نے کہا۔ س لوا واللہ! اگر میں اے

پاتا تو اس کو قائل کر دیتا۔ محمد سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سواہر وہ شئے جس کی پوجالوگ کر رہے ہیں وہ پوجئے
والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگی۔ ہم فرشتوں کی پرسش بھی کرتے ہیں اور یہود عزیر کی پرسٹش کرتے ہیں اور
نصاری عیسیٰ بن مریم کی پرسٹش کرتے ہیں تو ولید نے اوران لوگوں نے جواس کے ساتھ اس مجلس میں تھے۔
عبداللہ بن الزبعری کی بات کو پہند کیا اور خیال کیا کہ اس نے جمت قائم کر دی اور بحث میں جیت لیا۔ اس

كُلُّ مَنْ آحَبُّ اَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَهُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ اِنَّهُمْ اِنَّمَا يَعْبُدُوْنَ الشَّيَاطِيْنَ وَمَنْ اَمَرَتُهُمْ بِعِبَادَتِهِ.

" بروہ فخص جس نے اس بات کو پسند کیا کہ اللہ کے بغیر اس کی پرستش کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے ساتھ ہوگا جنہوں نے میں جنہوں نے اس کی پرستش کی وہ تو صرف شیاطین اور ان کی پوجا کرتے ہیں جنہوں نے ان کواپی پوجا کرنے کا تھم دے رکھا ہے "۔

الله تعالى في السيار عين آب يربية مت نازل فرماني:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْبَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيماً الْمُتُهَا وَاللَّهُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْبَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيماً الْمُتَهَاتُ الْفُسُهُمْ عَالِدُونَ ﴾

'' بے شبہہ وولوگ جن کے لئے ہماری طرف سے پہلے بی سے انہی حالت (مقدر) کردی گئی ہے وہ اس (مقدر) کردی گئی ہے وہ اس (جہنم) سے دور کئے ہوئے ایس اس کی آ ہٹ بھی نہ سیس کے اور وہ اپنی من مانی حالت میں ہمیشہر ہیں گئے'۔

یعن عینی بن مریم اور عزیر اور علما و و مشاکخ میں کے و ولوگ جواللہ تعالی کی فر مانبر داری میں گزر سمے اورانہیں ان کی پرستش کرنے والے گمراہوں نے اللہ کے بغیر رب بنالیا۔

اوروہ جو کہتے تھے کہ وہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس کے متعلق (یہ) نازل ہوا:

﴿ وَقَالُو اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِةٍ يُعْمَلُوْنَ ﴾

"اورانہوں نے کہا کہ رحمٰن نے اولا و بنالی ہے وہ تو یاک ہے بلکہ (جن کوتم نے اس کی اولا و

تظہرایا ہے)۔ وہ اس کے معزز بندے ہیں = تو اس (کی مثیت) ہے پہلے بات تک نہیں کرتے اور وہ اس کے علم کے موافق (غلاموں کی طرح) کام کرتے ہیں'۔

الى قوله خدائ تعالى كاس قول تك:

﴿ وَمَنْ يَعُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهُ مِنْ دُوْنِهِ فَنْلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَنْلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ ﴾ "اوران میں سے جو یہ کے کہ اس کے بغیر میں معبود ہوں تو وہی وہ خص ہے جس کوہم جہنم کی سزا دیں گے ہم طالموں کواس طرح سزاد ہے ہیں '۔

عیسیٰ بن مریم کے متعلق جو ذکر کیا گیا تھا کہ 80 بھی اللہ کے بغیر پہنچتے ہیں اور ولید نے اور جولوگ اس کے پاس بنچے انہوں نے اس جحت اور اس دلیل سے غلبہ جا ہا تھا۔اس کے متعلق نا زل ہوا:۔

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَعَلاًّ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾

''اور جب ابن مریم کوبطور مثال پیش کیا گیا تو بس تیری قوم تو اس کے متعلق شور مچاتی ہے یا تیری قوم اس قول کے سبب سے تیری دعوت کے قبول کرنے سے اعراض کرتی ہے''۔ پھراللہ نعالی نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر فر مایا اور فر مایا :

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاءُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرَ آنِيلَ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي الْكَرْضِ يَخْلُفُونَ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾

''وہ تو بس ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے اور اس کو بنی اسرائیل کے لئے ایک مثال
بنائی اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو حمہیں ہیں سے ایسے فرشتے بنا دیں جو زہین
ہیں (ہماری یا خود تمہاری) نیابت کریں۔ اور وہ تو قیامت کا ایک نشان ہے کہذا اس کے متعلق تم
ہرگزشک نہ کرؤ'۔

لینی جو مجمزے ان کے ہاتھوں فلا ہر کئے گئے مثلاً مردوں کا زندہ کرنا اور بیاروں کو بھلا چنگا کرنا۔ بیہ چیزیں قیامت پریفین کرنے کے لیے کافی دلیلیں ہیں۔فرما تا ہے کہتم اس میں شک نہ کرو۔

﴿ وَاتَّبِعُونَ هٰذَا صِرَاطٌ مُّستَقِيمٌ ﴾

''اورمیری پیروی کروکہ بیسیدهی راہ ہے'۔



#### الاخنس بن شريف الثقفي كاذكر

ان او گوں میں ہے تھا جن کی باتیں مانی جاتی تھیں۔ ریجی رسول اللّٰہ مَنْ اِنْتُونِم کی باتوں کی گرفت کیا کرتا اور رد کیا کرتا تھااس لئے اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ) نازل فر مایا:

﴿ وَلاَ تُعِلِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنِ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بنَعِيْمٍ لِللَّ قَوْلِهِ زَنِيْم ﴾ ''اورتو ہرا پیے شخص کی بات نہ مان جو بہت تشمیس کھانے والا ذلیل لے طعندز ن چھنٹخو رہو۔اس کے قول زنیم تک''۔

(زنیم - ناکارہ زائد چیز وہ مخص جو کسی قبیلے میں کا نہ ہواوراس قبیلے میں شار ہوتا ہو) ۔ اللہ تعالیٰ نے زنیم اس کے نسب کے عیب نہیں فر مایا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر نعب کی وجہ سے عیب نہیں لگایا کرتا بلکہ اس نے ایک اصلی صفت بہچان کے لئے بیان فر مائی ۔ زنیم کے معنی کسی قوم میں شار ہونے والا۔ الخطیم التیمی نے جا ہلیت میں کہا ہے۔

زَنِیْمُ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِیَادَةً کَمَا زِیْدَ فِی عَرْضِ الْآدِیْمِ الْآکارِعُ وَمَا کَارِهُ اللَّهِ اللَّهِ الْآکارِعُ وَمَا کاره زائد چیز ہے یا وہ افراد تو میں ہے نہیں اور ان میں شار ہور ہا ہے اور سب لوگ اس کو زیادہ اور ناکارہ ہی سجھتے ہیں جس طرح چڑے کی چوڑ ائی میں یاؤں کے چڑے کو بھی ملالیا جائے۔

# وليدبن المغيره كاذكر

ولید بن المغیرہ نے کہا کہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ محمد برتو وحی نازل ہواور جمھے چھوڑ دیا جائے۔حالا نکہ بیں قریش بیس کا بڑا شخص ہوں اور سر دارقریش ہوں اور ابومسعود عمر و بن تمیر التھی کوچھوڑ دیا جائے جو بی ثقیت کا سر دارہ ہے۔ پس ہم دونوں ان دونوں بستیوں کے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے۔ بیآ بہت نازل فرمائی:

﴿ وَ قَالُوا لَوْلاَ نُوْلَ هَذَا الْقُوآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَةَ بِينِ عَظِيْمٍ ﴾ "اورانہوں نے کہا کہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہ نازل کیا گیا اللّٰد تعالیٰ کے قول مما یہ جمعون تک''۔

### ا بي بن خلف اورعقبه بن الي المعيط كابيان

الى بن خلف بن وہب بن حذافة بن حج اور عقبة بن الى معيط \_ان دونو ل بيس گهرا دوستانه تفا اور

عقبہ رسول اللّٰهُ مَثَاثِقَةً اللّٰهِ عَلَي اللّٰهِ عَلَي اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل کہا کیا جھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ تو محمد (منافیق کے یاس جیٹما کرتا ہے اور اس کی باتیں سنا کرتا ہے۔ مجراس نے کہااگر میں نے بچھ سے بات کی تو تیری صورت دیکھتا میرے لئے حرام ہوگا اور اس کو بردی سخت فتمیں دمیں کدا گرتواس کے پاس بیٹھے یااس کی بات سنے یااس کے پاس جا کراس کے منہ پر نہ تھو کے (تو تخفیے الی الی تشم ) تو خدا کے دشمن عقبہ بن ابی معیط مر دو دخدا نے ایسانی کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں کے بارے میں (بیر) نازل فرمایا:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَكَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً إلى قُولِم تَعَالَى لِلْإِنْسَانِ خَنُولًا ﴾

''اور (اس روز کوخیال کرو) جس روز ظالم (افسوس ہے) اسپنے ہاتھ کا نے گا وہ کیے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ( جلنے کے لئے ) راستہ اختیار کرلیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے قول للانسان خذولا تك'\_

اورانی بن خلف رسول الله منگر فیزام کے بیاس ایک بوسیدہ بڈی جو چورا چورا ہو گئی تھی لے گیا اور کہا اے محمد ( مَنْ الْيَعْمِ )! كياتمها رابيد عوىٰ ہے كه الله تعالى اس بثرى كے كل سر جانے كے بعد اس كوا مُعائے گا پھراس نے اس کوچوراچورا کر کے ہوا میں رسول اللہ ٹاٹیٹی کی طرف پھونک دیا تو رسول اللہ نے فر مایا:

نَعَمُ أَنَا ٱقُولُ ذَٰلِكَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ وَإِيَّاكَ بَعْدَ مَاتَكُونَانِ طَكَذَا ثُمَّ يُدْخِلُكَ اللَّهُ النَّارَ. '' ہاں میں یہی بات تو کہتا ہوں کہ اللہ اس کو بھی اور بچھ کو بھی تم دونوں کے الیمی حالت میں ہو جانے کے بعد اٹھائے گا۔ پھر تجھ کو بھی تم دونوں کے الی حالت میں ہوجانے کے بعد اٹھائے گا۔ پھر بختے اللہ آگ سے میں ڈال دے گا''۔

الله تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ) نازل فر مایا:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَةً قَالَ مَنْ يُحْمِى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْمِيهَا الَّذِي أَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خُلْقٍ عَلِيْمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِنَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوتَدُونَ ﴾

لے۔ ابوذ رنقاش کی روایت ہے لکھا ہے کہ جب اس نے تھو کا تو اس کا تھوک ای کے منہ برگر پڑا اوراس کے چیرے پر برص پیدا ہوگئی۔(احدمحمودی)

"اوراس نے ہمارے لئے مثال بتادی اورائی پیدائش کوتو بھول ہی گیا۔اس نے کہا کہ ہڈیوں
کوکون زندہ کرے گا ایس حالت میں کہ وہ بوسیدہ ہوگئ ہوں (اے نبی) کہہ دے کہ اس کووہ
ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ذات تو ہرایک مخلوق کوخوب جانے
والی ہے جس نے ہرے درخت ہے آگ پیدا کی۔ پھر دیکھو کہتم اسی (ہرے درخت) سے
آگ روشن کرتے ہو"۔

### 

جھے جواطلاع ملی ہے اس میں مید بھی ہے کہ رسول الشر گانے آپ کھیت اللہ کا طواف فرماتے ہوتے ہیں کہ
الاسود بن عبدالمطلب بن اسد بن عبدالعزئی اور ولید بن المغیر ہ اور امیہ بن ظف اور العاص بن واکل اسبی جو
انہی میں کے من رسیدہ افراد تھے آپ کی راہ میں آڑے آگے اور کہا۔اے جھی اچھا آوُ (اس بات پر بھی غور
کرلوکہ) ہم اس ذات کی بھی پرسٹش کریں جس کی پرسٹش تم کرتے ہواور تم بھی ان چیز وں کی پرسٹش کر وجس
کی ہم پرسٹش کرتے ہیں کہ ہم اور تم (باہم) معاطوں میں شریک ہوجا میں کہ اگروہ پرسٹش جو تم کرتے ہو
ہماری پرسٹش سے بہتر ہوتو ہم اس ہے مستفید ہوں اور اگروہ پرسٹش جو ہم کرتے ہیں تبہاری پرسٹش سے بہتر
ہوتو تم اس سے مستفید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق 'ڈھُلُ یَا انگیا الْکیافِروُنَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ''
کی پوری سورۃ تازل فرمائی۔(اے نبی) کہدد سے کہا ہے کا فروا ہیں تو اس کی پرسٹش کروں گا جس کی تم
پرسٹش کر تے ہو لیعنی اگرتم اللہ کی پرسٹش کی ضرورت نہیں تم سب کو تہا رہ کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے
میرے کا موں کا بدلہ ہے۔

#### ابوجهل بن مشام كابيان

جب الله تعالیٰ نے انہیں ڈرانے کے لئے درخت زقوم (تھو ہڑ) کا ذکر فرمایا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہا کے گروہ قریش! کیاتم جانے ہو کہ درخت زقوم کیا ہے جس سے محم تہمیں ڈرار ہا ہے تو انہوں نے کہانہیں ہمیں علم نہیں۔اس نے کہا کہ یٹر ب کی عجوہ محبوریں مسکہ کے ساتھ ۔واللہ اگر ہمیں ان پرقد رت ہوتو لنگز قدمتھا قرَقْعَا۔ہم تو انہیں بڑے مزے ہے نگل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فرمایا: ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيْمِ كَالْمُهُلِ يَغُلِي فِي الْبُطُونِ كَفَلِّي الْحَمِيْمِ ﴾ '' درخت زقوم تو نافر مانوں كا كھانا ہے۔ پگھلى ہوئى دھات كى طرح كرم يانى كے ابال كى طرح و و پیٹوں میں جوش مارے گا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ مہل ہراس چیز کو کہتے ہیں جو تا نے یاسیسے یا اس طرح کی کوئی چیز ہواوراس کو گلا دیا جائے جس کی مجھے ابوعبیدہ نے خبر دی ہے۔

حسن بن الی الحسن ہے ہمیں خبر پینی ۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو فد کے بیت المال پر عمر بن الخطاب کی جانب ہے صوبہ دار تھے انہوں نے ایک روز چاندی کے گلانے کا تھم دیا اور وہ گائی گئی تو اس میں سے مختلف رنگ نمایاں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ درواز ہے پر کوئی ہے۔ لوگوں نے کہا۔ جی ہاں ۔ کہا انہیں اندر بلاؤلوگ اندر بلائے گئے تو کہا کہ مہل کی قریب ترین شبیدان چیزوں میں جن کوئم دیکھتے ہویہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

یسْقِیْه رَبِّی تحمیهٔ الْمُهُلِ یَجْوَعُهٔ یَشُوی الْوُجُوْهَ فَهُوَفِیْ بَطْنِهِ صَهِرُ اس کومیرا پروردگار پَکِطی ہوئی گرم گرم دھات پلائے گا اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ نگلے گا جواس کے منہ کوچلس دے گی اور اس کے پیٹ میں جوش مارے گی۔

ا درعبدالله بن الزبيرالاسدى نے كہاہے۔

فَمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ عَاشَ عَبْدًا وَإِنْ يَمُتُ فَفِي النَّارِ يُسْقَى مُهْلَهَا وَصَدِيْدَهَا لِيَسَ عَاشَ عَبْدًا وَإِنْ يَمُتُ فَهِي النَّارِ يُسْقَى مُهْلَهَا وَصَدِيْدَهَا لِي عَلَى عَالَت مِن زَنْدہ رہے گا اور اگر مرے گا تو لیس جو مخص ان میں ہیں ہے زندہ رہے گا وہ غلامی کی حالت میں زندہ رہے گا اور اگر مرے گا تو وز خ میں جائے گاتو اے پیملی ہوئی وہا تیں اور اس میں کی چیپ پلائی جائے گی۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بل کے معنی جسمانی پیپ کے ہیں۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ جب ابو بکر صدیق بنی ہوء کا وقت وفات قریب پہنچا تو آ ب نے دواستعال چا دروں کو دھوکر اس کا کفن بنانے کے لئے تکم فر مایا تو صدیقہ عائشہ نے آ ب ہے عرض کی۔ بابا جان! اللہ تعالیٰ نے آپ کوان (مستعملہ چا دروں) ہے بے نیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی گفن خرید فر مایئے تو آ پ نے فر مایا:

آپ کوان (مستعملہ چا دروں) ہے بے نیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی گفن خرید فر مایئے تو آ پ نے فر مایا:

آنگا ھی مساعَة تحقی یَصِیْر اِلِی الْمُهُلِ.

'' ووصرف کچھدت کا ہے۔اس کے بعدتووہ پیپ میں لتھڑ ہی جائے گا''۔

کسی شاعرنے کہاہے۔

شَابَ بِالْمَاءِ مِنْهُ مُهُلًّا كَرِيْهًا ثُمَّ عَلَّ الْمُتُونَ بَعْدَ النِّهَالِ

اس کی مکروہ پیپ میں پانی مل گیااور پھر پیٹے پہلی سیرانی کے بعد دو ہارہ سیراب کی گئی۔ ابن آخق نے کہا۔ پس اللّٰہ تعالٰی نے اس کے متعلق نا ز ل فر مایا:

﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمُلْعُونَةَ فِي الْقُرْ آنِ وَ نُخَوِفَهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾

''اور (ہم نے) مردود درخت (کا ذکر) قرآن میں (صرف آ رائش کے لئے کیا) اور ہم انہیں (ایسی چیز دل ہے) ڈراتے رہتے ہیں' تو بی( ہمارا ڈرانا) ان کی بڑھی ہوئی سرکشی میں انہیں اور بڑھاد تیاہے''۔

ولید بن مغیرہ رسول اللہ مُنْ اللہ عَنی کرتا کھڑا ہوا تھا اور آپ کواس کے ایمان لانے کی امید بندھ رہی تھی۔ اور آپ ای حالت میں تھے کہ آپ کے پاس سے ابن ام مکتوم نابینا گزرے اور انہوں نے رسول اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مَنَا اللہ مَنْا اللہ مَنَا اللہ مَنْ اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مَنْ اللہ مَنَا اللہ مَنْ اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مَنَا اللہ مَنْ اللہ مَنَا اللہ مَنْ اللہ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ اللّٰ مَنَا اللّٰ اللّٰ مَنِا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنِا اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَآءً لَهُ الْكَعْمَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي صَحُفٍ مُّكَدَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾
"الله في تحدف مكرمة مرفوعة مطهره كُ"۔

لیعنی میں نے بچھ کو بشارت سنانے اور ڈرانے کے لئے بھیجا ہے کسی کو چھوڑ کرکسی خاص فرد کے لئے میں سے بچھے مخصوص نہیں کیا ہے۔ پس جو مخص اس کا طالب ہواس سے اس کو ندروک اور جو شخص اس کو نہیں چا ہتا اس کی طرف توجہ رنہ کر۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابن ام مکتوم بنی عامر بن لوکی بیں کے ایک شخص تھے۔ان کا نام عبداللہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ عمر وتھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ فائی آئی ہے وہ صحابہ جنہوں نے سرز مین حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی انہیں مکہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع کمی تو وہ اس خبر کے ملتے ہی مکہ والیں آ گئے اور جب مکہ سے قریب ہوئے تو انہیں اطلاع کمی والول کے اسلام اختیار کرنے کی خبر جوان سے بیان کی گئی وہ غلط تھی تو ان میں کا کوئی شخص مکہ میں نہ آیا بجز ان لوگوں کے جنہوں نے کسی کی پناہ لی یا حجیب کر آئے ۔ان میں سے تو ان میں کا کوئی شخص مکہ میں نہ آیا بجز ان لوگوں کے جنہوں نے کسی کی پناہ لی یا حجیب کر آئے ۔ان میں ہے

جولوگ آپ کے پاس مکہ میں آگئے اور مدینہ کو ہجرت کرنے تک وہاں رہے پھر آپ کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر رہے اور جولوگ آپ کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر رہے اور جولوگ آپ کے پاس جانے ہے روک لئے گئے یہاں تک کدان سے جنگ بدر وغیر ہونوت ہوگئی اور جن لوگوں کا مکہ میں انتقال ہوگیا وہ حسب ذیل ہیں۔

بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی میں سے عثمان بن عفان بن الجی العاص بن امیہ بن شمس اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی رقبہ بنت رسول الله منافی آتھیں اور ابوحذیفہ بن عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سبلہ بنت سہیل تھیں اور ان کے حلیفوں میں سے عبد اللہ بن جحش بن رئا ب تھے۔

اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے عتبہ بن غزوان جو قبیس عیلان میں کے ان کے حلیف خصے اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد ۔

اور بن عبدالدار بن قصی میں ہے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف اورسو پبط بن سعد بن حر ملہ۔ اور بن عبد بن قصی میں سے طلیب بن عمیر بن وہب بن انی کبیر بن عبد۔

اور بنی زہرہ بن کلاب بیس سے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اور مقدا دین عمر وان کے حلیف اور عبداللہ بن مسعودان کے حلیف۔

اور بن مخزوم بن یقظ میں سے ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ بنت الی امیہ بن المغیرہ اور شاس بن عثان بن الشرید بن سوید بن ہرمی بن عامر بن مخووم اور سلمہ بن ہشام بن المغیرہ جن کوان کے بیچانے مکہ میں روک لیا تو وہ جنگ بدر واحد وخندق سے پہلے شد سکے اور عباس بن الی ربیعہ بن المغیرہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی لیکن ان کے ووثوں ماور کی بھائیوں ابوجہل بن ہشام اور الحرث بن ہشام نے ان کو پالیا اور انہیں واپس مکہ لے گئے اور وہاں انہیں بندر کھا یہاں تک کہ جنگ بدر احد اور خند ق گز رگی اور ان کے حلیفوں میں سے عمار بن یا سرجن کے متعلق شک ہے کہ وہ جبشہ کو گئے شے یانہیں اور خند ق گز رگی اور ان کے حلیفوں میں سے عمار بن یا سرجن کے متعلق شک ہے کہ وہ جبشہ کو گئے شے یانہیں اور خند ق گز رگی اور ان کے حلیفوں میں سے عمار بن یا سرجن کے متعلق شک ہے کہ وہ جبشہ کو گئے شے یانہیں اور خز اعد میں سے معتب بن عوف بن عامر۔

اور بن بھی جی بن عمرو بن ہنصیص بن کعب میں سے عثمان بن مظعون بن صبیب بن وہب ب**ن حذاف**ۃ بن ھی اور بن جی اسا ئب بن عثمان اور قدامہ بن مظعون اور عبداللّٰد بن مظعون ۔

بن ہم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے حتیس بن حذافۃ بن قیس بن عدی اور ہشام بن العاص بن واکل چورسول اللہ منگا ہے۔ چورسول اللہ منگا ہے مدید کر جانے کے بعد مکہ میں قیدر ہے اور جنگ بدرا حدا در خندق کے بعد آئے۔ اور بن عدی بن کعب بن لوک میں سے عامر بن ربیعہ ان کے حلیف اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کیلی بنت الی قیس اور عبد اللہ بن سمیل بن عمر و جورسول اللہ منگاہے تا کے مدینہ کو بجرت کے وقت تو آپ کے ساتھ اور بنی الحرث بن فہر میں سے ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر ابن عبداللہ بن الجراح تھا اور عمر و
بن الحرث بن زہیر بن البی شداد اور سہیل بن بیضاء جن کا نام سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال تھا اور عمر و بن
الحرث بن زہیر بن الم شداد اور سہیل بن بیضاء جن کا نام سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال تھا اور عمر و بن ابن سرح ابن ربیعہ بن ہلال ۔ غرض آ ب کے جملہ اصحاب جو سرز مین حبشہ سے مکہ آ کے وہ تینتیس مرد ہتھے۔
ان میں سے جو لوگ کسی کی بناہ میں آ کے تھے ان میں سے ہمیں جن کے نام بتائے گئے ہیں ان میں عثمان بن مظعون بن حبیب الجمحی ہیں جو دلید بن المغیرہ کی بناہ میں داخل ہوئے۔

اورا بوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال المحزر ومی ہیں جوابوطالب بن عبدالمطلب کی بناہ میں داخل ہوئے جو ان کے ماموں ہوتے تنصے۔اورا بوسلمہ کی ماں برہ عبدالمطلب کی بیٹی ہیں۔

میں جا ہتا ہوں کہ اللہ کے سواکسی اور کی پناہ نہ لوں اس لئے میں نے اس کی بناہ اس کو واپس کر دی پھرعثان وہاں سے لوٹے اور ولید بن رہیعہ بن مالک بن جعفر بن کلا بقریش کی ایک مجلس میں لوگوں کوشعر سنار ہاتھا تو عثمان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے بعد لبید نے کہا۔

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ.

'' سن لو کہ خدا کے سواہر چیز باطل ہے'۔

عثان نے کہا تو نے بچ کہا۔اس نے کہا۔

وَكُلُّ نَعِيْمِ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ.

'' ہرنعت زائل ہونے والی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں''۔

عثان نے کہا۔ یہ تم نے جموت کہا جنت کی تعتیں بھی زائل نہ ہوں گی تو لید بن رہیدہ نے کہا۔ اے گروہ قریش اہمہارے ہم نشینوں کو تو بھی تکلیف نہیں دی جایا کرتی تھی۔ یہ میں نئی بات کب سے بیدا ہو گئی تو انہیں لوگوں میں سے جواس کے ساتھ والے ہیں۔ یہ بھی ایک کم ظرف خص ہے۔ جنہوں نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کر لی ہے۔ اس کی بات سے تم اپنے دل پر کوئی ظرف خص ہے۔ جنہوں نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کر لی ہے۔ اس کی بات سے تم اپنے دل پر کوئی اثر نہ لوتو عثمان نے بھی اس کا جواب دیا۔ یہاں تک کہ ان دونوں کا جھڑ ابڑھ گیا اور وہ شخص اٹھا اور ان کی آئی پر (ایسا) تھیٹر مارا کہ اسے نیلا کر دیا۔ ولید بن المغیرہ پاس ہی تھا اور عثمان کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا۔ س بابا۔ واللہ ! تیری آئی اچھی تھی کہ اس کو کوئی صدمہ نہ پہنچا اور تو محفوظ ذیمہ داری میں تھا۔ راوی نے کہا۔ س بابا۔ واللہ ! تیری آئی اور انہ بابا عبد مس واللہ اس وقت میں ایسی ذات کی بناہ میں اس پر بھی وہی آفت آئے جواس کی بہن پر آئی اور اے ابا عبد مس واللہ اس وقت میں ایسی ذات کی بناہ میں ہوں جو تھے سے ( کہیں ) زیادہ قدرت والی ہو ولید نے ان سے میں ہوں جو تھے سے ( کہیں ) زیادہ قدرت والی ہو ولید نے ان سے کہا۔ آؤ کہا!! اگرتم اپنی پہلی پناہ میں آئی جو تو آ جو تو آئی اور اے اباعبد مس سے کہا ہیں۔ کہا تو کہا بیل ہوں نے کہا نہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابوسلہ بن عبدالاسد کے متعلق جھے ہے ابو آخی ابن بیار نے سلمہ بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر بن ابیسلہ ہے دوایت کی کہ ان ہے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ابوطالب کی بناہ کی تو بنی مخزوم کے چند آ دمی ان کے باس کئے اور کہا۔ اے ابوطالب! اپ بھتیج محمد (سکا ایش کی کو تو تم نے ہمارے آ دمی کی حفاظت ہمارے مقالیے میں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس نے جھے سے بناہ طلب کی اور وہ میر ابھا نہا بھی ہے اور اگر میں اپنے بھانے کی حفاظت نہ کروں گا تو اپنے بھتیج کی بھی حفاظت نہ کروں گا تو ابولہب کھڑا ہو گیا اور کہا۔ اے گروہ قریش ہوں گا تو اپنے بھتے کی بھی حفاظت نہ کروں گا تو ابولہب کھڑا ہو گیا اور کہا۔ اے گروہ قریش ۔ واللہ ای تو ابولہب کھڑا ہو گیا اور کہا۔ اے گروہ قریش ۔ واللہ ای کی حفاظت کی اس کی قوم میں کے اس کی اور کہا۔ اے گروہ قریش ۔ واللہ ای کے اس کی قوم میں کے اس کی اور کے اس کی اس کی تو میں کے اس کی اور کھا تھے۔

پناہ میں آئے ہوئے افراد پر ہمیشہ تم لوگ چھاپے مارتے رہے ہو۔ واللہ تہمیں اس طرح کے سلوک ہے باز آ نا ہوگا ورند ہراس مہم میں جس میں وہ مستعد ہوکر کھڑا ہوجائے۔ ہم بھی اس کے ساتھ صف بستہ ہوجا کمیں گے کہ وہ اپنے ارادوں کو پورا کر سکے۔ راوی نے کہا کہ پھرتو سب کے سب کہنے گئے کہ اے ابوعتبہ ا (اس قدر برہمی کی ضرورت نہیں) بلکہ ہم خودان باتوں ہے باز آ جا کیں گے جن کوئم ناپند کرتے ہو حالا نکہ رسول اللہ کا فیڈ کی خلاف یمی شخص ان سب کا سرغنہ اور جمایتی تھا۔ پس انہوں نے اس کو اس جمایت پر قائم رکھنا چاہا اور ابوطالب نے جب اس سے ایسے الفاظ ہے جو وہ کہ در ہا تھا تو وہ اس کے متعلق بھی (یہ) امید کرنے گئے کہ شاید رسول اللہ کا فیڈ کی دو برا بھا رنے کے لئے بیا شعار کے۔ رسول اللہ کا فیڈ کی مدو برا بھا رنے کے لئے بیا شعار کے۔

إِنَّ الْمُواَ الْبُوْعُتَيْبَةَ عَمَّهُ لَيْ لَيْ رَوْضَةٍ مَا إِنْ يُسَامُ الْمَظَالِمَا جِلَامُ الْمُظَالِمَا جِلَامِ الْمُواَلِمَا جِلَامِ الْمُعَلِمِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِمَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الله

اَقُولُ لَهُ وَآیْنَ مِنْهُ نَصِیْحَتِی اَبَا مُعْتِبِ نَبِّتْ سَوَادَكَ فَائِمًا مِنْ اَلَا مُعْتِبِ نَبِّتْ سَوَادَكَ فَائِمًا مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن اللهِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اله

فَلَا تَقْبَلَنَ الْأَمْوَ مَا عِشْتَ خُطَّةً تُسَبُّ بِهَا إِمَّا هَبَطْتَ الْمُوَاسِمَا رَمَا غَلْكَ الْمُواسِمَا رَمَا غَيْلَ الْمُواسِمَا رَمَا غَيْلَ اللهُ اللهُ

وَوَلِّ سَبِيْلَ الْعِجْزِ غَيْرِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّكَ لَمْ تُخْلَقُ عَلَى الْعَجْزِلَاذِمَا لَوَّول مِن سَي جولوگ مجبور يول كِتحت كوئى راسته اختيار كرتے ہیں وہ مجبورى كاراسته ان كے لئے جيور دے كوئكہ بيات قطعى ہے كہ تو تو مجبورى كاراسته اختيار كرنے كے لئے پيدائيس كيا ميا ہے۔

وَ حَارِبُ فَإِنَّ لُحُوْبَ نَصْفُ وَلَنْ تَولَى اَخَا الْحَوْبِ يُغْطِى الْخَسُفَ حَتَى يُسَالِمَا اور جَنَّكُو بِنَارِه كَوْجَهِ بَنَا الْعَافِ (عاصل كرنے كا ذريعه ) ہے۔ جَنَّكُو كُر مِنْ تَوْ ذَيل نَيْن وَ عَلَى الله عَلَى الله

وَكُيْفَ وَلَمْ يَجْنُوا عَلَيْكَ عَظِيْمَةً وَلَمْ يَخُذُلُوْكَ غَانِمًا اَوْمُغَارِمَا

تو اپنی قوم ہے کسی طرح الگ ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی کر کے بچھ پر اس کا بار نہیں ڈالا اور نہ انہوں نے تیری مدو سے کنارہ کشی کی خواہ تیری حالت غنیمت حاصل کرنے والے کی رہی یا ڈیڈ بھرنے والے کی۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبُدَ شَمْسِ وَنَوْفَلا وَتَيْمًا وَ مَخْزُوْمًا عُقُوْقًا وَمَأْثِمَا الله تعالیٰ ہماری جانب ہے بی عبد تنس \_ بی نوفل \_ بنی تیم اور بنی مخز وم کوان کی سرکشیوں اور ان کی غلطیوں کا بدلہ دے۔

بِتَفُرِيْقِهِمْ مِنْ بَغْدِ وُرٍّ وَٱلْفَةِ جَمَاعَتَنَا كَيْمَا يَنَالُوا الْمَحَارِمَا ممنوعہ چنزوں کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہماری جماعت کی محبت و الفت میں جو ر کا وٹ ڈ الی اللہ انہیں اس کا بدلہ دے۔

كَذَبْتُمُ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزِى مُحَمَّدًا وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا لَذَى الشِّعْبِ قَاتِمًا بیت الله کاشم! تم نے جموث کہا کہ ہم سے محمد (مَنْ اللَّهِ عَلَم) کوچھین لیا جائے گا حالانکہ انجمی تو تم نے راستہ کے پاس ( دھواں دھارگر دوغبار کا ) تاریک روز دیکھا ہی نہیں۔

این ہشام نے کہا کہ نبزی کے معنی سلب کے بیں بعنی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ این ہشام نے کہا کہ اس میں ہے ایک بیت باتی روگئی ہے جس کوہم نے چھوڑ دیا ہے۔



#### ابو بکر کاابن دغنه کی بناه لینااور پھراس کی بناه کاواپس کر دیثا

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت کی کہ جب ابو بمرصدیق ہر مکہ میں بختی ہونے لگی اور وہاں آپ کو تکلیفیں پہنچنے لگیں اور قریش کی وست درازیاں رسول الله منافقیق اور آپ کے اصحاب برحدے زیادہ دیکھیں تو انہوں نے رسول الله منافقیق ہے بجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ ابو بکر بجرت کر کے نکلے یہاں تک کہ جب کمہ ہے ایک روزیا وو روز کی مسافت طے کی تھی کہ بنی الحرث بن بحر بن عبد مناف بن کنا نہ والا ابن دغنہ آپ ہے ملاجوان دنوں احابیش کا سر دارتھا۔

ا بن آتخل نے کہا کہ بنوالحرث بن عبد منا ۃ بن کنا نہ اور الہون بن خزیمۃ بن مدر کہ اورخز اعہ میں کے بنوالمصطلق كوا حابيش كيتے ہيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان لوگوں نے آپس میں معاہرہ کیا تھا ان کو اس طف کے سبب ہے احاجیش

کہتے ہیں (اس کے کدانہوں نے ایک وادی میں معاہرہ کیا تھا جس کا نام احبش (یا احامیش) تھا جو مکہ کے نثیبی حصہ میں واقع ہے ) بعضوں نے (اس کا نام ) ابن الدغینہ کہا ہے۔

ا بن اتخلّ نے کہا کہ مجھ سے زہری نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت کی ۔ام الموشین نے فر مایا کہ ابن الدغندنے کہا اے ابو بکر کہاں۔ ابو بکرنے فر مایا۔ میری قوم نے مجھے نکال دیا۔ انہوں نے مجھے تکلیفیں دیں اور مجھے تنگ کر دیا۔ اس نے کہا ہے کیوں واللہ! تم تو خاندان کی زینت ہو۔ آفتوں میں تم مد د کرتے ہو یتم نیکی کرتے ہواور نا داروں کو کمائی پر لگاتے ہو۔واپس چلو۔تم میری پناہ میں ہو۔پس آپ اس کے ساتھ واپس ہوئے ہیاں تک کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ابن الدغنہ کھڑا کہوا اور کہاا ہے گروہ قریش! میں نے ابن الی قحا فہ کو پناہ دی ہے۔ پس بجز بھلائی کے کوئی شخص ان کی راہ میں حائل نہ ہومحتر مہنے فر مایا للہذا سب لوگ آپ ہے الگ رہنے لگے فر مایا کہ بنی جمح کے محلّہ میں ابو بکر کے گھر کے دروازے کے بیاس ہی آپ کی نماز پڑھنے کی جگھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ رقیق القلب تھے جب قرآن پڑھتے نو روتے اس وجہ ہے آ پ کے پاس لڑ کے۔غلام اورعور تیں کھڑی ہو جاتیں اور آپ کی اس ہیئت کوسب کے سب بیند کرتے ۔ فر مایا۔ تو قریش کے چندلوگ ابن الدغنہ کے باس گئے اور اس سے کہا۔ اے ابن الدغنه! تونے اس شخص کواس لئے تو بناہ نہیں دی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے ۔ وہ ایباشخص ہے کہ جب نما ز یر هتا ہے اور تمازیں وہ کلام پڑھتا ہے جس کومحمد (منٹائیٹی) لایا ہے تو اس کا دل بھر آتا اور (وہ) روتا ہے اور اس کی ایک خاص ہیئت اور ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہا ہے بچوں ۔ اپنی عورتوں اور ہم میں کے کمز ورلوگوں کے متعلق ہمیں خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ انہیں فتنہ میں ڈال دے تو اس کے پاس جااور اسے حکم دے کہ وہ ا ہے گھر میں رہے اور اس میں جو جا ہے وہ کرے۔فر مایا اس وجہ سے ابن الدغنہ آ پ کے یاس آیا اور آپ ہے کہا۔اے ابو بمر! میں نے تہہیں اس لئے پناہ نہیں دی ہے کہتم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ۔تمہاری قوم تہارے اس مقام میں رہنے کو جہاں تم رہا کرتے ہونا پسند کرتی ہے اور تمہارے اس مقام پر رہنے کے سبب ے اے نکلیف ہوتی ہے لہذاتم اپنے گھر میں رہواور اس میں تم جو جا ہو کرو۔ آپ نے فر مایا کیا میں تمہیں تمہاری پناہ واپس کردوں اور اللہ کی پناہ برراضی ہو جاؤں۔اس نے کہاا جھا تو میری بناہ مجھے واپس کردو۔

ا توسین بیں کی درمیانی عبارت بعض شخوں میں نہیں ہے۔ بعض میں اجش کے بجائے احابیش ہے۔ (احرمحمودی)۔ ال بورپ کے نشخ میں قال ابن الدغنه فقال اور مجی الدین عبد الحمید کے نسخ میں قام ابن المدغنه فقال ہے۔ بورپ کا نسخہ اس مقام پر غلط معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (احرمحمودی)

آ پ نے فرمایا میں نے تیری پناہ تجھ کو واپس کر دی۔صدیقہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ابن الدغنہ کھڑا ہو گیا اور کہاا ہے گروہ قریش! ابن انی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے ابتم اپنے آ دمی کے ساتھ جو چاہو برتا ذکرو۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن القاسم نے اپنے والد قاسم بن محمہ سے روایت کی کہ قریش کے کمینوں میں سے ایک کمینوٹ میں اس مالی حالت میں آپ کو ملا کہ آپ کعبۃ اللہ تشریف لے جارہے تھے تو ذرا کی مٹی آپ کے سر پر ڈال وی اور ابو بکر کے پاس سے ولید بن المغیرہ یا عاص بن واکل گر را تو آپ نے فرمایا۔ ان کمینوں کے کاموں کو کیا تم نہیں و کھے رہے ہو۔ اس نے کہا۔ بیاتو وہ چیز ہے جو تم اپنی ذات کے ساتھ خود کر رہے ہو۔ راوی نے کہا۔ آپ صرف بیفر ماتے اے پروردگار! تو کس قدر حلیم ہے۔ ا

### نوشتہ معاہدہ کا توڑنا اور ان لوگوں کے نام جنہوں نے اسے توڑا

ان پانچ شخصول کے نام جنہوں نے بے انصافی پر بنی نوشتہ کے تو ڑنے میں کوشش کی۔ ہشام بن عمرو العامری۔ زہیر بن الی امیہ بن المغیرہ المحزوی۔ المطعم بن عدی۔ ابوالبختری بن ہاشم۔ زمعہ بن الاسود بن المطلب ابن اسد ہیں۔

ابن آخی نے کہا کہ بی ہاشم اور بی المطلب اپی ای حالت بیس سے کہ قریش نے ان کے خلاف معاہدہ کررکھا تھا اور بیمعاہدہ ایک کاغذ پرلکھا ہوا تھا۔ اس کے بعداس معاہدہ کوتو ڑنے کے لئے جس کوقریش معاہدہ کررکھا تھا اور بنی المطلب کے خلاف کیا تھا' قریش ہی جس کے چندآ دمی آ ماوہ ہو گئے۔ ہشام بن عمرو بن ربیعة بن المحرث بن حبیب بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی نے جوکوشش اس معالمے بیس کی وہ کسی اور نے نہیں کی اور اس کا سبب بیہ ہے کہ تھلہ بن ہاشم بن عبد مناف کے بھائی کا بیٹا اس کا اخیا فی بھائی کی اور اس کا سبب بیہ ہے کہ تھلہ بن ہاشم بن عبد مناف کے بھائی کا بیٹا اس کا اخیا فی بھائی تھا اور ہشام بی ہاشم سے اچھے تعلقات رکھتا تھا اور وہ خود بھی اپنی قوم بیس مرتبے والا تھا مجھے جوخیر میں لی بیس ان میس سے (ایک) ہے ہے۔ کہ وہ غلے کے اونٹ رات کے وقت لا دکر وہاں لا تا جہاں بنی ہاشم اور بن المطلب شعب ابی طالب بیس سے یہاں تک کہ جب درہ کے دہانے پرآ تا تو اونٹ کی گیل نکال ڈالٹا اور اس کے پہلو پر مارتا تو وہ اونٹ درہ کے اندر ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا پھر اونٹ پر کیڑے اور خانہ داری کا ضروری سمامان لا دکر لا تا اور اس کے ساتھ و یہا بی برتاؤ کرتا۔

ا بن اتحق نے کہا کہ پھروہ زہیر بن الی امیۃ بن المغیر و بن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم کے پاس گیا جس

کی مال عا تکہ عبد المطلب کی بیٹی تھی اور کہا اے زہیر! کیا تم اس حالت پرخوش ہوکہ تم تو کھانا کھاؤ' کپڑے پہنؤ عورتوں کو نکاح بیل او اور تہارے مامووں کی جوحالت ہوہ تو تم جائے ہیں ہوکہ ان کے ہاتھ نہ کوئی جائی ہیں ہوتا ہے ہوں کہ ان کے نکاح بین بیتا ہے اور نہ ان کے نکاح بین جاتی ہوں کہ اگر ابوا گھم بن ہشام کے ماموں ہوتے بیل کوئی عورت دی جاتی ہے ہیں تو اللہ کہتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ابوا گھم بن ہشام کے ماموں ہوتے اور تم اے اس بات کی طرف بلاتے جس کی طرف اس نے تمہیں ان کے متعلق دعوت دی ہوتو وہ تمہاری بات ہر گر تبول نہ کرتا اس نے کہا۔ افسوس اے ہشام! آخر کیا کروں۔ بیس اکیلا ایک بی ہوں۔ واللہ اگر میر سے ساتھ کوئی دومرا بھی ہوتا تو اس معاہدے کو تو ٹر نے پر آمادہ ہوجا تا یہاں تک کہ اس کوتو ٹر کرد کھ دیتا اس نے کہا۔ ایک خص کوتو تم نے پالیا ہے۔ اس نے کہا وہ کون۔ کہا۔ بیل اور تاس سے کہا اپنے لئے اس نے اور تیس سے کہا۔ اے اس نے اور تیس سے کہا۔ اے مطعم! کیا تم اس بات پرخوش ہو کہ کی عبر مناف کے دو قبیلے پر باد ہوجا کیں اور تم اپنے سامنے یہ دیکھتے رہو اور اس معالمے بیس تریش کے ماتھ خود بھی موافقت کرو۔ سالو! واللہ اگر تم نے انہیں ایسا کرنے دیا تو تم و کھے اور اس معالم بیس تریش کے بارے بی تمہارے دیا تو تم و کھے کہ وہ ان کے بارے بیس تمہارے دیا تو تم و کھے اور تین ہوجا کیں آبیں ایسا کرنے دیا تو تم و کھے کہ وہ ان کے بارے بیس تمہارے دیا تو تم و کھے کہ وہ ان کے بارے بیس تمہارے اس بادر تیز ہوجا کیں گے۔

اس نے کہا۔افسوس آخریں کیا کروں۔ میں تو اکیلا ایک ہی ہوں اس نے کہا تم نے دوسر ہے کو بھی تو پالیا ہے اس نے کہا۔ یس کہا ہمارے لئے تیسر ہے کی بھی تلاش چاہے اس نے کہا۔ یس نے یہ ہمی کر لیا ہے۔ کہا وہ کون ہے۔ کہا زہیر بن ابی امید۔ کہا۔ ہمارے لئے چوشے کی بھی تلاش کرو پھر وہ ابوالیمتری بن ہشام کے پاس پہنچا اور اس ہے بھی ای طرح کہا جیسامطعم بن عدی ہے کہا تھا اس نے کہا کیا وکی ایک طرح کہا جا کہا دور کو کی ایک طرح کہا جا وہ کون ہے۔ کہا تھا اس نے کہا کیا اس فوئی ایک طرح کہا جا وہ کون ہے۔ کہا تھا اس نے کہا کیا اس کوئی ایک طرح کہا جا وہ کون ہے۔ کہا تھا اس نے کہا کہا اس کے اس خوش بھی ہم ہمارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا ہمارے لئے پانچویں کو بھی ڈھونڈ و ۔ لیس وہ اس میں اور کوئی شخص زمعہ بن عدی اور اس سے ان لوگوں کی رشتہ داری اور حقوق کیا ذکر کیا تو اس نے اس ہے کہا۔ کیا جس معاطے کی طرف تم جمعے بلار ہے ہواس میں اور کوئی شخص اور حقوق کا ذکر کیا تو اس نے اس ہے کہا۔ کیا جس معاطے کی طرف تم جمعے بلار ہے ہواس میں اور کوئی شخص مقام سے ہم اس نے ہمارا کیا ہمارے کہا ہماں۔ پھر اس نے ہمارا کیا ہمارے کہا ہمارے کہا ہمارے کیا ہمارے کہا ہمارے کہا ہمارے کیا ہمارہ کیا ہمارہ کے ہوئے اور سب نے ہمار کرایک رائے قرار دی اور اس نوشتہ معاہدہ کے تو ڈ نے کی کوشش کا سب نے جمد کیا۔ زہیر نے کہا ہمارے کہا ہمارے کہا ہمارہ کے تو شن بی ہوں گا۔ پھر جب سے ہوئی تو سب اپنی اپنی جملوں کی جانب روانہ ہوئے اور زہیر بن ائی امیسویرے بی ایک تیتی لباس میس کرایا اور بیت اللہ کا سات کہا ہماری جانب روانہ ہوئے اور زہیر بن ائی امیسویرے بی ایک تیتی لباس میس کرایا اور بیت اللہ کا سات

بارطواف کیا اور پھرلوگوں کے پاس آیا اور کہا۔ اے مکہ دالو! کیا ہم تو کھانا کھا کیں اور کپڑے پہنیں اور بنی ہاشم مرتے رہیں ندان ہے چھٹر بدا جائے اور ندان کے ہاتھ چھے بیچا جائے۔

الله کی قتم میں (اس وقت تک) نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ نامنصفانہ قرابت تو ڑنے والا نوشتہ چاک نہ کر دیا جائے۔ابوجہل نے جو مجد کے ایک کونے میں تھا کہا ۔ تو جھوٹا ہے۔ واللہ وہ ہر گر چاک نہیں کیا جائے گا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا واللہ! تو سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ جب اولکھا گیا ہے اس وقت ہم نے کوئی رضا مندی ظاہر نہیں گی۔ابوالیتری نے کہا۔ زمعہ نے کچ کہا جو پچھاس میں لکھا گیا نہ ہم اس پر راضی ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔مطعم بن عدی نے کہا تم وقوں نے بچ کہا اور اس کے سواجس شخص ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔مطعم بن عدی نے کہا تم وقوں نے بچ کہا اور اس کے سواجس شخص بن عربی ہو پچھ کھا ہے اس سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔ ہشام بن عربی و بچھ کھا ہے اس سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔ ہشام بن عربی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہشام بن عربی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ بن عربی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ بن مطعم اس نوشتہ کی جائرے میں ) مشورہ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابوطالب بھی مجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ بن مطعم اس نوشتہ کی جائرے میں ) مشورہ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابوطالب بھی مجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طعم اس نوشتہ کی جائر سے ہیں ) کو کھالیا ہے اور اس نوشتہ کا لکھنے والا جو منصور بن عکر مہ تھا اس کا ہاتھوان کا ہاتھوان کی دولوں کے دیوے کے موافق شل ہوگیا تھا۔

ا ين بشام ن كها كه بعض الله علم ن و كركيا ب كدرسول الشرَّفَ فَيَهُ ابوطالب سي كها . يَا عَمُّ إِنَّ اللَّهُ قَدُ سَلَّطُ الْارْضَةَ عَلَى صَحِيفَةِ قُريْشٍ فَلَمْ تَدَعُ فِيْهَا اِسْمًا هُوَ لِللهِ إِلاَّ اثْبَتَهُ فِيْهَا وَنَفَتَ مِنْهَا الظُّلُمَ وَالْقَطِيْعَةَ وَالْبُهُتَانِ.

''اے پچا! اللہ نے ویک کونوشۂ قریش پر غالب کر دیا۔ اس نے جتنے اللہ کے نام تھے وہ تو چھوڑ دیئے اور جتنی ظلم وزیا دتی اور رشتے تو ژنے اور بہتان کی باتیں تھیں اس نے اس میں سے سب نکال ڈالیں''۔

انہوں نے بوجھا۔ کیا آپ کے پروردگار نے آپ کواس بات کی اطلاع دی ہے۔ فرمایالغم (ہاں)
کہاواللہ ابھرتو تم پرکوئی فتح یا بنہیں ہوسکتا۔ پھروہ نکل کر قریش کے پاس گئے اور کہا۔ اے گروہ قریش!
میرے بینتیج نے جھے اس بات کی خبر دی ہے کہ ایسا ایسا ہے پس تم اپ لکھے ہوئے معاہدے کولاؤ۔
اگرویسا ہی ہے جیسا کہ میرے بینتیج نے کہا ہے تو پھر ہمارے قطع تعلق سے باز آؤاور جو پھھاس میں لکھا ہے

اس کو چھوڑ واورا گروہ جھوٹا ہوتو میں اپنے بھیجے کوتمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں اورانہوں نے اس بات پرعہدو بیاں بھی کرلیا۔ پھرسب نے اس کودیکھا تو دیکھیے کیا ہیں کہ حالت بالکل ولیمی ہی ہے جیسی کہ رسول اللہ شائی ڈیم نے فر مائی تھی۔ اس واقعہ نے ان کی بدسلو کی کواور بڑھا دیا اور قریش ہی ہیں کی ایک جماعت نے اس نوشتہ کو آلف کرنے کی وہ کوششیں کیس جن کا او پر ذکر ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ پھر جب وہ نوشتہ جاکر دیا گیا اور جو پچھاں بیں لکھا تھا سب ہے کار ہو گیا تو
ابوطالب نے ان لوگوں کی ستائش بیں جنہوں نے اس معاہدہ کے تو ڈ نے بیں کوشش کی بیاشعار کیے۔
اللّا حَلَّ اللّهُ بِالنَّاسِ اَرُودُهُ

اللّا حَلَّ اللّهُ بِالنَّاسِ اَرُودُهُ

کیا ہمار ہے سمندر پار کے مسافروں کو ہمار ہے پروردگار کی کارسازی کی بھی پچھ فہر پہنی ہے۔ کہ
ان لوگوں کو دور دراز ملکوں بیں ڈال دینے کے باوجود اللہ تعالی (ان) لوگوں پر بڑا مہر بان
ہیں۔

فَیُخْیِرَ هُمُ اَنَّ الصَّحِیْفَةَ مُزِّفَتْ وَاَنْ کُلُّ مَالَمْ یَوْضَهُ اللَّهُ مُفْسَدُ جوان لوگوں کواس بات کی خبر دے دے کہ نوشتہ معاہدہ جاک جاک کر دیا گیا اور یہ کہ جس چیز میں اللّٰہ کی رضامندی نہیں وہ بر باد ہے۔

تَوَاوَ حَهَا إِفْكُ وَسِحْوٌ مُجَمَّعٌ وَلَمْ يُلْفَ سِحْوٌ آخِرَ الدَّهْ يِصْعَدُ اسِخُو آخِرَ الدَّهْ يِصْعَدُ اس نُوشَة كو بہتان اور جان ہو جھ كر جموث نے قوت دى تھى اور كوئى جموث بھى بھى ترتى كرتا ہوا نہيں يايا گيا۔

تَذَاعَى لَهَا مَنْ لَيْسَ فِيْهَا مِقَوْقَرِ فَطَائِوِهَا فِيْ رَأْسِهَا يَتَرَدَّدُ اس نوشتہ کے معاطے میں وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جواس بات سے مطمئن ندیتھاس لئے ان کی قسمت کی نحوست کے پرندان کے سرمیں پھڑ پھڑ ارہے تھے۔

وَكَانَتُ كِفَاءً وَقَعَةً بِآثِيْمَةٍ لِيُفْطِعَ مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ لِيُفْطِعَ مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ لِيهُ وَتَدايها برا الناه تقاكراس كوض باتحداد ركرون كانى جاتى توسز اوارتها ـ

وَيَظْعَنُ اَهُلُ الْمَكَتَيْنِ فَيَهُرُبُوا فَوَائِضُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرِتُزُعَدُ مَدے يَجِ كحصه والے اور او پروالے (وونوں وطن چھوڑ كر) سفر كئے جارہے ہيں اور اس مالت ہے بھاگے جارہے ہيں كران كشائے (لوث قبل جنگ برشم كى) برائى كے خوف حالت ہے بھاگے جارہے ہيں كران كشائے (لوث قبل جنگ برشم كى) برائى كے خوف ہے كانب رہے ہيں۔

سيرت ابن مشام ٥ حمداوّل

وَيُتْرَكُ حَرَّاتٌ يُقَلِّبُ آمْرَهُ آيْتُهِمُ فِيْهَا عِنْدَ ذَاكَ وَيُنْجِدُ ا ور کمانے والا محض ( ہے روک ٹوک ) حجھوڑ دیا جاتا ہے کہ انہیں او قات میں ( جن میں بیت اللہ کے مجاور پریشان پھررہے ہیں ) وہ اپنے معالمے میں تدبیریں کیا کرے کہ وہ خواہ سرز مین حجاز کی پست زمین تہا مدمیں جائے یا بلند حصہ نجد میں سفر کرے۔

وَ تَصْعَدُ بَيْنَ الْآخُشَبَيْنِ كَتِيْبَةٌ لَهَا حُدُجٌ سَهُمْ وَقُوْسٌ وَ مِرْهَدُ ۖ اوراهسین (نامی مکہ کے دونوں بہاڑوں) کے درمیان ایبالشکر چڑھآئے جس کے کڑو ہے کثیر التعدا د کھل۔ تیر۔ کمان اور نرم بر جھایا تکوار ہیں۔

فَمَنْ يَنْشَ مِنْ حُضَّارِ مَكَّةَ عِزُّهُ فَعِزَّتُنَا فِي بَطْنِ مَكَّةَ اتَّلَدُ پس اگراہیا کوئی شخص ہے جس کی عزت نے سرز مین مکد کی سکونت وطن میں نشو ونما یائی ہے تو پھر ماری عزت ( کا کیا یو چھنا کہوہ) تو وادی مکہ میں برانی ہے برانی ہے۔

نَشَانَا بِهَا وَالنَّاسُ فِيْهَا فَلَاتِلٌ ۚ فَلَمْ نَنْفَكِكُ نَوْدَادُ خَيْرًا وَنُحْمَدُ ہم نے اس میں اس وقت نشو ونما یائی ہے جبکہ اس میں تھوڑ ہے ہے لوگ تھے لہٰذا ہماری عزت ہمیشہ بھلائی میں بردھتی ہی رہی اور ہمیشہ سراہی جاتی رہی ہے۔

وَنُطْعِمُ حَتَّى يَتُرُكُ النَّاسُ فَضُلَّهُمْ إِذًا جَعَلَتُ آيْدِي الْمُفِيْضِيْنَ تُرْعَدُ ہم ( قبط کے اس زیانے میں ) کھانا کھلاتے ہیں کہلوگ اپنی فضیلت اور بڑائی چھوڑ ویتے ہیں

لے تحشیٰ نے اس مقام پرتین نتیجے لکھے ہیں۔مر ہد۔فر ہد۔مز ہد۔مر ہد کے معنیٰ رمح لین ۔ نرم برچھی اور فر ہد کے معنی لکھے میں الرمع الذی اذا طعن به و مع المنحوق \_ وو بر چی جس کے وار ہے زخم کشادہ لگے۔ تیسرانسی جومیم اور زائے معجمہ ے ہے جس کو بورب کے مطبوعہ نتنج میں افتیار کیا گیا ہاس کے متعلق حشی نے لکھا ہے۔ هو ضعیف لا معنی له الا ان یوادبه الشدة علی معنی الاشتفاق۔وہ کمزور ہے(اس مقام براس کے) کیم منی نہیں بجزاں کے کہاس کے اشتفاق کے معنی کے لحاظ ہے اس سے شدت مراد لی جائے ۔ مہلی نے مربد کے متعلق لکھا ہے کہ احتمال ہے کہ بیلفظ مہرد کا مقلوب ہوجو ہردے مفعل کاوزن ہے جس کے معنی مرز قد لیتنی اس کو بھاڑ ڈالا کے ہیں جس سے مراد ہر جھایا تکوار ہوسکتی ہے اور غیرمقلوب ہونے کا بھی اختال ہے۔اس صورت میں رہید ہے مشتق ہوگا جس کے معنی نرم کے ہیں۔ وفی بعض النع فرید فان صحت الروابية بالمعناه فربد فی الحياة وحرص علی الممات''اگر فربد کی بيروايت صحح ہوتو اس ہے مراه زندگی ہے بيزاري اورموت کی خوابش ہو گی غرض میں نے مربد کے نسخے کور جے دی ہاورای کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ (احرمحمودی)

يرت ابن بشام ٥ صداة ل كري ابن بشام ٥ صداة ل

اورجوے کے تیرنکا لنے والے کے ہاتھ کا نینے لگتے ہیں۔

جَزَى اللَّهُ رَهْطًا بِالْحَجُونِ تَتَابَعُوا عَلَى مَلَإٍ يَهْدِي لِحَزْمٍ وَ يُرْشِدُ اس جماعت کواللہ جزائے خیر دے جس کے افراد مقام فحو ن ہے ایک کے بعد ایک برسرمجلس پنچے جوعقل کی بات کی جانب رہنمائی کرتے اور سیدھی راہ بتلا رہے تھے۔

قُعُوْدًا لَدى خَطْمِ الْحَجُوْنِ كَأَنَّهُمْ مَقَاوِلَةٌ بَلْ هُمْ اَعَزُّ وَأَمْجَدُ وہ (مقام )عظم الحجون کے پاک ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا وہ رؤساء ہیں بچے تو یہ ہے کہ وہ رئیسوں ہے بھی زیادہ عزت وشان دالے ہیں۔

أَعَانَ عَلَيْهَا كُلُّ صَفِّرٍ كَانَّهُ إِذَا مَا مَشَى فِي رَفْرَفِ الدِّرْعِ ٱخْرَدُ اس معاملہ میں جنہوں نے مدو دی ان میں کا ہر فرد کو یا کہ ایک شہباز تھا جب وہ اپنی کہی کمبی زرہوں میں چلتا تو بہت آ ہتہ چلتا۔

جَرِىءٌ عَلَى حُلَّى الْمُخْطُوْبِ كَانَّةً شِهَابٌ بِكُفِّي قَابِس يَتَوَقَّدُ بڑے بڑے اہم معاملوں میں بڑی جراکت کرنے والا ہے گویا وہ ایک چنگاری ہے جوآ گ لینے والے کے ہاتھوں پر بھڑک رہی ہے۔

مِنَ الْأَكْرَمِيْنَ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ إِذَا سِيْمَ خَسْفًا وَجُهُهُ يَتَرَبَّدُ وہ ان شریفوں میں ہے ہے جولوسی بن غالب کی اولا دہیں ہے ہیں جب کوئی ذلت کا برتاؤ کیا جائے تو اس کا چیر ومتغیر ہو جاتا ہے۔

طَوِيْلُ النِّجَادِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِهِ عَلَى وَجْهِم تُسْقَى الْغَمَامُ وَ تَسْعَدُ وہ دراز قد جس کی آ وہی پنڈلی با ہرنگلی ہوئی رہتی ہے اس کے چہرے کے طفیل میں ابریانی برساتا اورسعادت حاصل کرتا ہے۔

عَظِيْمُ الرَّمَادِ سَيَّدٌ وَابْنُ سَيْدٍ يَخُلُّ عَلَى مَقْرَى الضَّيُوْفِ وَيَحْشُدُ بڑاتنی ۔سر داراورسر دار کا بیٹا مہمانوں کی ضیافت پر دوسر دن کوبھی ابھار تااور جمع کرتا ہے۔ وَيَبْنِي لِلَابْنَاءِ الْعَشِيْرَةِ صَالِحًا إِذَا نَحْنُ طَفنا فِي الْبِلَادِ وَيَمْهَدُ جب ہم ادھرادھرشہروں میں گھومتے اور سیاحت کرتے پھرتے ہیں تو وہ خاندان کے بچوں کے لئے اچھی اچھی بنا کیں ڈالٹااوران کے لئے تمہیدیں اٹھا تار ہتا ہے۔

اَلَظَّ بِهِاذَا الصُّلْحِ كُلُّ مَبَرًّا عَظِيْمِ اللِّوَاءِ اَمْرُهُ ثُمَّ يُحْمَدُ

ال سلح كا معامله اين ماته ميں لينے والوں ميں كا ہر فرد بے عيب براے جمنڈ سے والا اور وہ تھا جس کے کام کی وہاں تعریف ہوتی تھی۔

قَضَوْا مَا قَضَوْا فِي لَيْلِهِمْ ثُمَّ آصْبَحُوا عَلَى مَهَلِ وَ سَائِرِ النَّاسِ رُقَّدُ انہوں نے جومنا سب سمجھا را توں رات فیصلہ کر ڈالا اور باطمینان منج سور ہے مقام مطلوب پر بہنچ گئے اس حال میں کہ تمام لوگ سوہی رہے تھے۔

هُمْ رَجَعُوْا سَهُلَ بْنَ بَيْضَاء رَاضِيًّا وَسُرٌّ ٱبُوْبَكُو بِهَا وَ مُحَمَّدُ انہیں لوگوں نے مہل بن بیضا ء کوراضی کر کے واپس کیا اور ابو بکر بھی اس سے خوش ہو گئے اور محمہ (مَنْ الْفِيْزُمُ) بَعِي \_

مَتَى شَرَكَ الْأَفُوَامُ فِي جُلِّ آمْرِنَا وَكُنَّا قَلِيْمًا قَبْلَهَا نَتَوَدَّدُ ہمارے بڑے بڑے کاموں میں بیر دوسرے) لوگ کب شریک رہے ہیں حالا تکداس معاملہ ے سلے بھی ہم (اور وہ لوگ جنہوں نے اس معاطے کا فیصلہ کیا ) آپس میں دوستانہ تعلقات ہی -U: -1-

وَكُنَّا قَدِيْمًا لَا نُقِرُّ ظُلَامَةً وَنُدُركُ مَا شِنْنَا وَلَا نَعَشَدُّدُ ہماری پیرعا دت قدیم ہے رہی ہے کہ ظلم کو برقر ارنہیں رہنے دیتے اور ہم جو جا ہتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور پھر بختی بھی نہیں کرتے۔

فَيَالَ قُصِّيَ هَلْ لَكُمْ فِي نُقُوْسِكُمْ وَهَلْ لَكُمْ فِيْمَا يَجِيْيءَ بِهِ غَدُ پس اے نبی تصی! تم پر تعجب ہے!! کیاتم نے مجھی اینے ذاتی نفع ونقصان پر بھی غور کیا ہےاور کیا کل پیش آنے والے واقعات پر بھی تم نے بھی نظر ڈالی ہے۔

فَإِنَّىٰ وَإِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ قَائِلٌ لَدَيْكَ الْبَيَانُ لَوْتَكَلَّمْتَ آسُودُ میری اور تمہاری بس وہی حالت ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے ( میں تو کچھ بول نہیں سکتا ) ا \_ كالله (يماز)!

ل یہ ایک ضرب المثل ہے اور ایسے موقع پر کہی جاتی ہے جہاں کوئی مخص کسی بات پر قادر ہونے کے باو جود اس بات کو شہ کرے۔ابوذ رکشنی نے لکھا ہے کہا سود کسی تخص کا نام تھا محی الدین عبدالحمید نے لکھا ہے کہ بیٹسی نے بلکہ سمجھ وہ ہے

مطعم بن عدی کے مرنے پر حسان بن ثابت نے مرثیہ کہا ہے جس میں نوشتہ معاہدے کے تو ڑنے میں مطعم کی کوشش کا ذکر بھی ہے۔

ایک عَیْنُ فَابْکِیْ سَیِّدُ الْقُوْمِ وَاسْفَحِیْ بِدَمْعِ وَانْ اَنْزَفْتِهِ فَاسْکُبِی الدَّمَا اسَا تَعْدُو مِ كَسِرداركِ مُوت پررواور آنو بهااورا گرآنوو لوو نِ فَحْمُ كرویا ہے تو خون بها۔ وَبَکِیْ عَظِیْمَ الْمَشْعَریْنِ کِلَیْهِمَا عَلَی النَّاسِ مَعْرُزُ فَا لَهُ مَا تَکَلَّمَا اور دولول مُعْرِین کی بڑے خص پرروجس کے احمانات لوگوں پراس وقت تک رہیں گے جب تک وہ بات کرتے رہیں گے۔

فَلُوْ كَانَ مَجُدُّ يُخْلِدُ الدَّهُوَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجُدَهُ الْيَوْمُ مُطُعِمًا الرَّكُونَ عَزت وَمُطَعِم كواس كى عزت آج بھى الرَّكُونَى عزت والوں بين ہے كى كوز مانہ بين بميشہ ركھتى تومطعم كواس كى عزت آج بھى باتى ركھتى ۔

اَجُونَ رَسُولُ اللّٰهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا عَبِيْدَكَ مَالَبَى مُهِلٌ وَآخُومَا لَوَ فَ رَسُولُ اللهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا عَنِاه دَى البَدَاجِبِ مَلَ كُونَى لِبِيكَ كَمْ وَالا لبيك كَهَا رَاحِ اوراحرام باند صفح والا احرام باند هم الله عليه والا احرام باند صفح والا احرام باند هم الله عنه والا احرام باند هم الله عنه والا احرام باند هم الله وقع خطان اوبياقي بقيّة جُرهُما فَلَوْ سُئِلَتْ عَنْهُ مَعَدٌ بِاللهِ هَا وقع خطان اوبي بقي الله والله والل

فَمَا تَطُلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيْرَةُ فَوُقَهُمْ عَلَى مِثْلِهِ فِيْهِمْ اَعَزَّ وَ اَعْظَمَا لِيَالُولُول مِن مِن السَّخْص بِروش سورج نہيں نکلیا جوان میں ممدوح کا سازیادہ عزت والا اور زیادہ عظمت والا ہو۔

= جو بیلی نے لکھا ہے کہ ایک پہاڑ پر کوئی شخص مارا گیا اور اس پہاڑ کا نام اسود تھا جب مقتول کے وارثوں نے قاتل کا کوئی پتا نہ پاتوان میں ہے کئی ہے۔ کاش تو پچھ کہ سکتا اس طرح نہ پایا توان میں ہے کئی نے کہا کہ اے کہا گیا تھے کہ سکتا اس طرح خشنی کی بات بھی میچے ہو گئی ہے کہ کئی گونٹے کے سما منے تل واقع ہوا ہوجس کا نام اسود ہواوروہ پچھ بول ند سکا ہو۔ (احرمجمودی)

و آبلی إذا يأبلی و آغظم شيمة و آنوم عن جارٍ إذا اللّيل اظلما اور جب كى بات سے اتكار كردے تو ممدوح كاسا زيادہ انكار كرنے والا اور بہترين خصلت و عادت والا اور جب رات اندهرى ہوجائے تواس وقت بھى اپنے پناہ گزينوں سے (بفكرى ميں) زيادہ سونے والا ہو۔

(کیونکہ اس کی عظمت وشان کے سبب سے اس کے پناہ گزینوں کی جانب کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا سکتا اس لئے اس کوان کی دیکھ بھال اور نگرانی کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے بے فکر سوجا تا ہے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول ' سحلیھ ما'' ابن آئٹی کے سواد وسروں کی روایت میں کا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ' اجوت دسول اللّٰہ منہم'' تونے رسول اللّٰہ اللّٰہ کے باہ دی۔

اس کا واقعہ بہہ ہے (کہ) جب رسول الله فاقی والوں کے پاس سے لوٹ آئے اور انہیں اپنی تھد لیں اور اپنی مدد کر دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی تو آپ حراء کی جانب (تشریف لے) چلے اور الاخنس بن شریق کے پاس بیام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ میں لے تو اس نے کہا میں ایک حلیف کی حیثیت رکھتا ہوں اور حلیف پناہ نہیں دیا کرتا تو آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس کہلا بھیجا اس نے کہا کہ بنی عامر بنی کعب کے مقابلے میں کبھی پناہ نہیں دیا کرتے تو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس آدمی بھیجا اس نے کہا کہ بنی عامر بنی کعب کے مقابلے میں کبھی پناہ نہیں دیا کرتے تو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس آدمی بھیجا اس نے آپ کے پیام کو تبول کیا پھر مطعم اور اس کے گھر والوں نے ہتھیا رفگائے اور نکل کر مجد آئے اور رسول الله کا طواف من گائے آپ بھی مجد میں آئیں تو رسول الله کا گائے اور نکل کر میجا آپ بھی مجد میں آئیں تو رسول الله کا گئے ۔ حسان بن ٹابت آئی واقعہ کا ذکر کر مرب ہیں۔

ابن انتخل نے کہا کہ حسان بن ثابت نے ہشام بن عمرو کی بھی تعریف ۔اسی نوشتہ۔معاہدے کے تو ژنے کی وجہ سے کی ہے۔

مل یوفین بنو امین فرمنام فرمنا فرمنا فرمنام کی بنو ارکی مینام کی بنوار مینام کی بنوار فرمنام کے پڑوسیوں نے (اپی کی بنواری) ورمنام کے پڑوسیوں نے (اپی قدرداری) یوری کی۔

مِنْ مَعْشَرٍ لَا يَغْدِرُونَ بِجَارِهِمُ لِلْحَارِثِ بْنِ حَبِيْبِ ابْنِ سُحَامِ وہ طارت بن حبیب بن سمام کے خاندان سے ہے جوایت پناہ گزین سے بے وفائی نہیں کر ت يرت ابن بشام ٥ حمداقل

وَإِذَا بَنُوْ حِسُلِ اَجَارُوْا فِقَةً اَوُفُوْا وَاَدُّوْا جَارَهُمْ بِسَلَامِ اور جب بوصل کی کو پناه دیتے اور (اس کا) ذمہ لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور اپنے پناه گزین کو محلامت حوالہ کرتے ہیں۔

اورابن بشام بن سحام بی میں کا تھا۔ ابن بشام نے کہا کہ بعض لوگ سخام کہتے ہیں۔

#### طفیل بن عمر والدوی کے اسلام کا واقعہ

ا بن آئن نے کہا کہ رسول الله مُنَافِیْتِ کی حالت بیتھی کہ اپنی قوم کی حالت و مکھ کر انہیں تھیجت فر مایا کرتے اور جس آفت میں وہ مبتلا تھے اس سے نجات کی جانب ملاتے اور قریش کی بیرحالت ہوگئ تھی کہ جب الله تعالیٰ نے آپ کوان ہے محفوظ کر دیا تو لوگوں کو اور عرب کا جوشخص بھی ان کے یاس آتا اس کو آپ ہے ڈ راتے ہتے۔طفیل بن عمروالدوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں ایسے وفت آ کے کہ رسول اللہ مَثَاثَاتُمَا وہیں تشریف فر ما تنھے تو ان کی جانب قریش کے بہت ہے لوگ گئے اور طفیل بلندیا بیاتو گوں میں ہے تنھے۔شاعراور عقل مند ہتے۔قریش کے ان لوگوں نے ان ہے کہا اے طفیل! تم ہماری بستیوں میں آئے تو ہولیکن دیجھو! اس مخص نے جوہمیں میں ہے ہے ہمیں بخت مشکل میں ڈال رکھا ہے ہماری جماعت کواس نے پراگندہ کر دیا ہے اور ہمارے معافے کو پریشان کرڈ الا ہے اس کی (ایک ایک ) بات جادو کی سی ہوتی ہے۔ بیٹے کواس کے باب سے بھائی کو بھائی سے۔شوہرکواس کی بیوی ہے جدا کر دیتا ہے۔ ہمیں تمہاری اور تمہاری تو م کی نسبت اس فتنه کا خوف ہے جوہم میں داخل ہو چکا ہے اس لئے تم اس شخص ہے بات نہ کر داور نہ اس کی کوئی بات سنو انہوں نے کہاوہ لوگ میرے ساتھ یہاں تک لیگے دہے کہ میں نے پکاارادہ کرلیا کہاس کی نہ کوئی بات سنوں گا اور نہاس ہے (کوئی) بات کروں گا جب سورے میں مجد کو گیا تو اپنے کا نوں میں اس ڈر سے روئی تھونس لی کہ کہیں اس کی با توں میں ہے کوئی بات میرے کان تک پہنچ جائے' باوجوداس کے کہ میں اس کے سننے کا ارادہ بھی نہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں سومرے مسجد پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللّٰه مَثَاثَةً عِلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے تماز پڑھ رہے ہیں۔کہا کہ میں آپ کے قریب ہی جا کھڑا ہوا اور اللہ نے تو آپ کی کوئی نہ کوئی بات سنا دینے کے سوااور کوئی بات نہ جا ہی کہا کہ میں نے ایک اچھا کلام سنا اور اپنے ول میں کہا میری ماں مجھ پر روئے۔واللہ! میں ایک عقل منداور شاعر ہوں۔اچھا برا مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ پھر کوئی چیز مجھےاس ہے روکتی ہے کہ میتخف جو پچھ کہتا ہےا ہے سنوں پھرا گرجو بات وہ پیش کرتا ہےا چھی ہوتو اس کو قبول کروں اور اگر بری ہوتو اس کوچھوڑ دوں۔ کہا کہ پھر میں پچھ دیر پھہر گیا یہاں تک کہ رسول اللّٰه مَنَا ثَلْيَةً أَما يينے

وولت خاند کہ واپس تشریف لے گئے تو میں بھی آ پ کے پیچھے پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آ پ اپنے دولت خانہ کے اندرتشریف لے گئے تو میں بھی اندر چلا گیا اور کہا اے محد! آپ کی قوم نے مجھ سے (آپ کے متعلق)ابیااییا کہا ہےاوروہ (سب) ہاتیں بیان کیں جوانہوں نے کہی تھیں۔ واللہ! وہ آپ کے معالمے ے اس قدر ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کا نول میں اس لئے روئی تفونس لی کہ آپ کی ( کوئی ) بات نہ سنوں۔ گمراللہ نے تو اس کے سواکوئی بات نہ جا ہی کہ آپ کی بات مجھ سنائے اور میں نے سنی اور اچھی بات سی ۔ پس آپ اینے اصول مجھے بتایئے تو رسول اللہ سنگائی آنے مجھ پر اسلام پیش فر مایا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی تو والندنہیں! اس ہے بہتر بات میں نے مجمی نہیں سی۔ اور ندایسے معتدل اصول ہے۔ کہا پس میں نے اسلام افتیار کرلیا اور تچی بات کی گوائی دی اور کہا۔ اے اللہ کے نبی! میں ایباہخص ہوں کہ میری قوم میں لوگ میری بات مانتے ہیں اور میں اب ان کی جانب لوٹ کر جانے والا ہوں اورانہیں اسلام کی جانب دعوت دینے والا ہوں۔ پس اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے کوئی نشانی عطا فر مائے کہ وہ اس و و و میں جس جانب میں انہیں بلاتا ہوں ان کے مقالبے میں میری مددگا رہوفر مایا۔اللّٰہ م اجعل لمه آیڈ 'یا الله اس کے لئے کوئی نشانی مقرر فر ما دے۔ کہا پھر میں اپنی قوم کی طرف چلا یہاں تک کہ جب میں ان دو بہاڑوں کے درمیانی راستہ میں تھا جہاں ہے بستی مجھے نظر آتی تھی میری دونوں آتھوں کے درمیان ایک چراغ کی می روشنی پیدا ہوگئی کہا کہ میں نے کہا یا اللہ میرے چبرے کے سواکسی دوسری چیز میں (اس کو ظاہر فرما) میں ڈرتا ہوں کہ وہ کسی سزا کا خیال کرنے لگیس سے کہ ان کے دین کو جھوڑنے کے سبب سے مجھ میں بطور مزاکے بیہ بات پیدا ہوئی ہے۔ کہا کہ پھرتو اس روشن نے اپنی جگہ بدل دی اور میرے کوڑے کے سرے یر نمودار ہوگئی۔ کہا کہ پھرتو تمام بستی والے وہ نور میرے کوڑے میں قندیل کی طرح لٹکا ہوا دیکھنے لگے اور میں پہاڑوں کے درمیانی رائے ہے ان کی جانب اتر رہاتھا۔ کہا یہاں تک کہ میں ان کے یاس پہنچا اور وہیں مسج موئی کہا کہ پھر جب میں اتر اتو میراباپ میرے یاس آیا اور وہ برا بوڑھا تھا۔ کہا کہ میں نے اس سے کہا یا با جان! جمھ سے دورر ہے کیونکہ میں آپ کانہیں اور آپ میرے نہیں۔اس نے کہا بیٹے! یہ کیوں میں نے کہا میں نے تو اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محمر النظام کا پیروہ و گیا ہوں۔ اس نے کہا۔ بیٹے! پھر تو جو تمہارا دین وہ میرا دین۔ میں نے کہاا چھا تو جائے اور عسل کر کیجئے اور اپنے کپڑے یاک کر کیجئے اور پھرتشریف لا ہے کہ آ ب کو میں وہ بات سکھاؤں جو میں نے معلوم کی ہے کہا کہ وہ چلے گئے اور عنسل کیا اور اپنے کپڑے یاک کر لتے کہا کہ پھروہ آئے تو میں نے ان کے آ کے اسلام چیش کیا تو انہوں نے اسلام اختیار کرلیا پھرمیرے یاس میری بیوی آئی تو میں نے کہا مجھ سے دوررہ کیونکہ میں تیرانہیں اور تو میرے اور تیرے درمیان اسلام نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔اور میں نے دین محمر منگافی بیروی اختیار کی ہے۔اس نے کہا پھرتو جوتمہارا دین وہ میرا دین میں نے کہا کہ پھرتو تو (مقام) حمٰی ذی الشری کو جا اور اس (کے پانی) ہے نہا دھو (اور) پاک صاف ہوجا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض تمی ذی الشری کہتے ہیں (حمی) کے معنی رمنہ یا محفوظ زمین کے ہیں) اور ذوالشری فلبیلہ دوس کے ایک بت کا نام تھا اور بیر محفوظ زمین ان کے سرال کی تھی اس زمین میں ان کا ایک چشمہ بھی تھا جس میں کچھ اتھلا پائی بھی تھا جو پہاڑ میں ہے آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ذی الشری میں بچوں کے لئے تو پچھ خوف نہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی خوف نہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہا پھروہ چلی گئی اور نہا دھو کرآئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ نوف نہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہا پھروہ چلی گئی اور نہا دھو کرآئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام اختیار کی اس نے اسلام اختیار کر لیا۔ پھر میں رسول الشری اللہ تھی تھا میں دوس کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام اختیاد دوس کرنے میں دیر کی تو پھر میں رسول الشری اللہ تھی پر ( لیعنی میر تبلیغی کام پر ) غالب آگیا ہے۔ پس آپ ان کے کی نظارہ بازی یا عورتوں کی محبت یا زنا مجھ پر ( لیعنی میر تبلیغی کام پر ) غالب آگیا ہے۔ پس آپ ان کے بی دعافر ما ہے تو فر مایا:

اللُّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا إِرْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ وَارْفُقُ بِهِمْ.

'' یا اللہ! دوس کوسیدھی راہ پر لگا۔ اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ اور انہیں اسلام کی جانب بلاتے رہواوران کے ساتھ فرمی ہے چیش آؤ''۔

کہا کہ پھرتو میں بنی دوس کی سرز مین ہی میں انہیں دعوت اسلام ویتار ہا یہاں تک کہ رسول اللہ طَالَیْۃِ اَلَٰمَ عَلَیْۃِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰم

اِ نسخ پورپ میں ہے۔ 'یا بنی اللہ انه قد بلغنی علی دوس الزنا'' اور دوسر کشخوں میں ہے' قد بلغنی علی دوس الرنا'' الزنا ہو یا الرنا دونون باسمنی لفظ بیں اور دونوں کا مقصدا کیک ہی ہے۔ جس طرح ہم نے ترجمہ میں دونوں صورتوں کا اظہار کر دیا ہے۔ لیکن بلغنی اور غلبنی کے دونوں شن سے بچھے پہلا غلط معلوم ہوتا ہے یا بلغنی انه قد غلب علی دوس ہوتا جا جا تھا میں نے غلبنی کی صورت ترجے میں اختیار کی ہے۔ فانظر ہل تری فیه من وجه۔ (احرجمودی)

اس کے بعد میں ہمیشہ رسول اللہ فَا اَللہ فَا اَللہ فَا اَللہ فَا اللہ کے رسول! جھے عمر و بن حملہ کے ذوالکفین نامی بت کی جانب جانے کی (اجازت مرحمت) فرما ہے تاکہ میں اس کوجلاڈ الوں۔

ابن آخل نے کہا کہ پھرتوطفیل اس بت کی جانب چلے اور اس بت پرآ گ روش کرتے جاتے اور بیر کہتے جاتے تھے۔

يَا ذَالْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عِبَادِكَا مِيْلَادُنَا اَقْدَمُ مِنْ مِيْلَادِكَا إِنِّيْ خَشَوْتُ النَّارَ فِيْ قُرَادِكَا

اے ذوالکفین! میں تیری پوجا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ہماری پیدائش تیری پیدائش سے بہت پہلے (کی) ہے۔ میں نے تیرے کلیج میں آگ بھردی ہے۔

کہا کہ پھروہ رسول اللہ مُنْ الْفِیْزِم کے پاس لوٹ آئے اور وہ آپ کے ساتھ بی مدینہ میں رہے یہاں تک کہ رسول الله منال فیزم کو الله تعالی نے اپنے پاس بلالیا۔ پھر جب عرب مرتد ہو سے تو مسلمانوں کے ساتھ بیہ بھی نکلے اور ان کے ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ مقام طلیحہ اور تمام سرز مین نجد سے فراً غت حاصل کرلی۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ بیامہ کو گئے اور ان کے ساتھ ان کا لڑ کا عمر و بن طفیل بھی تھا۔ وہ جس وفت بیامہ کی جانب جارے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہاں کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ بٹس نے ویکھا کہ میراسرمونڈ اگیا ہے اور میرے منہ ہے ایک پرند نکلا اور مجھے ایک عورت ملی ۔جس نے بچھے اپنی شرم گاہ میں داخل کر لیا اور میں نے دیکھا کہ میر ابیٹا مجھے بڑی تیزی سے تلاش كرر ہاہے۔ پھر ميں نے ديكھا كدوہ مجھ تك آنے ہے روك ديا گيا۔ لوگوں نے كہا كہ خواب تواحيما بى ہے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا کہ خواب تو اچھا ہی ہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا۔وہ کیا کہا کہ سر کا مونڈ ا جانا تو اس کا کثنا ہاور جو پرندمیرے منہ ہے نکلاوہ میری روح ہاوروہ عورت جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کرلیاوہ ز بین ہے جومیرے لئے کھودی جائے گی اور بیں اس بیں غائب ہو جاؤں گا اور میرے بیٹے کا مجھ کو تلاش کرنا اور مجھ تک آنے ہے روک دیا جانا میں تجھتا ہوں کہ وہ بچھآ فنوں میں مبتلا ہو جائے گالیکن جوآ فت مجھ پر آئے کی وہ اس سے نکی جائے گا۔ پس اللہ ان پر رحمت کرے وہ میامہ میں قبل کئے گئے اور شہید ہو گئے اور ان کالڑ کاسخت زخمی ہوالیکن پھروہ اس ہے صحت یا ب ہو گیا۔ پھر ریموک کے سال عمر جیٰعذر کے زمانہ ہیں قبل اور شهيد بهوا\_

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے خلاو بن قرق بن خالد السد وی وغیرہ نے بنی بکر وائل میں کے بوڑھے جانے والوں سے بن کر بیان کیا کہ بن قیس بن تقلبہ بن عکابہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میں کا آشی اسلام اختیار کرنے کے اراد ہے سے نکل کر (جب) رسول الله مَنْ الله عَنْ ال

آلم تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ آرُمَدَا وَبِتَ كَمَا بَاتَ السَّلِيْمُ مُسَهَّدَا آلمُ تَغْتَمِضُ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ آرُمَدَا وَبِتَ كَمَا بَاتَ السَّلِيْمُ مُسَهَّدَا آثوب زوه آنكه كرات مِن بندنه و في كرح كرح كرات بي الدنه و في الرق في المرح كرات المرح كراري جس طرح سانب وساجوا آدي جس كوسوف سے روك ديا جاتا ہے۔

وَمَا ذَاكَ مِنْ عِشْقِ النِّسَاءِ وَإِنَّمَا تَنَاسَبْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ خُلَّةَ مَهْدَدَا اور بِهِ حَالَت بَهِمَالِ اللَّهِ الْمَالِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَالِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَكِنْ اَدَى اللَّهُوَ الَّذِي هُوَ خَانِنَ إِذَا صَلَحَتْ كَفَاىَ عَادَ فَٱفْسَدَا لَكِن بِهِ ايمان زمانه كَى حالت مِن بيه و كيور با مول كه جب ميرے باتھ كى چيز كو درست كرتے بين تو وہ دوبارہ اسے بگاڑ دیتا ہے۔

کُھُولًا وَشُبَّانًا فَقَدْتُ وَتَوْوَةً فَلِلَّهِ هَذَا الدَّهُو كَيْفَ تَوَدَّدَا بِهِ كُلُو هِذَا الدَّهُو كَيْفَ تَوَدَّدَا بِهِ بَهِ مِن اور بهت من جوانوں اور دوبت وثروت کو میں نے کھودیا۔ خدااس زمانے ہے جھے۔ اس کا آنا جانا کس قدر جیرت انگیز ہے۔

وَ اَبْتَذِلُ الْعِیْسَ الْمَرَاقِیْلَ تَغْتَلِی مَسَافَةَ مَا بَیْنَ النَّجَیْرِ فَصَرْ خَدَا اوراب سفید سرخی ماکل او نول کو ایک تیز چال کے ساتھ جس میں وہ ایک ووسرے سے بڑھتے جاتے میں یا مال کررہا ہوں۔

 وعده گاه پیژب دالےلوگوں میں پہنچنا ہے۔

فَانُ تَسْاَلِیْ عَنی فَیَارُبُ سَائِلِ حَفِیّ عَنِ الْاعْشٰی بِهِ حَبْثُ اَصْعَدَا الرَّمْ مِرے متعلق بِوجِمتی ہو (تو یہ کوئی عجیب بات نہیں) کیونکہ ائٹی کے متعلق سوال کرنے والے اور اس کے کرم فر ما بہت سے میں کہ وہ جہاں جاتا ہے اس کے متعلق بوچے رہے ہیں۔ اَجَدَّتْ بِو جُحَلَيْهَا النَّجَاءَ وَرَاجَعَتْ يَدَاهَا خِنافًا لَيْنَا غَيْرَ اَنْحُودَا اَثْنَى مِنْ بِوری کوشش کی حتی کہ اس کے اگلے بیر مرام کر پرنے لگے اور فرم ہو اُنٹی مِنْ اِنْ بیل ہے ایک کے ایک وہ نظر ای بیل ہے ایک کے ایکن وہ نظر اتی نیل ۔ اُنٹی وہ نظر اتی نیل ۔

وَفِيْهَا إِذَا مَا هَجَّوَتُ عَجُوَفِيَّةٌ إِذَا خِلْتَ حِرْبَاءَ الظَّهِيْوَةِ أَصْيَدَا دو پہر کے سفر ش اس اوْفَیٰ کی رفتار ش ایک بے نیاز انداز ہوتا ہے جبکہ تو دھوپ ش جیٹے ، ہوئے گرگٹ کوگرون اکڑائے ہوئے دیکھے۔

وَآلَيْتُ لَا آوِی لَهَا مِنْ كَلَالَةِ وَلَا مِنْ حَفَّى حَتَى تُلَافِي مُحَمَّدًا اور ش نے شم کھالی ہے کہ کی تحکن یا کھر کے کھس جانے کے سبب سے میں اس پردم نہیں کروں گایہاں تک کرمحم (مَنَافِیْزُم) تک پہنچ جائے۔

مّتنی مَاتُنَا حِیْ عِنْدَ بَابِ ابْنِ هَاشِمِ تُرَاحِیْ وَتَلْقَیْ مِنْ فَوَاضِلِهِ نَدای جب توابن ہاشم کے دروازے کے پاس بٹھائی جائے گاتو راحت پائے گاور آپ کے اخلاق فاصلہ کا فیض حاصل کرے گی۔

نَبِی بَرِای مَالَا تَوَوُنَ وَذِکُوهُ اَغَارَ لِعَمْرِی فِی الْبِلَادِ وَٱبْجَدَا وہ ایسے نی ہیں جوالی چیزی ملاحظہ فر ماتے ہیں جن کوتم لوگ نہیں دیکھتے اور آپ کی شہرت نیست و بلند شہروں ہیں بھیل گئے ہے۔

لَهُ صَدَقَاتُ مَا تُغِبُّ وَنَائِلٌ وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَانِعَهُ غَدَا آپ كَ خِيرات وعطالكا تاراور به وقد ب آج كادينا پُركل دينے كے لئے الْح نيس ہوتا۔ اَجِدَّكَ لَمُ تَسْمَعُ وَصَاةً مُحَمَّدٍ نَبِي اَلْاللهِ حَيْثُ اَوْصَى وَاَشْهَدَا كَيَا تَيْرَى وورُ وهوپ نے محد (مَنَا فَيْمَا كَيْسِمَوں كُونِيس سَاجس كى برنفيحت اور برگوانى الله كا تيرى وورُ وهوپ نے محد (مَنَا فَيْمَا ) كى نفيحتوں كونيس سناجس كى برنفيحت اور برگوانى الله كا الله كا يرمِنى بوتى ہے۔

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادِ مِنَ التَّفِي وَلَا قَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

جب تو زا دتقویٰ لے کرسفر ندکرے اور موت کے بعد ان لوگوں سے ملے جواپنے ساتھ توشہ لے گئے ہیں۔

نَدِمْتَ عَلَى اَنْ لَا تَكُونَ كَمِثْلِهِ فَتُرْصِدَ لِلْمَوْتِ الَّذِيْ كَانَ اَرْصَدَا تو تو پَچّائے گا كه تو ان كے سانہ ہوگا اور موت كا منتظر رہے گا جو بھی تیرے انتظار میں لگی ہوئی تھی۔

فَايَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَفُرِبَنَهَا وَلَا تَأْخُذًا سَهُمًا حَدِيْدًا لِتَفْصِدَا لِيَلْ اللهُ اللهُ

وَلاَ النَّصُبَ الْمَنْصُوْبَ لاَ تَنْسُكَنَّهُ وَلاَ تَغْبُدِ الْآوُفَانَ وَاللَّهَ فَاعْبُدَا اوران بتول كي إستشركر ورمورتول كي يوجا جمور و اوران لله كي يستشركر واران بتول كي إستشركر وكان بسوها عكيك حَوامًا فَانْكِحَنْ أَوْ تَابَّدَا وَلاَ تَفُوبُنَ حُومً كَانَ بِسوها عَلَيْكَ حَوامًا فَانْكِحَنْ أَوْ تَابَدَا مَى شريفا ورت كورت كر من المحاصل كي شرمگاه جمه يرحوام بي بس شرى شرطول كي ما تحد لكاح كريا عورتول بي وورره و

وَ ذَا الرَّحِمِ الْفُرْبِي فَلَا تَفْطَعَنَّهُ لِعَاقِبَةٍ وَلَا الْآسِيْرَ الْمُقَيَّدَا اورقر يَ رشته دارول ي بطور من الكَلْقات ني و دُاور ني يديول ي برسلوكي كرو وَسَيِّحَ عَلَى حِيْنِ الْفَيْسِيَّاتِ وَالضَّحٰى وَلَا تَحْمَدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَاحْمَدَا اور ات ون تَنْ عَلَى حِيْنِ الْفَيْسِيَّاتِ وَالضَّحٰى وَلَا تَحْمَدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَاحْمَدَا اور ات ون تَنْ عَلَى مِروف ره شيطان كي مرح مرائي نه كرالله تعالى كي تدوثنا كرو وَلَا تَحْمَدُ اللهُ اللهُ وَاللهُ فَاحْمَدَا وَلَا تَسْخَوا مِنْ بَائِسٍ ذِي ضَرَارَةٍ وَلا تَحْمَدَنَ الْمَالَ لِلْمَرْءِ مُخْلِدًا عامِن مندول اور معذورون كي بني نه الراء مال كمتعلق يه خيال نه كركه وه آ دمي كوايي على عطا كركاء

اور جب وہ مکہ میں یا اس کے قریب آیا تو قریش کے مشرکوں میں کا ایک شخص راہ میں اے ملا اور اس نے اس کے حالات دریافت کے تو اس نے بتلایا کہ یہ رسول الله مُلْ اِلَیْنَ کُلُ کِی بِاس جانا جا ہتا ہے تا کہ استخلام اختیار کرے تو اس نے کہا اے ابوبصیر! اس شخص نے تو زنا کوحرام تھر ایا ہے تو اُشی نے کہا واللہ! یہ چیز تو ایسی ہے کہ جھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے کہا۔ اے ابوبصیر! اس نے شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو اُشی نے کہا ہاں اس کے متعلق تو نفس کی کھے خواہشیں ہیں لیکن اب تو ہیں لوث جاتا ہوں اور اس سال اس

کے متعلق سوچ بچار کر لیتا ہوں۔ پھراس کے بعد آؤں گا اور اسلام اختیار کروں گا اور لوٹ گیا اور وہ اس سال مرگیااور رسول اللہ منافق کے پاس لوٹ کرنہ آیا۔

ا بن این این این این کیا کہا کہا لند کا دشمن ابوجہل بن ہشام ( اللہ اس پرلعنت کرے ) با وجو درسول اللہ ہے اس کی عداوت وشمنی اور آ پ سے بخت مخالفت کے جب آ پ کو دیکھیا تو اللہ تعالیٰ اس کو آ پ کے سامنے ذکیل بنا ویتا تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ جھے سے عبدالملک بن عبداللہ بن ابی سفیان النقی نے 'جوخوب یا در کھنے والے تھے بیان کیا کہ اراش سے ایک شخص آیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اراشتہ کہاہے اور وہ مکہ میں چنداونٹ لایا تو ابوجہل نے ان اونٹو ل کواس سے خریدلیالیکن ان کی قیمت کی ادائی کے لئے مدت بڑھا تار ہاتو وہ اراشی قریش کی مجلس میں آ کھڑا ہوا اور رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ معجد كي ايك طرف تشريف ركھتے تنے۔اس نے كہا اے گروہ قريش! ابوالحكم بن ہشام کے خلاف کوئی شخص میری مدداور داور داور کرنے والا ہے۔ بیس تو ایک مسافراور راہ روہوں اور اس نے میراحق د بارکھاہے۔راوی نے کہا کہ اس مجلس والوں نے رسول الله منافیقین کو بتا کراس ہے کہا کیا تھے وہ مخص نظر آ رہاہے جو وہاں بیٹھا ہے۔ان لوگوں کی غرض نبی کریم شان فیٹی کی ہنسی لیڈ الائقی کیونکہ آ ہے میں اور ابوجہل میں جوعداوت بھی وہ جانتے تھے۔تو اس شخص کے پاس جاوہ اس کے مقابلے میں دا دری اور مدد کرے گا۔ راوی نے کہا کہ وہ اراثی رسول الله منافقة الله کے باس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا۔اے بندہ خدا! ابوالحکم بن ہشام نے میراا بک حق جواس پر ہے دیار کھا ہے اور بیں ایک مسافر راہ گیر ہوں۔ بیں نے ان لوگوں سے کسی ایسے مخض کے متعلق دریافت کیا جواس کے مقابل میری دا دری اور مدد کرے اور میراحق اس ہے مجھے دلائے تو انہوں نے جھے آپ کے پاس جانے کا مشورہ ویا۔اللہ آپ پررحم کرے۔ مجھے اس سے میراحق ولا دیجئے۔ آ ب نے فرمایا'' انطلق الیہ'' چل اس کے پاس چلیں اور رسول اللهُ مُنَافِیْتِم کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہو گئے اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ جانے کے لئے کھڑے ہو گئے تو اپنے ساتھ والول میں کے ایک شخص سے انہوں نے کہااس کے پیچیے ہیاور دیکھ کہوہ کیا کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الرجهل كے ياس تشريف لے محتے اوراس كا درواز و كھنكھنايا۔اس نے كہا كون ہے۔آ ب نے فرمایا۔ محمد فاخوج الی۔ میں محمد ہوں باہر آ ۔ تو وہ نکل آیا اور حالت اس کی بیتی اس کے چہرے میں خون کا قطرہ ( تک ) نہیں اور رنگ ساہ ہو گیا تھا۔ آ ب نے فر مایا۔ اعط هذا الر جل حقد۔اس مخض کاحق اس کودے دے۔اس نے کہا بہت خوب۔آپ یہاں سے نہ جائے یہاں تک کہ میں اس کاحق اس کودے دوں۔راوی نے کہا۔ پھروہ گھر میں گیا اور اس کا جو پھوتی تھاوہ لے کر باہر آیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ پھر رسول الشرکا فیڈ آلوٹ آئے اور اس اراثی ہے فر مایا۔ المحق بشانط ہوا پنا کا م کر۔ پھروہ اراثی آیا اور ابی مجلس والوں کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا اللہ اس فیض کو جز اے خیر دے۔ واللہ اس نے میر احق ولا دیا۔راوی نے کہا کہ وہ فیض بھی آیا جس کو انہوں نے آپ کے ماتھ بھوایا تھا۔ انہوں نے اس ہے کہا۔ افسوس تو نے کہا کہ وہ فیض بھی آیا جس کو انہوں نے آپ کے ماتھ بھوایا تھا۔ انہوں نے اس ہے کہا۔ افسوس تو نے کیا کہ وہ فیضایا اور ہوا اس نے کہا جس کی ایک بچیب چیز دیکھی۔ اس نے تو پھھ نہ کیا۔ بس اس کا دروازہ کو کھنے نایا اور ہوا اس کی جانب نظالاتو یہ حالت تھی کہ اس کی جانب ان تک کہ میں اس کے اس سے کہا کہ اس کا حقول دروازہ اس نے کہا کہ وہ اندر گیا اور اس کا حق اس کے حوالے کر دیا۔راوی نے کہا کہ پھر تھوڑی دریا۔ واللہ ایو ہوا سے کہا اور کہ بخت تھے کیا ہوگیا۔ واللہ بم نے کہا اور کی اور اس کی جانب چلا تو و کھیا اور میں نے کہا۔ اس کے مرا دروازہ کھنے تا اور اس کی آواز نی کے کہا کہ وہ اندر اس کی آواز نی کی جانب چلا تو و کھیا اس کی آواز س کے رعب سے میری حالت ایک پیلی کی (س) ہوگئی۔ میں اس کی جانب چلا تو و کھیا کہا س کے مرا کہ اور اس کی آواز س کی روز اس کی آواز س کی رادروازہ کھڑی کے حال کی رہی کہا کہ وہ کھیا وار اس کی کہا ہو گیا کہا کہ کہا کہ کو بیش کی اور اس کی (س) گور پڑی اور اس کی (س) گور وٹ اور اس کی (س) گور پڑی اور اس کی (س) گور وٹ کی اور اس کی (س) گور پڑی اور اس کی (س) گور وٹ کی اور اس کی (س) گور پڑی اور اس کی (س) گورون اور اس کی (س) گورون اور اس کی کہا ہی سے کہا وہ انٹ کی اور نے کہا ہور ایک وادر اس کی کہا ہور ایک کورون اور اس کی کہا ہور ایک وہ کورون اور اس کی کہا ہور ایک کورون اور اس کی کہا ہور ایک کر اور کورون اور اس کی کہا ہور ایک کورون اور اس کی کہا ہور ایک کہا ہور ایک کورون اور اس کی کہا ہور کورون اور اس کی کہا ہور کورون کورون اور اس کی کہا ہور کورون کی کہا ہور کورون اور اس کی کہا گورون کورون کو

# ركانه المطلبي كاحال \_رسول الله مثالية السي كاستى

ابن ایخی نے کہا کہ جمعے ابواتی بن بیار نے کہا کہ رکانہ بن عبد بزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف قریش میں کا توی ترین فخص تھا۔ وہ ایک روز مکہ کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ مَنْ اللّٰ اللّٰمَالِ اللّٰمَالِي اللّٰمِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰمِنْ ا

ياركانة الا تَتَّقَى اللَّه وتَقْبَلُ ما ادعوك اليه.

''اےرکانہ کیا تو اللہ ہے ڈرتانہیں اور جس طرف میں تجھ کو بلاتا ہوں اس کوقبول نہیں کرتا''۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس بات کو جان لینا کہ جو بات تم کہتے ہو کی ہے تو ضرور تمہاری پیروی کرتا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مُنْآلِثُا فِیْرِ آئے فر مایا:

أَفْرَأَيْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ أَتَعْلَمُ أَنَّ مَا أَفُولُ حَقٌّ.

"ا چھا يو بنا كداكر من تحميم بجها أوول أو كيا تحجيد بات معادم او بائے كى كدين جو بكر كهد كهدر با اول وہ تح ہے "-

اس نے کہا۔ ہاں آپ نے فرمایا:

فَقُمْ حَتَّى أُصَادِ عَكَ.

'' بَوَ الْحُدِيدِ مِنْ جَهِ سے سُتَى لِرُون''۔

راوی نے کہا کہ رکانہ اٹھ کرآپ کی طرف آیا اور آپ سے کشتی لڑی۔ پھر جب رسول اللہ مُلَّا اَیْزَا نے اس کو پکڑا تو زمین پراس طرح لٹادیا کہ وہ بالکل ہے بس تھا۔ پھراس نے کہا۔اے تھر! وو بارہ کشتی لڑوتو آپ نے اس سے دوبارہ کشتی کی اور (پھر) اے پچھاڑ دیا۔راوی نے کہا کہ اس نے کہا۔اے تھر! بیتو (بڑی) جیب بات ہے (کہ)۔تم مجھے بچھاڑ تے ہو۔رسول اللہ مُلَّاتِیْنِ فی نے لمایا:

فَاعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُرِيْكُهُ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ وَاتَّبَعْتَ آمْرِي.

''اس سے بھی زیادہ عجیب بات اگر تو چاہے تو میں تجھے بتاؤں اس شرط سے کہ اللہ سے ڈرے اور میرانکم مانے''۔

اس نے کہاوہ کیا ہے۔آپ نے قر مایا:

أَدْعُولَكَ هٰذَا الشَّجَرَةَ الَّتِي تَراى فَتَأْتِينِي.

'' تیری خاطر میں اس درخت کوجس کوتو د کمیر ہاہے بلاؤں تو وہ آجائے گا''۔

اس نے کہاا چھا بلا ہے تو آپ نے اس کو بلایا تو وہ آیا اور آ کررسول اللّٰه مَنْ اَلَٰتُمَا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راوی نے کہا کہ پھر آپ نے اس ہے فر مایا:

إرْجِعِيْ إِلَى مَكَانِكِ.

'' اپنی جگه لوث جانو و ه درخت اپنی جگه لوث گیا''۔

راوی نے کہا کر پھررکانہ اپنی توم کے پاس گیا اور کہا اے بنی عبد مناف۔روئے زمین کے لوگوں کا اپنے دوست سے جادومیں مقابلہ کراؤواللہ۔ بیس نے اس سے زیادہ جادوگر کبھی کسی کوئیس و یکھا پھراس نے انہیں وہ واقعات سنائے جواس نے دیکھے اور جو پچھے ہوا۔

ابن این این این این این این این این این بعد مبشد کے نفر انیوں میں سے جنہیں آپ کی خبر معلوم ہوئی تقریباً میں آ آ دی آپ کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ مکہ ہی میں ہے تو آپ کو مجد ہی میں پایا۔ وہ آپ کے پاس آکر بیٹے اور آپ سے گفتگو کی جبکہ قریش کے لوگ کعبۃ اللہ کے اطراف اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے سے ۔ وہ رسول اللہ منافیظ کے جو جو سوالات کرنا جا ہے تھے کر چے تو رسول اللہ منافیظ کے ان کو اللہ تعالی کی جانب دعوت دی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو ان کی آئے کھوں سے جانب دعوت دی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو ان کی آئے کھوں سے يرت ابن شام ك هدادّل

آنسو بہنے گے اور انہوں نے دعوت الہي قبول کی اور اللہ پرائیان لائے اور اس کی تصدیق کی اور ان کی کتابوں میں آپ کے متعلق جو اوصاف درخ سے انہوں نے اس کو جان لیا اور پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جانے گئے تو ابوجہل ابن ہاشم قریش کے چندلوگوں کے ساتھ ان سے راہ میں آ طا اور ان لوگوں سے اس نے کہا۔ اللہ تمہارے اس قافلے کوئر وم رکھے جس کو تمہارے وین کے ان لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے جو تم سے بیچھے دہ گئے ہیں کہ تم ان کے لئے راہ کا نشیب وفراز دیکھواور اس فتص کے حالات ان تک پہنچاؤ ہے تم اس فتص کے پاس اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں کہ تم نے اپنا وین چھوڑ دیا اور اس نے جو بھے کہا اس پر تم نے اس فتص کے پاس اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں کہ تم نے اپنا وین چھوڑ دیا اور اس نے جو بھے کہا اس پر تم نے اس فتص کے پاس اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں کہ تم نے اپنا وی سے جہالت میں مقابلہ کرنا نہیں چا ہے۔ ہمیں کہن انہوں نے ان سے کہا تمہیں ہمارا سلام ہے۔ ہم تم سے جہالت میں مقابلہ کرنا نہیں چا ہے۔ ہمیں کہن انہوں کے ان سے کہا تھا۔ اللہ بہتر جانا ہے کہ کوئی بات ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیآ بیش ہو قافلہ آیا تھا۔ نجوان کے نصرانیوں کا تھا۔ اللہ بہتر جانا ہے کہ کوئی بات ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیآ بیش کے متعلق اتریں۔ واللہ اعلم

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُوْمِنُونَ وَإِنَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ اللَّي قُولِهِ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَجْاهِلِيْنَ إِلَى قَوْلِهِ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَهِى الْجَاهِلِيْنَ ﴾

''اس سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے دو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تق ہے۔ ہمارے ان پر تلاوت کی جاتی ہے تق ہے۔ ہمارے پر وردگار کی جانب سے ہے۔ ہم تو اس سے پہلے ہی مطبع ہو گئے تھے۔ اس کے اس قول تک پر وردگار کی جانب سے ہے۔ ہم تو اس سے پہلے ہی مطبع ہو گئے تھے۔ اس کے اس قول تک ہمیں ہمارے انمال اور تمہیں تمہارے انمال ۔ ہمارا تمہیں سلام ہم جا الوں کو (اپنا مخاطب بنانا) نہیں جا ہے''۔

ابن آخل نے کہا کہ میں نے ابن شہاب الزہری سے ان آیوں کے متعلق پو چھا کہ بیس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے علاء سے یمی سنتار ہا ہوں کہ بینجاشی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق انزی ہیں اور سورہ ما کہ ہ کی ہے آیتیں بھی :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيْسِينَ وَ رُهْبَانًا وَ اللهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ اللَّي قُولِهِ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ﴾

"ان كى بيرحالت اس وجدے ہے كدان ميں كے بعض افراد علماء بيں اور مشائخ بيں اور بردائى

نہیں چاہتے۔'' سے'' اس کے قول پس (صدافت اسلام پر) گوائی دینے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ لیجے'' تک''۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ مُنافِیْ ام جیسے نا داراصحاب خباب وعمارا ورابوفیہ۔ یہار۔
صفوان بن امیہ بن محرث کے غلام اورصہیب اور انہیں کے ہے مسلمانوں کے ساتھ تشریف رکھتے تو قریش
ان کی ہنمی اڑاتے اور ان میں کا ہرا یک دوسرے سے کہتا یہ لوگ اس شخص کے ساتھی ہیں یہ جیسے پچھے ہیں تم
لوگ دیکھ رہے ہو کیا اللہ نے ہم سب میں سے انہیں لوگوں کو ہدا بت وحق کی نعمت دے دی محمد (مَنَّا فَیْرُمُ) جس چیز کو لا یا ہے وہ اگر نیکی ہوتی تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے آگے نہ بڑھتے اور ہمیں چھوڑ کر اللہ انہیں اس نعمت سے تعموص نہ کرتا تو اللہ تعالی نے انہیں کے متعلق (بیآ بیتیں) ناز آل فرما کیں:

﴿ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدُ هُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدُ هُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِيَعْضِ لِيَعُولُوا اَلْهُ لِآءِ مَنَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الله بِالله بِاعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا جَاءَكَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الله بِاعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا جَاءَكَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الله بَاعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا جَاءَكَ الله مِنْ يُومِئُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ الله مَنْ عَلِيهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُولُ رَّحِيمٌ ﴾

''جولوگ می شام آپ پروردگارکو پکارتے اوراس کی توجطلب کرتے رہتے ہیں انہیں تو (اپنے پاس سے) دور نہ کران کے صاب میں سے تجھ پر (بینی تیرے ذمہ) پکھنیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر (بینی تیرے ذمہ) پکھ ہے تو انہیں (اپنے پاس سے) دور کر دے گا تو رسیا شار کا لموں میں ہوگا اور ہم ای طرح لوگوں میں کے بعض کو بعض کے ذریعہ آزماتے ہیں تا کہ وہ (بی) کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہیں لوگوں پراحسان فرمایا ہے۔ کیا شکر گزاروں تا کہ وہ (بی) کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہیں لوگوں پراحسان فرمایا ہے۔ کیا شکر گزاروں سے اللہ خوب واقف نہیں ہے۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آ کیں جو ہماری آ بیوں پرائیان رکھتے ہیں تو ان سے کہہ کہتم پرسلام ہو۔ تہمارے پروردگار نے رہم کرنا خود پر لازم کر لیا ہے کہتم میں سے جو محض نے نادانی سے کوئی براکام کیا پھراس نے تو بہر کی اور درست طریقہ افتیار کر لیا تو میں ہے شہہہ وہ بہت ڈھا تک لینے والا اور بڑار جم فرما ہے والا ہے'۔

اس بات کا بھی جھے کو علم ہوا ہے کہ رسول اللہ متا گھڑ گھا کٹر کوہ مردہ کے پاس ایک نصر انی لڑکے کی دوکان کے قریب تشریف فرما ہوا کرتے تھے جس کا نام جبر تھا اور ابن الحضری کا غلام تھا اس لئے لوگ کہا کرتے تھے کہ بہت کی باتھی جن کو محمد (منا پھڑ کے) چیش کرتا ہے وہ صرف ابن الحضری کے چھو کرے جبر نصر انی کی سکھائی کہ بہت کی باتھیں جن کو محمد (منا پھڑ کے) چیش کرتا ہے وہ صرف ابن الحضری کے چھو کرے جبر نصر انی کی سکھائی

ہوئی ہیں اس لئے اس کے متعلق اللہ تعالی نے ان کا قول (اور اس کا جواب) نازل فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اللَّهِ أَعْجَمِى وَ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِي مَّبِينٌ ﴾ "(وه كَتِ بِيس) اس كوتو ايك آ دمي تعليم ديا كرتا ہے جس كى جانب ناحق ان كا ميلان ہے ده تو ايك عجمي خض ہے اور نير (قرآن) تو عربي واضح زبان ہے"۔

ابن ہشام نے کہا کہ یلحدون الید کے معنی بمیلون الید کے ہیں لیعنی اس کی جانب میلان رکھتے ہیں اور الحادے معنی میل عن الحق میں لیعنی ناحق میلان روز بدنے کہا ہے۔ بیں اور الحاد کے معنی میل عن الحق کے ہیں لیعنی ناحق میلان روز بدنے کہا ہے۔ اِذَا تَبعَ الصَّحَاكَ كُلُّ مُلْحِدِ.

جبکہ ناحق کی جانب ہرمیلان رکھنے والاضحاک کا پیرو بن گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں ضحاک سے مراد ضحاک خارجی ہےاور یہ بیت اس کے ایک بحر رجز کے تصیدے کی ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ جب رسول اللّٰہ مَثَلِّ اَلَٰہُ کَا ذَکر آتا تو عاص بن واکل اسہی کہا کرتا تھا۔ اجی اس کا ذکر تچھوڑ و ( بھی ) وہ تو ایک ہے اولا دا ہے۔ اس کے بعد رہنے والا کوئی نہیں۔ یہ جب مرجائے گا تو اس کی کوئی نسل ندر ہے گی اور تمہیں اس (کے فتنوں) ہے آرام مل جائے گا تو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

> ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ﴾ " بشبه ہم نے تجے خبر کثیر عطافر مائی ہے"۔ جو تیرے لئے دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔الکوٹر کے معنی العظیم کے ہیں۔ ابن ایخل نے کہا بعید بن رہید الکلالی نے کہا ہے۔

وَصَاحِب مَلْمُونِ فَجِعْنَا بِيَوْمِه وَعِنْدَ الرَّدَاعِ بَيْتُ آخَرَ كُونُو طحوب والحض (كيموت) كروزتو جمين برى تكليف ہوئى اور مقام دواع كياس بھى ايك دوسرا گھرہے جو برى عظمت والے كا ہے۔ شاعر كہتا ہے كدوہ برى عظمت والا ہے۔ ابن ہشام نے كہا كہ يہ بیت اس كے ایك قصیدے كی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ طحوب والے ہے مرادعوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام طحوب میں مرااور''عندالمو داع بیت آخو کو ٹو'' ہے مرادشری بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام رداع میں مرااورکوش ہے مرادکوش ہے کہا کہ فاکس ہے جومقام رداع میں مرااورکوش ہے مرادکوش ہے اور بیلفظ کشر ہی ہے نکلا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے ہشام بن عبد الملک بن مروان کی تعریف میں کہا ہے۔

این بشام نے کہا کہ امید بن عائذ البذلی نے ایک گورخر کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔
و یخیمی الْحقیق اِفَا مَا احْتَدَمُ نَ حَمْحَمَ فِی کُوْفَو کَالْجِلَالُ
قابل گرانی کا موں کی وہ گرانی کرتا ہے اور جب گورخر ما دائیں تیزی کے ساتھ بہت دوڑ نے لگتی
بیں تو کٹرت غبار کی جھول میں وہ بنہنا نے لگتا ہے۔

شاعرنے کوڑے کثرت غبار مرادلی ہے اور اس کی کثرت کے سبب سے اس کو جھول سے تشبیہ دی ہے اور ریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن آئی نے کہ جمھ ہے جعفر بن عمر و نے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بہ جعفر عمرو بن جعفر بن عمرو بن امیۃ الضمری کا بیٹا ہے۔ حمد بن شہاب الزہری کے جمائی عبداللہ بن مسلم سے اور انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی انہوں نے کہا کہ بیس نے رسول اللہ طَافِیْ اللہ باللہ وقت سنا جب کہ آ ب سے کہا گیا کہ اس اللہ طَافِیْ ہے۔ اس وقت سنا جب کہ آ ب کے بہا گیا کہ اسال اللہ طابع کو تابیت فرمایا ہے وہ کیا چیز ہے۔ فرمایا:

نَهُرٌ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءً إِلَى آيلَة آنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَآءِ تَرِدُهُ طَيْرٌ لَهَا اَعْنَاقُ كَاعْنَاقِ الإبل.

''ووا کیک نہر ہے (جس کا طول) مقام صنعاء ہے ایلہ (کے طول) کا ساہے۔اس کے (پانی چنے کے ) برتن آسان کے تاروں کی شار میں ہوں گے۔اس میں ایسے پرند پانی چنے کوآئیں سے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گئ'۔

راوی نے کہا کہ عمر بن الخطاب عرض کرتے ہیں کہ یارسول اللہ! وہ تو ضرور نرم ونا ذک ہول کے فرمایا: آکِلُهَا أَنْعَهُم مِنْهَا.

"ان كا كھانے والاان سے زیادہ تازك ہوگا"۔

این این این منه کہا کہ ہم نے اس صدیث میں یا اس کے سواد وسری کسی صدیث میں سنا کہ نبی مُثَاثِیَّا منے فر مایا: مَنْ شَوِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَا اَبُدًا.

"جس فخص نے اس میں ہے (پانی) پی لیادہ بھی پیاسانہ ہوگا"۔

ابن الحق نے کہا کہ رسول اللہ منافی نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ ان ہے گفتگو کی اور انہیں پیام بھی پہنچاد یا تو زمعہ بن الاسوداور النظر بن الحرث اور الاسود بن عبد یغوث اور الی بن خلف اور العاص بن وائل نے کہا۔ اے محمد! (منافی نظر کا شرح کم ایک فرشتہ ہوتا اور تمہاری جانب ہے لوگوں ہے با تیں کرتا اور تمہارے ساتھ ساتھ نظر آتا رہتا تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق ان کا بیقول (اور اس کا جواب) نازل فرمایا:

﴿ وَ قَالُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظُرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَقَضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظُرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ ﴾

''انہوں نے کہا کداس پرکوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل فرماتے تو بس معاملہ کا فیصلہ بی ہوجاتا (کہ فرشتہ کے دیکھنے کی نا قابلیت کے سبب' دیکھنے ہی دم نکل جاتا) پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی ۔ اور اگر ہم اسے (ان کے دیکھ سکنے کے قابل) کوئی فرشتہ بناتے تو اسے (رسول بی کاسا) کوئی مردیناتے' اور (اس صورت میں) ہم ان پر (اس صورت کے اقتفا سے) وہی شہرے کرتے' جن شبہوں میں وہ اب بھی پڑے ہوئے ہیں'۔

﴿ وَلَقَدِ الْمُتُهُزِئُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِ

'' بے شک بچھ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی کی گئی تو جس چیز کے متعلق انہوں نے ہنسی اڑائی ( یعنی عذاب ) وہ چیز ان لوگوں میں سے ان ( افراد ) کو چیٹ گئی جنہوں نے متخر اپن کیا تھا''۔

### تــم تــ تــ

